

اس میں سے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی دنیابدل سکتا ہے

مجموعة افادات
حكيم الأمّة مُجدّ وُالملّة تَهَانُوى رحمه الله
حكيم الاسلام قارى محموطيب صاحب رحمالله
حضرت مولانا محمر يوسف كاندهلوى رحمالله
شهيداسلام مولانا محمر يوسف لدهيانوى رحمالله
شيخ الاسلام مفتى محمر تقى عثمانى مظله العالى
مُبلّغ إسلام مولانا محمر يونس بالن يورى مظله العالى
وديكر اكابرين أمّت رحمهم الله



اِدَارَهٔ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِي مُ چَرَكُ فِرْرِ مِنْ سَانِ يَكِتَانِ چَرَكُ فِرْرِ مِنْ مِنْ اِكْتَانِ (061-4540513-4519240)

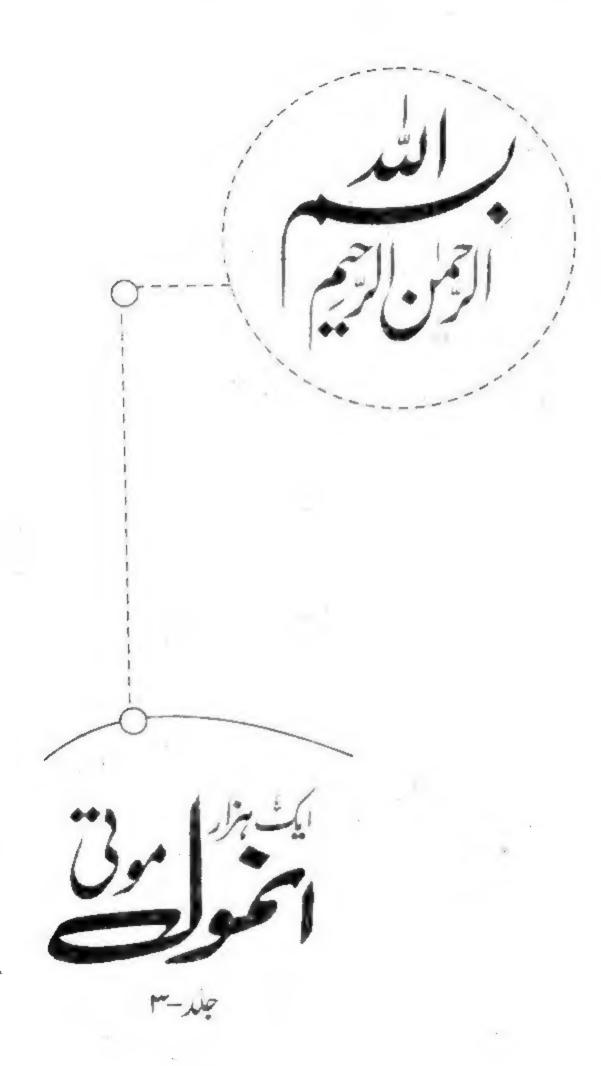

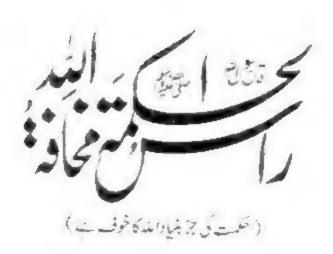

#### يست الله الرقين الرَّجيج

عرض ناشر

الله تعالی کے فضل وکرم ہے دین کتب کی ورق گردانی کی تو فیق ملتی رہتی ہے دوران مطالعہ الیی مختصرا وراصلاح افروز باتیں جمع کر زیامعمول ہے جو قاری کے دل و د ماغ پر فکر عمل کی دستک دے اور عملی جذبہ متحرک کرنے میں مجرب ہو۔ ای طرح اینے اکابرومشائخ کے حالات اور ملفوظات ہے وہ باتیں جن کی عصر حاضر میں اُمت مسلمہ کوزیادہ صرورت ہے انہیں بھی نشان زدہ کیا جاتا رہا۔اس طرح مختمر کیکن اصلاح افروز ملفوظات ....حكايات اورتاريخي اسلام سے ماخوذ ان واقعات كاخاطر خواه مجموعه تیار ہو گیا جس کی روشن میں ہم این تابناک ماضی ہے بہت کچھ سیکھ کراینے حال کو درست کر سكتے ہیں۔حالت کی یہی در تکی ان شاءاللہ مستقبل کوروش اور آخرت کومنور کرنیکا ذریعہ ہوگا۔ زيرنظر كتاب دوران مطالعه متخب لمغوطات .... حكايات مجرب وظا نف وعمليات اوراصلاح افروز واقعات اورعبرت وصيحت عرين حكايات كالكدسته بجوسائقة سلسلة ايك بزارا فمول موتى "كى یانجویں جلدہے۔ آج کے معروف حضرات جوطویل مضامین سے گریز کرتے ہیں وہ بھی فرصت کے چندلحات میں الی کتب کے ایک صفی کا مطالعہ کر کے اسے دل ود ماغ کو معطر کر سکتے ہیں۔ ال كتاب كتام مضامين ترفيبي بين أكرج وكشش كى ب كهبر بات باحواله بوليكن مأخذ سب کے متند ہیں ای طرح ان چیزوں سے دینی احکام بڑمل پیرا ہونیکی ترغیب تو حاصل کی جا سكتى كيكن ان ميسائل كالشغباط اوردليل بكرنامناسب بيس بيكام الم علم كاب الله تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس سلسلہ کی پہلی جلدیں بھی کافی مقبول ہوئیں زیرِنظر جدید مجموعه بھی ان شاءاللہ قار کمن کی دینی ودنیاوی صلاح وفلاح میں معین ثابت ہوگا۔ الله تعالى اس يُرفتن دور مين اين اسلاف واكابركي تعليمات اوران كفش قدم پر چلنے اور ہم سب کودین اسلام کی معتدل تعلیمات برعمل پیرا ہونے کی

وراللال ... محمر الحق غفرله ... رئي الاول ١٣٣٠ه

توفق ہے نوازیں آمین۔

# فہرست عنوانا پت

| رحمت خداوندی کی اُمید                       | M   | حارثة بن مراقه انصاري رضي الله عنه  | 14   |
|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|
|                                             | _   |                                     | 1 44 |
| يارى ھفا                                    | M   | كثيرالمافع قرآنى دُعا               | 72   |
| بالعظم كالوكول كي محبت سي بييز كرو          | 24  | سلام کینے کا ضابطہ                  | ۳Ä   |
| تعلق مع الله                                | 77  | سلام كہنے ميں جمع كاصيفه استعال كرو | ۳۸   |
| اصلاح خلق میں نیت کی در نیتگی               | rr  | پرده کی ضرورت                       | 14   |
| زيناولا د ك حصول اورزندگى كى تنگى كىليانىخە | ٣٣  | يُر خلوص تجده                       | ۴۰)  |
| نماز کی اہمیت                               | ١   | عناہوں ہے بیخے کانسخہ               | 14   |
| قناعت پبندی                                 | ۳۱۳ | مبر کے متعلق حضرت عمر کی تدبیر      | (°•  |
| عقل دودر ہے                                 | P   | جب مم شده مال ال كيا                | 171  |
| اسلام وعلم كي آثار                          | ~~  | عورت كے مقابلہ من مردكامقام         | (")  |
| حضرت سلمان فارى رضى الله عنه اورسعيد        | 10  | يرائح دفع ظلم                       | r1   |
| بن افي وقاص رضى الله عنه كي عميادت          |     | کسی گناہ کو حقیر نہ جھنا جا ہے      | 77   |
| بلذر يشركم يفن كاعلاج                       | ro  | فتنذار تداد كي روك تفام             | ساما |
| عورتول كي دومثالي صفات                      | 44  | صبراوراس کی تشریح                   | ۳۳   |
| جسم ادهار مال ب                             | my  | صحبت زیکال                          | L.L. |
| ایک اہم ادب                                 | 44  | فرزوق کی ہشام کے سامنے حق کوئی      | 2    |
| ونیاجال ہے                                  | 12  | تماز گنا ہوں کومٹادی ہے             | 14   |

|                                       |    | . (- : :                             |     |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|
| مر كاانظام يوى كے باتھ س بونا جاتے    | ۵٠ | الل علم والل زبد                     | Ail |
| ندگی کا برون اہم ہے                   | ۵٠ | حضورصلی الله علیه وسلم کی کمال شفقنت | 41  |
| لله تعالى خير بى خير                  | ۵٠ | علامدابن تيميد حمدالله كاكمال تقوي   | 45  |
| بب اور كبر كاعلاج                     | ۵۱ | بروں کافت ہے                         | 44  |
| لله کوکون قرض دے گا                   | ٥٢ | برحال میں خدار یقین ہو               | 45  |
| عزت امام محرشيباني رحمه الله كي امام  | ٥٢ | تنہائی میں اپنی ذات ہے پردو          | Ala |
| ظم رحمدالله علاقات                    |    | بعظية دى كى اصلاح كانسخه             | 414 |
| قل كى سلامتى كاوخليفه                 | or | معاشرت كاليك ادب                     | 40  |
| ببت کے مفاسد                          | ۵۳ | صبراورقا نون فطرت                    | 40  |
| فوو درگزر                             | ۵۳ | اعمال كےمطابق رتب                    | AF  |
| يت الله كي مركزيت                     | ٦٥ | سنت كانوراوراس كى تروت ك             | 4A  |
| نسانی وجوداوروفت کی اہمیت             | ۵۵ | حضرت حسين كح جانثارون كي شهادت       | YY  |
| غظ اوقات                              | PA | رعاما كامامون مطالبه                 | 44  |
| ولا د كي صحت يا في كاعمل              | PG | سلام کے جواب کے فرض ہونیکی دلیل      | 12  |
| م ابوصنیفتری امام مالک سے بہلی ملاقات | 04 | گنا ہوں کا ویال                      | 42  |
| شااوراس کی علامت                      | ۵۸ | نظام الاوقات                         | AF  |
| ن وی بچهول                            | ۵۸ | سورة المزمل كى بركات                 | 1A  |
| عنل سلام اوراس پر نیکیاں              | ۵۸ | عكيم الامت حفزت تفانوي ستقل مزاجي    | A.F |
| ورتوں ہے حسن سلوک                     | ۵٩ | و نیا کی فلاح                        | AY  |
| تت داقعات کا ایک دریا ہے              | ۵٩ | موت كااستحضار                        | 44  |
| ميت تواضع<br>ميت تواضع                | 4. | جسماني روحاني امراض كيليخ نسخه شغا   | 44  |
| (ت وكمال كامعيار                      | 4+ | تکبر کے درجات                        | ۷٠  |
| نبت النهبيه                           | 4. | حضورصلي الثدعلية وسلم اورتؤ اضع      | 4.  |

| انیت کے مطابق اثرات               | 4. | سفرآ خرت کی شان                              | ۸۳  |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|
| بإشم كى تعداداورانكى تجهيز وتكفين | 21 | تقوى كامغهوم                                 | ۸۳  |
| رى رحمه الله كا كمال اخلاص        | 44 | نماذ كاثمره                                  | ۸۳  |
| ياس                               | 44 | بیوی کا پیاروالا تام رکھناسنت ہے             | ۸۳  |
| ابندينا                           | 25 | لفظ الشكاذ كرنفسياتي امراض كيليح بهترين علاج | ۸۵  |
| ا قرب درضا                        | 44 | وقت ایک عظیم نعت ہے                          | ۸۵  |
| برنه بنائي                        | 25 | تقوي اوراستحضار                              | ۲۸  |
| بری رحمہ اللہ کے نفع عام کی وجہ   | 40 | رضا کی تشریح                                 | ۸۸  |
| ج مؤمن                            | ۷۳ | كنابول كيهاته وظائف بالررج بي                | ۸۸  |
|                                   | 20 | حضرت المترين دحداح رضى الشدعنه               | A9  |
| انے وقت کیے گزارا؟                | 40 | شوہر کی اجازت کے بغیر کھرے لکنے              | 9.  |
| اوندی ایک عطیہ ہے                 | 44 | والي عورت معون ب                             | •   |
| ورعقل                             | 44 | امام الوصنيف رحمه الله عاليك فخص كي ملاقات   | 41  |
| كاخيال                            | ۷۸ | عكت كامراد                                   | 95  |
| ومعاشرت                           | 49 | حصول أنت كاوظيفه الم                         | 97  |
| ل کی حفاظت                        | 49 | تو به کی حقیقت                               | 91" |
| بم قرآن كيلة مثل شرط بيل          | 49 | حقیقی عبادت نماز                             | 95  |
| ے شرکرو                           | ۸٠ | قرآن شریف کی تلاوت کا طریقه                  | 95  |
| لغين                              | Α• | عورتون سيكمل اصلاح كي اميدندكرو              | 40" |
| ة طاعت                            | Λ• | الشريب دضا                                   | 90" |
| . کامقام                          | Af | حضرت جندب بن عامر رضى الله عنه               | 90  |
| تادرال كم اتبادرال كاعم           | Ar | کی بہا دری اور شہاوت                         |     |
| ن کی حالت                         | ۸۲ | يرائے فراخی رزق                              | 90  |

|             |                                     | IF.  |                                          |
|-------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
| I+A         | زیارت نبوی کیلئے قرآنی عمل          | 44   | حضرت محمد بن سرين رحمد الله كاعجيب واقعه |
| 1+9         | چندآ واب معاشرت                     | 94   | حُسن كلام                                |
| <b>{</b>  • | صبرورضا كاضرورت                     | 94   | غيرا ختياري كوتاي پر ۋاشما               |
| 11+         | شان رسالت صلى الله عليه وسلم        | 94   | مكمل كلمه طيبه كي ضرورت                  |
| 11+         | كمال ايمان مطلوب ب                  | 9.4  | لحات زندگی کی قیت                        |
| 111         | حضرت معاویة کی ضرار بن ضمر وے گفتگو | 94   | صبر وظيفه قلب                            |
| IIF         | برائے حصول اولاد                    | 99   | حقوق العباد كي البميت                    |
| 111-        | زوجین کی خوش اخلاقی کااثر           | 99   | جنگڑے کی نحوست                           |
|             | روندن و و العان مار                 | 99   | انبياء يبهم السلام كي كمال روحانيت       |
| 1111        |                                     | [++  | اصلاح للس كے متعلق ایک تعبیہ             |
| 110         | اصلاح نفس                           | 1+1  | حضرت حارث بن الي حاله رضى الله عنه       |
| III         | طلب څير کې ؤ عا                     | 1+1" | حضرت امام الك كي خليفه معور علاقات       |
| 110         | دین میں کمال حاصل کرنے کی ضرورت     | 1+1" | آپ صلی الله علیه وآله وسلم سے رضا        |
| IIa         | ضرورت نسبت                          | 1+1- | بيدارى كااك پيغام                        |
| 110         | د نیاقید خانه                       | 1+1" | علامات انوار                             |
| 11.4        | صحالی کی اپنی پڑوئ بنی سے ملاقات    | 1-14 | گریس اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت         |
| 114         | الي كرول بن محى أوازد كرجانا جات    | 1014 | تعليم خداوندي                            |
| 114         | حقیقی زندگی کون ی؟                  | 1+1% | ذكركومقصود بجحئ                          |
| 114         | رضا كاطريقه                         | 1.0  | حضرت خبيب بن عدي کي شهادت                |
| нА          | تقوى اوراس كى بركات                 | 1.4  | جنت کے اشیش                              |
| 11"+        | سيدنا حظله رضى الثدعنه              | 1.4  | حکمت کے اسرار                            |
| IFI         | رضا بالثداور رضاعن الله             | 1.4  | جائز مراد كاوظيفه                        |
| IFI         | آ داب معاشت                         | f•A  | حضرت جندب بن عامر رضي الله عنه           |
| 171         | عورت کے مقابلہ میں مرد کا مقام      |      | کی بہادری اور شہادت<br>میں اور شہادت     |

| نباغ مين نيت كيابو                      | IPP    | واسطے کی قدر                                | المالطا |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------|
| مراض روحانيه كےعلاج كي ضرورت            | IPP    | جب ز بربار موكرده كي                        | ۱۳۵     |
| نول کے بچائے عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے     | irr    | جيب خرج بھي بيوي کاحق ہے                    | 184     |
| فلال کے بارے میں بدایات                 | IFF    | الل جنت كي أيك حسرت                         | 1172    |
| لماز فجر كيليخ لاتحمل                   | 177    | محيل نماز                                   | 12      |
| آخرت کی تیاری کی فکر                    | 110    | متفرق تصحتیں دواز دہ کلمات                  | IFA     |
| فصه كاعلاج                              | 110    | دعوت كاطرز                                  | 1179    |
| لله كے مہلت دينے سے دھوكه شاكهاؤ        | IFT    | صبر کے معین تصورات                          | 1/4     |
| حصول مدايت كأعمل                        | 184    | برائے حصول اولا و                           | 114     |
| گھرے <b>نکلنے</b> کی وعا                | 11/2   | چندآ داب معاشرت                             | HC.I    |
| تضاءاوراس كي دونتميس                    | 172    | بإزار مين والخلے كى د عااور فضيات           | 10°F    |
| نافر مانی کی حقیقت                      | 182    | جيب خرج بھي يوي کاحق ہے                     | IPT     |
| وكروشغل كرنيوالول كونفيحت               | (t/A   | دورحاضري بإثج خاميان                        | سإماا   |
| معزت عباس كاحفرت عرف عرف عمالم          | 179    | كاروباركى ترتى وبركت كاعمل                  | ורר     |
| وین وونیا کی فتو حات کاعمل              | 1179   | الل ساع كيلية أواب وبدايات                  | ۱۳۵     |
| تفرت معاوييك ابوباشم بن عتب كى عمادت    | 194    | حفرت خبيب بن عدى حفرت عاصم بن               | 162     |
| ا پرواوشو برکو طبح کرنے کی قد بیراور مل | 11"+   | البت اور حفرت عبدالله بن اليس وضي الله عنيم |         |
| وقت می زندگی ہے                         | 19"1   | الل ونیا کے سازوسا مان کی حقیقت             | Ira     |
| راسته مین نظر کی حفاظت                  | (121)  | يا بندى ثماز كاوظيفه                        | Ira     |
| تقذيم وتاخير                            | 1171   | تاجر كوفر يدفروفت كمساكل جاناضرورى          | 11"9    |
| صلاح نفس كمتعلق أيك اجم تنبيه           | (PP    | عورتوں کے مل اصلاح کی آس ندلگاؤ             | irq     |
| فهادت حضرت فيثمه بن حادث رضي الله عنه   | irr    | اصلاح نفس كيليخ نجابده كي ضرورت             | 10+     |
| تقى بنے كاطريقه                         | (1979) | تو به کی حقیقت                              | 10+     |

4,

.

| المب سليم كے كہتے ہيں؟                        | 101  | رضائے خداوندی کے تمرات                 | 144 |
|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----|
| ي كريم صلى الله عليه وسلم كاذ كركر زيكاشوق    | 101  | كاميابي كيليح عمل                      | 142 |
| ال تقوي كا احتساب ننس                         | 100  | كمال اسلام                             | IYA |
| مترحفا فاصحابد منى الله عنهم كى شهادت كاسانحه | 100  | منابط حيات                             | PYA |
| نضرت عا نشرصد يقة أور خدمت وين                | ral  | حضرت حسيل بن اليمان رضي الله عنه       | F14 |
| نصول بدايت كاوظيفه                            | rai  | بجیوں کے رشتہ کا وظیفہ                 | 144 |
| ام أعظم الوحنيفة سايك فخص كي ملاقات           | 104  | حفرت بعرى رحمه الله روم مين            | 14. |
| محبت ابل الله كا قائمه                        | 109  | ناحق ستانے کا وبال                     | 141 |
| چ میں فنائیت کی شان<br>م                      | 109  | كامون بين آساني كاعمل                  | 141 |
| ملم اور معلومات بیس فرق                       | 109  | فصيلت توب                              | 141 |
| فريد وفروخت مين آساني اختياركرنا              | 14.  | وقت ایک عظیم نعمت                      | 121 |
| كمركاماحول خوشكواركيب بن سكتاب؟               | 14+  | عظيم منصب                              | 124 |
| بجول كدشة اور بريشانيول سنجات كالمل           | 141  | فراخی رزق                              | 144 |
| محبت الله الله                                | ITT  | الله تعالی حاکم بھی ہیں تکیم بھی       | 141 |
| محبت وذكر                                     | IAL  | اولاد على برابرى                       | 128 |
| غلا مه تضوف                                   | 144  | حضرت ختيس بن حذا فدر منى الله عنه      | 141 |
| سحابه کی دعوت اور کارناہے                     | INF  | زعدگی کیا ہے؟                          | 120 |
| ملتنصيل كاسكمنا فرض كفاسي                     | PHF  | ونيادآ خرت كي نعمتول كيليخ قرآ ني وُعا | 121 |
| ماظا و کل ایک برواد حوکه                      | ואר  | قلب کے اصلی گناہ                       | 120 |
| س قدر عظیم ہے دو ذات                          | 141" | مسجد كى صورت اور حقيقت                 | 120 |
| محبت الله الله                                | arı  | ہدایت د مراہی سے متعلق شبر کا جواب     | 140 |
| مؤمن کوقبر محبت میں جھنچتا ہے                 | OFI  | آ داب معاشرت                           | 140 |
| اعازيان                                       | OFE  | ایک لا کے کی تجاج بن بیسف سے گفتگو     | 14  |

| الم المت كرموا على المت المال المت كرموا على المت المت المت كرموا على المت المت المت كرموا على المت المت المت المت المت المت المت المت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    |                                       |      |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IAZ  | أيك عظيم خاتون ك بجيول كوانمول تصحتين | IZA  | ضرورت محبت                        |
| المن الدوري كما تا اورالله كي ياد الله على المن الدوروت كي تيد الله على المن المن الورالله كي ياد كي كما تا الوردي كي من المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IAA  | عورت كيلئة نمازي افضل جكه             | ۱۷۸  | هكيم الامت كے مواعظ               |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/4  | پھر پچھتائے کیا ہوت!                  | IZA  | قرآن کریم بهترین وظیفه            |
| العلان المراض عشفا المحالة المت محد بيك فضيات المعالم المان المراض عشفا المحالة المحا | 19+  | تعداده وفت كي تيد                     | IΔA  | روزى كمانا اورائله كي ياو         |
| العلاج العراض عشفا المحالة القطاس المحاكة القطاس المحاكة القطاس المحاكة العلاج المحتلف المحاكة المحتلف المحاكة المحتلف المحالة المحتلف المحالة المحتلف المحتل | 19+  | جراسودكو چومنا                        | 149  | 215                               |
| ایک عظیم خاتون کی تورتوں کو قیمت الم الله الله علم کی نصیات اور کس کی ضرورت الا الم الله علی حالات کی در تشکی کا کمل الم الله الله کی آخریف الله علی الله الله کی آخریف الله الله کی آخریف الله الله کی آخریف الله الله کی قضیات الم الله کی خلیف الم الله کا کی درم الله کی خلیف الم الله الله کی خلیف الم الله الله کی خلیف الم الله الله کی خلیف الله الله کی خلیف الله الله کی خلیف الله الله کی خلیف الم الله کی خلیف الله الله کی خلیف الله الله کی الله کی الله کی خلیف الله کی کی الله کی الله کی الله کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19+  | امت محمر بیری فضیلت                   | 14   | وفت كوكام مين الي                 |
| المن الله الله الله الله الما الما الما الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14+  | لفظ سلم كاكيا تقاضا ہے؟               | 14   | لاعلاج امراض ہے شفا               |
| الله كي ارائت كي كؤست المهان كي توريف المهان كي كي المهان | 191  | علم كى فضيلت اورعمل كى ضرورت          | IA+  | ايك عظيم خاتون كي عورتوں كوفيحت   |
| ایمان کی تعریف المهان کی تعریف کی کی تعریف کی تعری | 195  | حارث بن بشام رمنی الله عشه            | IAI  | مالى حالات كى در تقى كالمل        |
| مغائر پراصرار ۱۸۲ تبلغ بنیادی کام ۱۹۳ مغائر پراصرار ۱۹۳ مخترت امام با لک رحمد الله کی خلیفه ۱۹۳ مخترت هم بن کیران رشی الله عند ۱۸۳ منصور کے دربارش ۱۹۳ فظالم بادشاه به دُرک دوقت کی دعا ۱۸۳ خرید و فروخت شراعتیا ط ۱۹۳ فظیفه به بالک کالیک قاصد کی حضرت اسلاک کالیک قاصد کی حضرت اسلاک کالیک قاصد کی حضرت اسلاک کالیک قاصد کی حضرت ۱۸۳ والدین کی افی اولاد سے بوجی کا نتیجہ ۱۹۵ معید بن صینب رحمد الله سے مالاقات وقت ایک عام نسب میں ایک انتیاد میں اسلام اواقت ایک معام نسب کا واقعہ المام احب کا واقعہ کا خوا میں المام احب کی وقع المام کا نسب کی وقع تا مراض کا نسب کی وقع تا کی وقع تا مراض کا نسب کی وقع تا مراض کا نسب کی وقع تا کی وقع تا مراض کا نسب کی وقع تا ک | 191" | نىلىب تو دىير                         | IAP  | الله كى نارائلتكى كى نحوست        |
| امت مرحوم کی فضیلت ۱۸۳ منصور کے دربار شکی خلیفہ ۱۹۳ منصور کے دربار شکی خلیفہ ۱۹۳ منصور کے دربار شکی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195" | قبوليت دعا كاايك وقت                  | IAT  | ايمان كى تعريف                    |
| عضرت علم بن كيران رضى الله عند المها الله عندان على المناور عند الله عندان الله الله الله عندان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191- | تبلغ بنيادى كام                       | IAY  | صغائر پراصرار                     |
| الم بادشاه عند ركوفت ك دعا المها المري وفروخت ش احتياط المها المها بادشاه عند ركوفت ك دعا المها الملك ك ايك قاصد ك حضرت المها والدين كي الجي اولاد عبو جمي كانتج بها المها عند بن مينب رحمه الله علم الما الله علم ك لوگ المها الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191  | حضرت امام ما لك رحمه الله كي خليفه    | ΙΛ٢  | امت مرحوم کی فضیلت                |
| خلیفہ عبد الملک کے ایک قاصد کی حضرت اللہ معید میں اللہ عام نعت ہے۔ الملک کے ایک قاصد کی حضرت اللہ عام نعت ہے۔ الملا معید میں اللہ عام نعت ہے۔ الملا علی اللہ عام نیا ہے۔ الملا علی اللہ عام نیا ہے۔ الملا اللہ عالم نام اللہ الملہ اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی  |      | متصور کے دریاریش                      | iar  | حضرت عظم بن كيسان رمنى القدعنه    |
| سعید بن سینب رحمد الله سعد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19(* | خريد وفروخت ميں احتياط                | IAP  | ظالم بادشاہ ہے ڈر کے دفت کی دعا   |
| عارضم كولوگ الم الم كاواقع المام ال | 190  | والدين كي الجي اولادے بي كا تعجب      | IAI" | ظیفہ عبدالملک کے ایک قاصد کی حضرت |
| ا مام صاحب كا واقعه المام المام المام كا المام ك | 192  | وفت ایک عام نعمت ہے                   |      | معيدين ميتب رحمدالله علاقات       |
| ا تباع وین میں نفسانی اغراض ۱۸۵ "ایاک نعبد" میں ایک نکت ۱۹۸ اعتاج وین میں نفسانی اغراض امراض کانسند ۱۹۸ عفائے امراض کانسند ۱۹۸ عفائے امراض کانسند ۱۹۸ دی دنیاوی فضل ۱۹۸ بیعت کی حقیقت ۱۹۸ بیعت کی حقیقت ۱۹۸ بیعت کی حقیقت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194  | نفس کو بہلا کرر کھنا جا ہے            | IAM  | جارتنم كے نوگ                     |
| عَاظِت عَرْت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194  | سيدناخيثمه أورائح صاحبزاد مسعقر       | IΔΔ  | امام صاحب كاواقعه                 |
| و بي د نياوي فضل ١٨٦ بيعت کي حقيقت . ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | API  | "اياك نعبد" ش ايك كلته                | 180  | ا تباع دین میں نفسانی اغراض       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.4 | شفائے امراض کانسخہ                    | IAA  | حفاظت عزت                         |
| عناه اورمنكرات سے بیجنے كي ضرورت ا ١٨١ الله كى محبت كا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19.6 | بيعت كى حقيقت                         | PAL  | د نی د نیاوی فضل                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.5 | الندكى محبت كالمقصد                   | PAL  | كناه اورمنكرات _ نيخ كي ضرورت     |

| PH          | حضرت فضيل بن عياض رحمه الله كي         | 199           | جب تبهت كى حداكًا أنَّ كَيْ                  |
|-------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|             | ہارون رشید کے روبرو                    | <b>***</b>    | واتعه                                        |
| rir         | صبر کی لغوی وشرعی تعریف                | <b>1'+1</b>   | نماز کے دفت خرید دفر دخت کرٹا                |
| Man         | جاری ناقص حالت                         | <b>1'+1</b>   | شرم وحجاب                                    |
| 717         | اصلاح كيليح ضرورت شيخ                  | <b>*+ *</b>   | وقت بچانے کے چندا ہم اصول                    |
| רות         | بدرترین آ دمی                          | r=r           | تائب کے آنسو                                 |
| tim         | شو ہر سے محبت                          | <b>۲+۲</b>    | ظالم كشري حفاظت كالمل                        |
| ric         | حضرت امام بخاریؓ کے دوعجیب اشعار       | <b>14 1</b> " | فروکی ذ مهداری <u>ا</u> ن                    |
| 110         | طلبهم كوفيحت                           | <b>141</b> "  | وین کے راستہ میں کھیا نامطلوب ہے             |
| FIT         | حصول رحمت كابهانه                      | 1-1"          | تلاوت كاطريقه                                |
| FIY         | تربيت اخلاق كى الجميت                  | 141           | حضرت عاصم بن ثابت رضي الله عنه               |
| <b>11</b> 4 | الفاظ قرآن كي بركت واجميت              | 1014          | اڑ کی پیدائش کاعمل                           |
| 114         | اصاغر نوازي اورنقم                     | r-0           | جب گرجا گھر گرگیا                            |
| MA          | حضرت عمير رضى الله عنه                 | F+ 4          | میت کاوپردونا کیارضا کے منافی ہے؟            |
| PIA         | لقمان حكيم كاقول                       | <b>7+</b> 4   | میال بیوی کا ایک بی جگه منه زما کر پانی پیتا |
| <b>114</b>  | امام بخارى رحمالله سامير بخاراك ملاقات | 4.4           | کام کی دُھن                                  |
| 119         | تقاضائے فطرت                           | <b>**</b>     | مبر كاثواب                                   |
| 110         | اہل جنت کے اخلاق                       | <b>194</b>    | قرآن کی وسعت اعجاز                           |
| 14+         | ياك دامني                              | 4-6           | تقاضه تؤحيد                                  |
| 114         | غنيمت جانو!                            | Y•A           | ضياع ونت خورکشي                              |
| 771         | دوستی کے متعلق اہم تنبیہ               | 149           | فقه کی فضیلت                                 |
| 277         | و پی غفلت کی اصلاح کاعمل               | 11-           | صورت بكڑنے سے سيرت كى تبائ                   |
| ۲۲۳         | كتب كي ذريع تحصيل علم كي ضرورت         | 111+          | عجيب كرامت                                   |

| rre    | الل الله كوسيله ي وعاء كرياجا تزب           | 444  | شكر                                     |
|--------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| tro    | وقت کے چندغیر سلم قدر دال                   | rre  | وظا كف اورفرائض                         |
| 44.4   | علماء وطلبه كيلئة جرز جان                   | rre  | معيارتكاح                               |
| 772    | ؤ والشمالین بن عبد عمر ومهاجری رضی الله عنه | tte  | مسلمانوں کی حالت زار                    |
| 172    | غصیلے مردک اصلاح کاعمل                      | rrr  | مثكلات مين آساني كي دعا                 |
| ۲۳۸    | عبروشكر                                     | 770  | سيد تاسعد بن رئيج الصاري رضي الله عنه   |
| FFA    | زرین جمله                                   | 44.4 | قاضى شريح رحمه الله كااب ميني سي معامله |
| rm4    | امام طاؤس رحمه الله على الفتكو              | 112  | آ داب معاشرت                            |
| MAI    | نجات كاراسته                                | 112  | سنتوں کورواج دینے کا طریقہ              |
| MMI    | وَاَرْحَقِيقِي                              | MA   | و جال کی پہچان                          |
| P(Y)   | وعظ نفع كاگر                                | MA   | الر سے اخلاق سے بچانے کے بارے           |
| וייוז  | انتخاب شغل                                  |      | میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا بیان      |
| trr    | بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے          | rrq  | حاکم میمن کی امام طاؤس رحمہ اللہ کے پاس |
| PINP.  | ر فآر وفت كاشعورا وراحساس                   | rr+  | صبر پرسلف وصالحین کے واقعات             |
| 11/11  | جادو کے اثرات سے تفاظت                      | 114  | باپرده عورت کی عظمت                     |
| ree    | غیراختیاری پریشانی                          | rm   | الشخاره کی حقیقت                        |
| דויוין | حضور عالمگير شخصيت                          | rm   | معتبر عمل سے نجات                       |
| ****   | طلبا ہے شکایت                               | 111  | حضوری حق کاطریق                         |
| rmm    | خدائی نارائمنگی رزق میں بے برکتی کا سبب     | PPI  | مجلس دعظ كاادب                          |
| FIFT   | صحبت صالح                                   | rrr  | بیوی ہے تحسنِ سلوک کا اِنعام            |
| ۲۳۵    | خلوت کی حفاظت                               | PPP  | احكام شريعت مين رائے زنی                |
| rry    | حضرت رافع بن ما لک رضی اللَّدعنه            | **** | كتاب اور شخصيت وونول كي ضرورت           |
| TITY   | صبر کی اقسام                                | rrr  | تعليم ذكريس شيخ كي ضرورت                |

| المرک ایجیت اوراس کی منول ۱۳۳۲ نجات کے تمام طریقہ اوراس کی منول ۱۳۵۲ نجات کے تمام طریقہ ۱۳۵۲ بجہالت کی علامت ۱۳۵۷ میرک افوائی اورائی اورائی الله عند ۱۳۵۸ میرک افوائی اورائی او  |              |                                    |      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ۲۵۷ حضرت الناصر من الناصر ا   | rat          | كاميابي كافطرى طريقه               | PPY  | مبری اہمیت اوراس کی منزل              |
| المسلم على المسلم على المسلم  | ran          | نجات كے تمن طريقے                  | rez  | جہالت کی علامت                        |
| احساب الاحساب الاحساب الاحساب المحسوب المحسوب التحال المحسوب  | roz          | حضرت شاس بن عثان رضي الله عنه      | 172  | ہر فر دمختسب ہے                       |
| احساب الاحساب الاحسان | ran          | صبر کی انواع اورا قسام             | rea  | ناشکری کے بھیا مک نمائج               |
| ایمان جی زیاد تی اوراس کے اسباب اسم طاؤ س بن کیمان رحمہ اللہ ہے الاسم کی افاقات انقار کی افراس کے اسباب اسم طاؤ س بن کیمان رحمہ اللہ ہے الاسم کی افاقات الاسم کی افراس کے اسباب الاسم کی افرات کی افراس کے اسباب الاسم کی افراست کی شہاوت الاسم کی افراست کی تی الاسم کی انتقار کی انتقار کی الاسم کی انتقار کی انتقار کی انتقار کی الاسم کی انتقار کی                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ran          | ہدیہ تبول کرنے کی شرط              | rra  | روحانی انقلاب                         |
| ایمان ش زیاد تی اوراس کے اسب به ۲۵۰ خفلت کا علاق ت الله کے دائے گئی اوراس کے اسب به ۲۵۰ خفلت کا علاق ت الله کے دائے گئی اوراس کے اسب به ۲۵۰ برائی کا علاق ت الله کے دائے گئی اور سے کی شہادت کی شہادت بہ ۲۵۰ برائی کا علاق ت الا ۲۵۰ برائی کی است کے گیا جمون ہو نیکا کلم ہو الا ۲۵۰ محبت بی بخت بی مضلت اور متابعت الا ۲۵۱ مثل فرات میں کہ تابعت اور متابعت الا ۲۵۰ مثل فرات میں کی تین صفات الا ۲۵۰ مثل فرات میں کی تین صفات الا ۲۵۰ مثل فرات میں کی تین صفات الا ۲۵۰ مثل کی حقیقت الا ۲۵۰ مثل فرات میں جرائے گی متابی از دوائی زیم گئی ہم ۲۵۰ توریب بھرک ایک تی توریب کی تحبیل کی تابی الادوات کی تابی کی تحبیل کی متابی از دوائی زیم گئی ہم ۲۵۰ توریب بھرک ایک تی توریب کی تحبیل کی تابی کی توریب کی تحبیل کی تابی کی توریب کی تحبیل کی توریب کی تحبیل کی توریب کی تحبیل کی توریب کی تحبیل کی تحبیل کی توریب کی تحبیل  | ran          | شوكر كاعلاج                        | 7179 | اخساب                                 |
| الا الله كراسة كر | 109          | امام طاؤس بن کیسان رحمداللہ ہے     | 7/79 | وانشمندي كاكام                        |
| الله كراسة كي شهاوت الإسراطان الاسراطان المسراطان المسراطان الاسراطان المسراطان المسراطان المسراطان الاسراطان المسراطان المسراط المسراطان المسراط الم |              | تجاج بن يوسف كى ملاقات             | 1779 | ایمان می زیادتی اوراس کے اسباب        |
| الا المراح على الا الا الا الا الا الا الا الا الا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.          | غفلت كاعلاج                        | ra+  | تقدير كامقصود                         |
| جب کیات کی یا جمون ہونی کا می اور اسلام میں انتصار کا جب سے منت اور متابعت اور متابعت اور متابعت اور قته اور  | וויץ         | نا قدری نعمت                       | 10+  | الله كراسة كي شهاوت                   |
| اصلاح برائے واعظین ۲۵۲ مثالی خوا تین کی تین صفات ۲۲۲ فنا کی حقیقت ۲۵۲ اینانظام الاوقات بنائے ۲۲۲ معمولات کا نافہ ۲۲۲ حضور قلیقی کی مثالی از دوا تی زندگی ۲۵۳ حضور قلیقی کی مثالی از دوا تی زندگی ۲۵۳ حضور قلیقی کی مثالی از دوا تی زندگی ۲۵۳ حضور قلیقی ۲۲۵ حضور قلیقی ۲۲۵ حضور قلیقی ۲۲۵ حضور تا تی تی تی سرمایی ہے ۲۵۳ حضوت سے فلست ندکھاؤ ۲۲۵ حضوت سے فلست ندکھاؤ ۲۲۷ حضوت سے فلست نظم کا میں انتقار کا می انتقار کا تیجید ۲۵۵ منصب کا فیصلہ ۲۲۸ کا فیصل کا تنقار کا نتیج بیاد کا دور کا خواصلہ کا دی کا تعلق کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | וציו         | بواسر كاعلاج                       | tai  | مبركاتكم                              |
| اصلاح برائے داعظین ۲۵۲ مثانی فواتین کی تین صفات ۲۹۳ فنا کی حقیقت ۲۵۲ اینا نظام الاوقات بنائے ۲۹۳ معمولات کا ناغه ۲۹۳ حضرت ابوعبیده بن جراح کی تصحیق ۲۹۵ حضور علی کی مثانی از دواتی زندگی ۲۵۳ قریب بشرک ایک نی تعبیر ۲۹۵ حضور علی کی مثانی از دواتی زندگی ۲۵۳ قسیم الامت رحمه الله کا ابتمام تقوی ۲۹۵ فی متابید به ۲۹۵ کام کی ابتداء ۲۹۵ وقت ایک قیمتی سرمایی به ۲۹۵ کام کی ابتداء کیست ندگھاؤ ۲۹۷ کام کی ابتداء کی دونی الله عند ۲۹۵ کام کی ابتداء کام کی ابتداء کی دونی الله عند ۲۹۵ کام کی ابتداء کی دونی الله عند کام کی ابتداء کی دونی الله عند کام کی دونی کام کی  | 141          | محبت محنت عظمت اورمتا اجت          | roi  | جب كى بات كے يج يا جموث موز يكاملم مو |
| فا كي هيقت ٢٩٣ اينافطام الاوقات بنائي المعمولات كانافه ٢٩٣ اينافطام الاوقات بنائي كفيحتيل ٢٩٣ معمولات كانافه معمولات كانافه ٢٩٥ المعمور عليه كان المعالى المودولي والمحتور عليه كان المعالى المعمور عليه كان كان المعالى المعمور عليه كان كان المعمور عليه كان كان المعمور عليه كان كان كان كان كان كان المعمور عليه كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>171</b> 1 | امر بالمعروف                       | rar  | قرآن حديث اور فقه                     |
| معمولات كاناغه المحمولات كاناغه المحمولات كاناغه المحمولات كاناغه المحمول الم | 777          | مثالی خواتین کی تین صفات           | tor  | اصلاح برائے واعظین                    |
| حضور علی الله علی مثانی از دواتی زندگی ۲۵۳ قریب بشرک ایک نی تعبیر ۲۲۵ تعبیر ۱۲۹۵ تعبیر ۱۲۹۵ تعبیر ۱۲۹۵ تعبیر ۱۲۹۵ تعبیر ۱۲۹۵ تعبیر الامت رحمه الله کام تعبیر الامت رحمه الله کام کی ابتداء ۱۲۹۵ تعبیر مایی به ۱۲۹۵ تعبیر الامت نشکها و ۱۲۹۲ تعبیر الامت نشکها و ۱۲۹۲ تعبیر الامت نشکها و ۱۲۹۲ تعبیر الامت نشکها و ۱۲۹۷ تعبیر الامت نشکها و ۱۲۹۷ تعبیر الامت تعبیر | 775          | ا پنا نظام الاوقات بنائے           | tor  | فنا كى حقيقت                          |
| نی تبذیب کا عجیب فلسفه ۲۵۳ تعلیم الامت رحمه الله کا ابتمام تقوی ۲۲۵ وقت ایک قیمی مرماییه به ۲۲۵ کام کی ابتداء ۱۲۲۵ وقت ایک قیمی سرماییه به ۲۲۷ تعمیل ابتداء ۱۲۲۲ شهوت سے فلست ندکھاؤ ۲۲۲ تام کی ابتداء ۱۲۲۷ تعمیل کاحق اداکرو ۲۲۵ حضرت عامر بن فبیر ورضی الله عند ۲۲۷ تعمیل کاحق اداکرو ۲۲۵ منصب تکافیمله ۲۲۷ منصب تکافیمله ۲۲۸ منصب تکافیمله ۲۲۷ منصب تکافیمله ۲۲۸ منصب تکافیمله تکلیم تکلیم تکلیم تعلیم تکلیم تعلیم تکلیم تعلیم ت | 146          | حضرت ابوعبيده بن جراحٌ كالصحنين    | tot  | معمولات كاناغه                        |
| وقت ایک قیمتی سرمایی ہے۔<br>۱۹۲۱ میں انتقار کا تنجی اور اکرو کے انتقام میں انتقام میں انتقام کا تعلقہ کا میں انتقام کا تنجیم اور کی اللہ عند کا میں انتقار کا تنجیم اسلام میں انتقار کا تنجیم کا مصب کے کافیملہ کا تنجیم کافیملہ کا تنجیم کافیملہ کے ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 740          | قريب بشرك ايك في تعبير             | rom  | حضور المالية كامثاني از دواتي زندگي   |
| اولا ونرينه كالمل المناوك الم | 740          | حكيم الامت رحمه الله كاابتمام تقوي | ram  | نئ تهذیب کاعجیب فلسفه                 |
| عقل كاحق اداكرو 100 حضرت عامر بن فبير ورضى القدعند ٢٦٧ اسلام مين اختصار كانتجيد ٢٦٥ منصب كافيمله ٢٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240          | کام کی ابتداء                      | rar  | وفت ایک قیمتی سر ماید ہے              |
| اسلام من اختصار كا بتيج منصب كافيمله ٢٦٥ منصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144          | شہوت سے فنکست ندکھاؤ               | rar  | اولا دخرينه كاعمل                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 742          | حضرت عامر بن فبير ه رضى التدعنه    | too  | عقل كاحق ادا كرو                      |
| معياري شخصيات كا تا قيامت وجود ٢٥٦ جب تقبلي دريايس ۋال دي گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174          | منصب" كافيمله                      | taa  | اسلام می اختصار کا نتیجه              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AYY          | جب تقبل دريايس ڈال دی گئ           | ran  | معياري شخصيات كاتا قيامت وجود         |

| PAP"        | تحقیر مسلم حرام ہے                     | 72.         | ایک مفیدمشوره                                     |
|-------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| MAC         | بني كو معين ا يميري بني يا در كهو!     | 120         | نبوت كااحسان عظيم                                 |
| MA          | عبدالمغنى مقدى كالنظام اوقات           | 1/2 -       | ذكرو على كاد ندى فرض من معاجات                    |
| PAY         | ووجن كاامتحال تخت ہے                   | 121         | امام شافعی سے بارون الرشید کی ملاقات              |
| PAY         | حضرت عميررضي الله عنه كاشوق جنت        | 121         | یے فکری کا موٹا یا                                |
| MA          | طالب کے معمولات                        | 121         | كياآپ كى زوجرآپ كى خادمه ج؟                       |
| MA          | ایک دصیت                               | P2.14       | محكيم الامت حضرت تعانوي رحمة التدعليه             |
| MZ          | صورت فانی سیرت باتی                    | 12.11       | عَارِي تَمْنِ مَا تُول كِدوران بِكريال وبال ليجان |
| MZ          | شدت تعلق مع الله كامطالبه              | 740         | وین کے منکرات سے تفاظت                            |
| PAA         | قابل اعتراض ائدال والياح حكام          | 120         | ونت كااستعال                                      |
| MAA         | محابركرام رضى التدعنيم كى قرآن بني     | rz y        | نفس کی سرمتی حجاب ہوتی ہے                         |
| PA 4        | مج کی سوار بال                         | 124         | حضرت عوف رضى الله عند كى شهاوت                    |
| <b>19</b> • | ا کابر کے عجیب حالات                   | 144         | مبرند کرنے پرآ زمائش                              |
| 14.         | بنظے ہوئے کی اصلاح کاعمل               | <b>*</b> ∠∠ | ما دُول كا احسان                                  |
| 196         | والد کا بٹی کے نام نصیحت آموز خط       | 144         | خوف ہے نجات کا وظیفہ                              |
| 797         | رات كوجب فيندسا ئ المجراجات وكيا كم    | ₹∠A         | مراقباصلاح                                        |
| P9P"        | اصلاح فلابرى ابميت                     | PZA         | نصب العين كي وضاحت                                |
| 191"        | تلافی مافات                            | 129         | حاکم وفت کی اطاعت واجب ہے                         |
| 795         | دین کی مجھ                             | rA+         | عامع دعائمي جنگ الفاظ كم اور معنى زياده بي        |
| rar         | نظام الاوقات                           | rA:         | ایک شخص کی خلیفہ ہارون رشید کے                    |
| 194         | ا پنافتیتی وفت نفیس علوم میس لگاؤ      |             | ورویش منے سے ملاقات                               |
| <b>19</b> 2 | حضرت خارجه بن زيداني زبير رضى الله عنه | M           | نوح عليه السلام كاصبر                             |
| <b>79</b> 4 | منكروطيدكي اصلاح كيلية وظيفه           | M           | صرف لغت و کیه کرتفسیر کرنا جا ترجیس               |

| الراہیم علیاللام کامبر الامن الله محاصر الله کامبر کام |              |                                             |              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| ۱۳۹۸         العالى المال                                   | <b>17-</b> 2 | وین کی مشقت باعث پریشانی نبیس               | 794          | ابرابيم عليدالسلام كامبر             |
| المورد کا وطیف الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P*A          | شاگردی با کمال استادے ملاقات                | <b>14</b> A  | قا بل ملامت آ دمي                    |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P*A          | میاں بوی میں محبت پیدا کرنے کانسخہ          | <b>19</b> A  | ممتائ سكفياد قريب كبادتى             |
| الله المنافع المنفع المنافع المنفع المنافع المنفع المنافع المنفع   | P+9          | محرجنت کیے بنا ہے                           | 794          | سر در د کا وظیفه                     |
| اسل به الشعلية و المراق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1"1"         | حافظا بن حجر رحمة الله عليه                 | 799          | معرت عبدالله بن مبارك كي اين شاكردون |
| الله الله عليه و الم كامير الله عليه و الله و ا | 1110         | خاندانی نظام کی تبای                        |              | ے آخری ملاقات                        |
| استان النما | FII          | شہوت کا غلبہ                                | 744          | الماز جعد كاتا كيدك باركيس حضور      |
| الله الم الته الم الته الته الته الته الته الته الته الته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PH.          | سلمدين بشام رضى الذعند                      |              | مسلى الله عليه وسلم كابيان           |
| استارین کاوشع ہے بیختی کی خرورت استان کا کردار استان کی خلیفہ مقصم ہے ملاقات استاد کی دوشنودی کا اجرا استان کی دوشنودی کا اجرا استان کی دوشنودی کا اجرا استان کی دوش کا کردار استان کی دوش کا کردار کا کا استان کی دوش کا کیا جاتا کی کا کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1"1"         | خاتم الانبيا مسلى النّدعليه وآله وسلم كاصبر | 1"00         | محابه برتقيدے بالاتر                 |
| استادگی در قرق کا اجرا می از از کا کار دار از کا کار دار کا کار دار کا کار دار کا کار در کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FIF          | وجال کی پیرائش کے بارے میں اختلاف           | P***         | طریق اطمینان وہی ہے                  |
| استفناه عالم المن جوزى رقمة الله عليه الله عليه المناق المن الله عليه المناق الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1717         | ایک یچ کی ظیفہ مقصم سے ملاقات               | P++          | متكبرين كاوشع سے بيخ كا ضرورت        |
| الادی شامه این جوزی دهمند الله علیه الله الله الله علیه الله الله علیه الله الله علیه الله الله الله علیه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MIL          | عورت كاكردار                                | 1741         | خاوند کی خوشنو دی کا اجر             |
| اولادی شادی کے لئے مل الله مکام بر الله مکا | P"I/"        | حضرت مولانا قارى عبدالرحن يانى يى           | 1791         | کشادگی رز ق کاعمل                    |
| الم الموزات كونى بيل الم الموزات الله الموزات الم الموزات الله الموزات الله الموزات | P16          | استغناه عالم کیلئے بھیل دین ہے              | 14.1         | علامهابن جوزي رحمة الشعليه           |
| الم البوذر عدر مظلوم كيك قرآنى عمل الله الم الم الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 710          | اولاد کی شادی کے لئے عمل                    | ۳۰۳          | موى عليه السلام كامبر                |
| جنگ صفیمن جمی شہادت ۳۰۵ جس کی جی کتایا تصویر ہواس جی اس کے جنگ صفیمن جمی شہادت ۳۰۵ جس کتایا تصویر ہواس جی ۳۰۵ جسٹی علیہ السلام کا صبر اللہ کا صبر اللہ کا صبر اللہ کا طریقہ تعدید کا طریقہ ۲۳۰ ایام ایوز رعدر حمد اللہ کے آخری کھات ۲۳۹ علم بنیادی ضرورت ۲۳۹ خواتین کیلئے خوشخریاں ۲۳۹ جواتین کیلئے خوشخریاں ۳۰۹ تواب وقت ۳۲۰ تواب وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTY          | حضرت خنساة كاجذبه شهادت                     | ۳۰۱۳         | حادثات کسونی میں                     |
| الم البوزرعدر ممه الله كا مرافع المالي عليه السام كا مبر الله كام كرن كا طريقة الله كام كرن كا كام كرن كام كرن كام كرن كام كرن كام كام كرن كام كرن كام كرن كام كرن كام كام كرن كرن كرن كام كرن                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MZ           | محابه كرام رضوان الأعليهم الجنعين كاصبر     | r+5          | بة تصور مظلوم كيليئة قرآني عمل       |
| کام کرنے کاطریقنہ ہے۔ امام ابوزر عدر حمد اللہ کے آخری کھات ہے۔ امام ابوزر عدر حمد اللہ کے آخری کھات ہے۔ امام المعلم بنیادی مغرورت ہے۔ احمد اللہ علم بنیادی مغرورت ہے۔ احمد ہے | 112          | جس گر میں کتایا تصویر ہواس میں              | r.a          | جنگ مغين مين شهادت                   |
| علم بنیادی ضرورت ۲۰۱ خواتین کیلئے خوشخریاں ۲۰۱ اللہ علم بنیادی ضرورت ۲۰۱ تواتین کیلئے خوشخریاں ۲۰۱ اللہ علم غیر مافع لا اُن کھیل نہیں ۲۰۰۱ آواب وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | فرشیتے داخل نبیس ہوتے                       | r-0          | عيسى عليه السلام كاصبر               |
| علم غير ما فع لا أن تخصيل نبيل ٢٠٠١ آواب وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MIA          | المام الوزرعدر حمد الله كآخرى فحات          | <b>170 Y</b> | كام كرنے كاطريقه                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1714         | خواتمن كيليخ خوشخبريال                      | F+4          | علم بنیا دی ضرورت                    |
| تمیم داری کے بھائی کا د جال کو دیکھنا ۲۰۷ صدود کے قریب نہ جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P* **        | آ وابوت                                     | P*+ Y        | علم غير نافع لائق تخصيل نبيس         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Park.        | صدود کے قریب ندجانا                         | 1-6          | تمیم داری کے بھائی کا د جال کود کھنا |

| rra      | برائے حصول اولاد                             | ***    | حضرت حادث بن صمه رضی الله عنه             |
|----------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| ا المارا | مفتى اعظم حضرة مولا تامفتى محرشفي رحمه إنلند |        | عروه بن زبیرانتا بعی رحمه الشد کاصبر      |
|          |                                              | J      |                                           |
| 1774     | اسریالمعروف اور ٹی عن انتظر کے بارے          |        | مقروض کے ساتھ اللہ کی مدوہ و تی ہے        |
|          | میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا بیان          |        | وتمن سے حفاظت و بے خوفی کاعمل             |
| rri      | بحزے سے دور رہا                              | ۳۴۳    | لام محمر بن مبل سايك بزرك كى ملاقات       |
| 777      | ما بین شکح کی دُ عا                          | 1"F(r' | كرواركي عظمت                              |
| 6-(s, 6. | سيدناذ كوان بن عبدقيس انصاري منى الله عنه    | ساباسة | برائے حقاظت سرطان وطاعون                  |
| bulah    | بجيول كرشة كاقرآ فيعمل                       | 770    | حطرت مولا نارشيداحد كنكونى رحمه الله      |
|          | خلیفہ کے در ہار میں پیشی                     | MEA    | حفاظت وثمن                                |
| المرابط  | قرض ادا کرنے کا ارادہ رکھنا                  | 772    | اظهار باطن ش اعتدال                       |
| ۳۳۳      | برائے کشاد کی رزق                            | MY     | حکام کے وطا نف وتھا نف تبول کرنا          |
| **(*(*   | امام احدر حمد الله في خليفه على تفتلو        |        | حضرت صبيب بن زيدانساري رضي الله عنه       |
| ****     | آ زادی کانعره عزت یا ذلت؟                    | rrı    | الك في المعلمة المارة المالك سالا قات     |
| 200      | رونے پر قیامت کومذاب ہوتایا شہوتا            | rrr    | گھر کو جنت بنائے                          |
| rra      | خلاصی قر مندکی دُ عا                         |        | محدث أحصر معفرت مولانا محمد يوسف بنوري    |
| ציורו    | امام ربيعة الرائث رحمدالله                   | P-P-(F | بلند ہمت اور پست حوصلہ میں فرق            |
| rra :    | خواتمن کیلئے حضور علیہ کے اہم ارشادات        | ۳۳۵    | حفرت فزيمه بن ثابت رضي الله عنه           |
| 10.      | حعزت قارى مديق صاحب قدى سره                  | PPY    | احمدين تصرالخزاعي رحمه الله كاوا تغه      |
| rai      | تشيرالهنا فعظمل                              | rr2    | فقير كحساب كالمكابونا                     |
| ror      | ورع وتقوى ش احتياط ہے                        | 22     | المام شافعى رحمدالله يصابك فحض كى الماقات |
| rar      | برائے کشاد کی رزق                            | 22     | پریشانی دورکرنے کی قرآنی وُعا             |
| ror      | حضرت خلاد بن سويدرضي الله عنه                | TTA    | اس کے قیدی کو چھوڑ دو                     |
| ror      | بیرے بھی پردہ فرض ہے                         | TTA    | معتصم كدورش امام احركوقيد كياجانا         |

| حصول علم کاوتیفید     حصول علم کاوتیفید     حصول علم کاوتیفید     حصول علم کاوتیفید     حصور علی کاموس پر ۱۶٫۰۶ و و و و بست می مجوب کاقرب بلا و کرد الله کاموس پر ۱۶٫۰۶ و و و و بست می مجوب کاقرب بلا و کرد الله کامیان و سید الله کاموس پر ۱۶٫۰۶ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                       |             |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| الله المنافقة كاصا جزاده كوفات بردونا الاسم المنافقة كاصا جزاده كوفات بردونا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.         | الم الك رحم الشخليف وتت كدر بارش      | rar         | حصول علم كاوظيفه                            |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121         | محرك كامول پراجروثواب                 | ror         | مناظره                                      |
| ایک بجرب صابروشا گرفتی است که ایسان و عده اوروقت ایک بخیب صابروشا گرفتی است که ایسان و تعداد ایسان که کایت است که که ایسان و تعداد ایسان که که که ایسان که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12</b> 1 | جنت بیں محبوب کا قرب ملنا             | ray         | حضور عليقة كاصاحبزاده كي وفات پررونا        |
| ایک بجب ما بروشا کرفی است کا مناز نے متعلق ایک دکا بت است کا تحفظ کا دروازہ ہے است کا تحفظ است کا تحفظ کی کا یک وجوان سے لاقات است کا تحفظ کی کا است کا تحفظ کی حالت است کا تحقیق کا حالت است کا تحقیق کی حالت است کا تحقیق کا حالت کا تحقیق کا حالت کا تحقیق کا حالت کا تحقیق کا حالت کا تحقیق کی محقیق کا تحقیق کا تحقیق کا تحقیق کی محقیق کا تحقیق کا تحقیق کی کا تحقیق کا تح | 727         | وفع غم كا قرآني عمل                   | POT         | حضور علینه کی رشته داری کے فائدہ دیے        |
| تردن کیلئے دو ان کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 727         | وعده اورونت                           | !           | کے بارے میں آپ علی کا بیان                  |
| الد تعالی کی میری کا درواز و می الله علی الله   | <b>12</b> 1 | عذاب برزخ متعلق ایک دکایت             | roz         | ایک عجیب صابروشا کرفخص                      |
| الله المراق ال  | 740         | عفت كاتحفظ                            | ron         | پتر سے وزنی چیز                             |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P24         | ز ببیرین قیس البلوی رضی الله عند      | FOA         | بے بردگ بے غیرتی کا دروازہ ہے               |
| پارگاه نیوت ش خوا تین کی قاصده ۱۳۹۱ نی کریم صلی الدعظیه و کلم کریا الده قالت شرک و بدعت سے تفاظت ۱۳۷۹ نی کریم صلی القدعظیه و کلم کاری مصلی القدعظیه ۱۳۷۹ فرض نماز کے بعد کی ایک قرآئی و عا ۱۳۷۹ فرض نماز کے بعد کی ایک قرآئی و عا ۱۳۷۹ صوفیاء کی ایک غلطی ۱۳۷۹ خوا تمین اور زبان کا استعال ۱۳۸۹ و روزه کیلیے و عا ۱۳۷۹ کروں کی برمات اورام المحتمدی استعامت ۱۳۸۱ محتر سیسل بن عمر ورضی الله عند ۱۳۷۳ بلند بمت طالب علم سے خطاب ۱۳۸۳ محتر سیسل بن عمر ورضی الله عند ۱۳۸۳ زید بن خطاب رضی الله عند ۱۳۸۳ الله تعالی کی معیت ۱۳۸۵ و بیوث میں بدد عا ۱۳۸۸ کی معیت ۱۳۸۵ محتول علی اسلام دوئی اسلام دوئی ۱۳۷۹ برائے حصول اورئی صول الله کی دوئی ہی اسلام دوئی اسلام دوئی ۱۳۷۹ برائے حصول اورئی صول الله کی دوئی ہی دوئی جا ۱۳۸۷ برائے حصول اورئی حول الله کی دوئی ہی دوئی جا ۱۳۸۷ برائے حصول اورئی حول کو دوئی ہی دوئی جا ۱۳۸۷ جو لیت دوئی و ۱۳۷۸ جو لیت دوئی میں دوئی عائیت کی دوئی ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 722         | برائی اور بے حیائی                    | <b>F</b> 29 | سن بمري كى ايك أوجوان علاقات                |
| الله الموقات المسلم والمعالم والمسلم  | P22         | نيك رفيق سنر كااكرام                  | ۳4۰         | میان کے وقت نی کریم علیہ کی حالت            |
| نظام الاوقات الله معرفیاء کی ایک قرآنی دُو الله می ال | PZA         | شاه مصرکی شاه مصر کا عجیب خواب        | PYI         | بارگاه نبوت میں خواتین کی قامیده            |
| ۳۹۲       خواتین اورزبان کااستعال         ۳۸۱       خواتین اورزبان کااستعال         ۱۹۲       ۲۳۹۲         ۱۳۸۲       باند بمت طالب علم سے خطاب         ۱۳۸۳       باند بمت طالب علم سے خطاب         ۱۳۸۳       باند بمت طالب علم سے خطاب         ۱۳۸۵       ۱۳۹۵         ۱۳۸۵       ۱۳۹۵         ۱۳۸۵       ۱۳۹۵         ۱۳۸۵       ۱۳۹۵         ۱۳۸۵       ۱۳۹۵         ۱۳۸۵       ۱۳۲۹         ۱۳۸۵       ۱۳۲۹         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸         ۱۹۴۵       ۱۳۲۸ <th><b>PZ</b>9</th> <th>می کر میرصلی القدعلیدوسلم کی حیا</th> <th>PYI</th> <th>شرک و بدعت ہے حفاظت</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PZ</b> 9 | می کر میرصلی القدعلیدوسلم کی حیا      | PYI         | شرک و بدعت ہے حفاظت                         |
| وروزه کیلئے وُعا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129         | فرض نماز کے بعد کی ایک قرآنی دُعا     | ryr         | نظام الاوقات                                |
| حضرت کیل بن محرورضی اللہ عنہ اللہ جست طالب علم سے خطاب اللہ ہے۔  اللہ تعالیٰ کی معیت اللہ اور آبیا اللہ تعالیٰ کی معیت اللہ تعالیٰ کی معیت مصرکے گور زکے سمانے مصرکے گور زکے سمانے والے اللہ اللہ تعالیٰ کی اسلام دوئی اللہ ہوئی اللہ ہوئی اللہ ہوئی اللہ ہوئی اللہ اللہ ہوئی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۸۰         | خواتنين اورزبان كااستعال              | 777         | صوفياء كي ايك غلطي                          |
| ال حالت بن تجي روز و پوراكيا اور تماز اواكى الا ٢٣ زيد بن خطاب رضى الله عند ٢٨٥ الله تعالى كرمعيت ٢٨٥ الله تعالى كرمعيت ٢٨٥ ١٣٩٥ و يوث كرن بن بددعا ٢٨٥ الله تعالى كرمعيت معرك كورز كرما من ٢٣٩٥ حصول علم كاعجيب انداز ٢٨٠ المعام دوئ ١٣٩٥ معزت أم سليم كي اسلام دوئ ٢٣٩٠ الموجي الميدي الميدي تعالى ١٣٨٥ الميدي تعالى ١٣٨٥ ١٣٩٨ الميدي تعالى ١٣٨٥ الميدي الميد | PAI         | كوزول كى برسات اورامام التركى استقامت | 777         | وردزه كسليخ وعا                             |
| الله تعالیٰ کی معیت الله تعالیٰ کا جیب انداز الله تعالیٰ کا جیب انداز الله تعالیٰ کا جیب انداز الله تعالیٰ کا اسلام دوئی اسلام دوئی اسلام دوئی الله تعالیٰ | MY          | بلند بمت طالب علم سے خطاب             | mah         | حضرت مهيل بن عمر ورمنى الله عنه             |
| یزید بن جبیب مصرک گورز کے سامنے استان اسلام دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l"Al"       | زيدبن خطاب رضى الله عنه               | ייוציייו    | ال حالت ش بحى روز و بورا كيا اور تماز اواكى |
| حصرت أم ليم كل اسلام دوى المسلام المس | ۳۸۵         | و بوث کے حق میں بردعا                 | מנים        | الله تعالى كى معيت                          |
| وقت برئی تیزی کے ساتھ نگل جاتا ہے ۲۹۸ برائے حصول رزق طلال ۲۸۸ میں تاخیر کوں بوتی ہے؟ ۲۸۸ مائیت کی دعاء میں تاخیر کیوں بوتی ہے؟ ۲۸۸ مائیت کی دعاء میں تاخیر کیوں بوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAY         | حصول علم كاعجيب انداز                 | 240         | یزید بن جبیب معرے گورز کے سامنے             |
| عافیت کی دعاء سام میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ ۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAZ.        | شوہرکاایک                             | PYY         | حضرت أم سليم كي اسلام دو تي                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAZ         | برائے حصول رزق حلال                   | PYA         | وقت برى تيزى كے ساتھونكل جاتا ہے            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAA         | قبولیت دعاء یس تاخیر کیوں موتی ہے؟    | 1"YI"       | عافيت کي دعاء                               |
| نو حد کر نیوالوں پر اللہ کی العنت ہے ۔ ۳۷ ہے پردہ عورت کی ہلاکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۸۸         | بے پردہ مورت کی ہلاکت                 | <b>74</b> + | نو حد کر نیوالوں پراللہ کی لعنت ہے          |

|             | • /                                  |              |                                            |
|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 790         | جنت کے فریدارے ملاقات                | 17/4         | المام احمد رحمه الله في سب كومعاف فرمادياً |
| 790         | ایمان اور کفر کی مثال                | 179+         | حفزت سليط بن عمر ورضى الله عنه             |
| 1794        | شو ہر کی اطاعت پر والد کی مغفرت      | <b>179</b> - | بر چزش صدقه                                |
| 7794        | عاقل اولا دی اصلاح کانسخه            | 141          | امام زین العابدین سے باندی کی ملاقات       |
| <b>79</b> 2 | باطن کی در سطی ہی معبولیت کی اصل ہے  | 1741         | شو جرکی فر ما نبر داری                     |
| <b>29</b> A | طلحه بن عبيدالله رمنى الله تعالى عنه | 1444         | اے پریشان حال! سچی تو بہ کر                |
| <b>79</b> A | شیطان کی نا کامی                     | mar          | اخلاص کی ضرورت                             |
| 1799        | حپیونی اولا د کو بوسه دینا آنکھوں کی | , 4,         |                                            |
|             | مُصْتَدُك اوراجروتُواب ہے            | 1-91-        | جاراصلای نخ                                |
| 144         | امام احد بن صبل كے بمسايہ علاقات     | 17917        | طلبہ کومطالعہ کس طرح کرنا جا ہے؟           |
| f*++        | خاوندگ اطاعت جہاد کے برابر ہے        | mgm          | نمائش کی حرمت                              |
| [Y++        | امراض ہے شفا کا دخلیفہ               | 1"91"        | ایک محالی کی شہادت                         |
| 1400        | تبيجات روحاني غزا                    | 1-97         | مومن کی حاجت روائی                         |





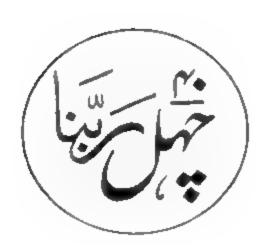

í

#### المستنب الله الرفيل الرجيخ

# رَبْنَا اسم اعظم ہے

الله تعالیٰ کے ۱۹۹۱ء حتیٰ مشہور ہیں۔ اور ہوے پیارے عظیم اور بابر کت، ہرنام
کا ایک امتیاز ہے اور خصوصی اثر ات اور تاخیر ہیں احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ
ان اساء حتیٰ میں اسم اعظم بھی ہے۔ جس کا اثر سے کہ اس کے ساتھ دعا ئیں یقینا
قبول ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہوئ بحثیں ہوئی ہیں ستنقل کتا ہیں کھی گئیں، کسی نے
قبول ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہوئ کہتا ہے کہ "دبنا" ہے۔ کسی کے خیال میں "یاحی یا
قبوع" ہے "المصحد" "الاحد" کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ فیصلہ کن بات سے
کواس سلسلے میں انبیاء علیم السلام کاعلم متندان کا ایک ایک لفظ سب سے ہوئی
سند، ان کا ہرا تداز جاذب، ان کی ہرا وانحبوب، خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم جنہیں اولین و آخرین کاعلم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھی فرما دیا جو
وسلم جنہیں اولین و آخرین کاعلم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھی فرما دیا جو
انداز اختیار کیا، امت کیلئے سب سے ہزاو ٹیقہ یا دستا دیز ہے۔

ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ام الموصدین ، خدا تعالیٰ کے یہاں ان کا وہ مقام کے طلیل اللہ ہے۔ مشہور ہیں۔خلیل وہ جس کی محبت اور تعلق دل کی گہرائیوں میں اثر گیا ہو، خدا تعالیٰ کے یہاں ان کی اور ان کے خاندان کی ہراوانے وہ مقام حاصل کیا کہ دین کا جزبنا دیا گیا۔ نماز کا درود لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوب پہلوحضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ورود موجود ہے۔ موجود ہے۔ جج تو گویا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی حسین یادگاروں کا مجموعہ ہے مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا اور قربانی انہیں کی یادگار ہے۔ پانی کی تلاش میں ہاجر وعلیہ السلام مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا اور قربانی انہیں کی یادگار ہے۔ پانی کی تلاش میں ہاجر وعلیہ السلام

مغااورمروه بہاڑوں کے درمیان دوڑیں۔توسعی بین الصفاوالمروہ اہم رکن ہے، گخت جگر کی قربانی دینے کے لئے باپ "ابراہیم" چلے تو ملعون اہلیس نے اپنامشہور کام بہانے کا شروع کیا،ابراہیم نے دھتکارتے ہوئے کنگریاں ماریں تو آپ کوبھی جج میں بیکرنا ہے۔ اس ہے آ ب بیجھے کہ ابراہیم اوران کے خاندان کی کیاعظمتیں ہیں،ابراہیم عموماً ائي دعامي "دبنا" فرماتے بيں۔اوردوسرےانبياء بھي رب كانتارف رب كون ہے؟ جس نے شکم ماور میں آپ کی برورش کی ،اور کس نرالے انداز میں ،آپ نے ونیا میں پہلا قدم رکھا، برورش اور تربیت کے سارے مناسب اور ضروری انظامات ، ایک ایک عضو کو د کیم لیجئے ، تربیت کا نیا انداز لئے ہوئے ہے۔ د ماغ كس قدر تيتي ہے اسے كھويڑى ميں محفوظ كيا، مزيد حفاظت كے لئے بال جمائے، آ تکھیں نا زک ترین عضو ہیں ،ان کی حفاظت کے لئے غلاف، تا کہ گر دوغمار بینائی کو متأثر نہ کرے پلکوں کا سائبان کہ گردوغبار چینجنے نہ یائے ، پھربھی پہنچ جائے تو آ تکھوں کی گردش جماڑو دے کر اے ایک کونے میں جمع کردے، ناک میں گر د وغیار داخل نه ہوتو اندرون ناک بالوں کی حجماڑ ن موجود ، پیر بھی پہنچ جائے تو آ لائش نکال دیجنے ۔ دانت کی حفاظت، دل کی حفاظت، گردوں کی حفاظت، میہ سب برورش وتربیت کے انظامات ہیں۔ پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں وسبزیاں، تر کاریاں ، پھل سچلواری بارشوں کا انتظام، یانی کے ذخیرے ، مواؤل کی سر سراہث، حرارت کے لئے سورج ، شنڈک کے لئے جا ند ، سورج بکا تاہے۔ جا ند مشماس بیدا کرتا ہے۔ آ یکی آ تھے وں کی شندک اور د ماغ کی تفریح کے لئے چس زار میں کھلے ہوئے بھول، بندشگونے شیم سحری کے جھونکے بیہ سب کچھاکون کرر ہا ہے؟ بوری کا نتات کا رب یا " د بنا" کہیما ور ربوبیت کوا فی طرف متوجہ شیجئے سے ربنا ول ے اشے گاتوربوبیت آپ کی دھیری کے لئے تیار ہوگی صرف زبان ے نکلے گاتو وہ بھی بے اثر نہیں۔

#### چهل رَبَّنَا

قرآن پاک میں مختلف مقامات پرلفظ سَرَنَبَنا آیا ہے انسان اس کواگر پورے خشوع خضوع لیعنی کھمل توجہ کے ساتھ پڑھے تو دل میں ایک عجیب رفت والی کیفیت محسوس کرےگااس لئے نماز فجر ہے پہلے یا بعدان کو پڑھ لیٹا جا ہے۔

## ربّنا تَقْبَلُ مِنّا النَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اعمار عبدوردكاريم عقول فراع باشرة بخوب فنوال جان والعين والمرائدة والمناورة والمناورة

اے ہمارے پروردگارہم کو اپنا اور زیادہ مطبع بنا کیجئے اور ہماری اولا دمیں سے بھی ایک ایسی جماعت بیدا کیجئے جو آپ کی مطبع ہو نیز ہم کو ہمارے جج (وغیرہ) کے احکام بھی بتلا دیجئے۔ اور ہمارے حال پر (مہر بانی سے) توجہ کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی جی توجہ فر مانے والے مہر بانی کرنے والے۔
کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی جی توجہ فر مانے والے مہر بانی کرنے والے۔
کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی جی توجہ فر مانے والے مہر بانی کرنے والے۔
کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی جی توجہ فر مانے والے مہر بانی کرنے والے۔
کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی جی توجہ فی الاخری حسن کے توجہ فی النالیا

اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بہتری عنایت سیجئے اور آخرت میں بھی بہتری سیجئے اور ہم کوننڈ اب دوز خ سے بچاہئے۔

رَبِّنَا آفَرْغُ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتَبِيّتُ آقُدُ امْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِينَ

اے ہمارے پروردگار ہم پراستقلال (غیب سے) نازل فرمائے اور ہمارے قدم جمائے رکھئے اور ہم کواس کا فرقوم پرغالب سیجئے۔

## رَبِّنَا لَاتُؤَاخِذُنَّا إِنْ نَسِينَا أَوْ اَخْطَأْنَا ۗ

اعدهار عدب مم يردارو كرزفر مائي الرجم بحول جائيس الحوك جائيس -ربّنا ولا تحفيل عكنا آصرًا كما حملته على الأين مِنْ قبلينا ا

اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی شخت تھم نہ جیجئے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔

رُبِّنَا وَلَا تُحَيِّلُنَا مَالَاطَاقَةُ لَنَابِمَ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْلَنَا مَ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْلَنَا وَ الْحَالَةُ لَنَا مَ وَالْحَمْنَا وَالْحَفْرِ الْكَافِرِيْنَ فَ وَالْحَمْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ فَ وَالْحَمْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ فَ وَالْحَمْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ فَ

اے ہمارے رب اور ہم پرکوئی ایسا بار (دنیایا آخرت کا) ندو الئے جس کی ہم کو سہار نہ ہواور درگذر سیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور دھمت سیجئے ہم پرآپ ہمارے کا رساز ہیں (اور کارساز طرفدار ہوتا ہے ) سوآپ ہم کوکافرلوگوں پرغالب سیجئے۔

رَبِّنَا لَا تُزِعُ قُلُوبِنَا بِعَلَ إِذْ هَكَ يُتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَكَامِنْ لَكَامِنْ لَكَانِكَ الْمَن رَحْمَةً إِنَّكَ انْتَ الْوَهَابُ

اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کی نہ سیجئے بعداس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں اور ہم کواپنے پاس سے رحمت (خاصہ)عطافر مایئے بلاشبہ آپ بڑے عطافر مانے والے ہیں۔

رَبِّ هَبُ لِيْ مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيْعُ اللَّهَ عَآمِ

اے میرے رب عنایت سیجئے مجھ کو اپنے پاس سے کوئی اچھی اولا د میٹک آپ سننے والے ہیں دُعا کے۔

## رَبِّنَا إِنَّنَا الْمُكَافَاغُفِرُلِنَاذُنُونِنَا وَقِنَاعَذَابَ النَّارِثَ

اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے سوآپ ہمارے گنا ہوں کو معاف کرد بیجئے اور ہم کوعذاب دوز خے ہے بچالیجئے۔

# رُبُّناً امْنَامِماً انزلْت والبُّعْنَ الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَامَعُ الشَّهِدِينَ

اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ان چیز وں (لیعنی احکام) پر جو آ ہے ان چیز وں (لیعنی احکام) پر جو آ ہے ان چیز وں (لیعنی احکام) پر جو آ ہے نازل فرمائیں اور پیروی اختیار کی ہم نے (اُن) رسول کی سوہم کو اُن لوگوں کے ساتھ لکھ وینجئے جوتقد لیق کرتے ہیں۔

# رَبِّنَا اغْفِرْلِنَا ذُنُوْبَنَا وَ إِسْرَافِنَا فِي آصْرِيَا وَ ثَبِّتُ الْمَاغِفِيلَا وَ ثَبِّتُ الْمَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَفِيلِينَ ٥ وَأَنْتُ مِنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَفِيلِينَ ٥ وَأَنْصُرُنَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَفِيلِينَ ٥

اے ہمارے پروردگار ہمارے گنا ہوں کواور ہمارے کاموں میں ہمارے صدے نکل جانے کو بخش دیجئے اور ہم کو ثابت قدم رکھئے اور ہم کو کا فرلوگوں پر غالب کیجئے۔

# ربّناماخلقت هذا باطِلًا سُبْعنك فقِناعذاب التّارِه

اے ہمارے پروردگار آپ نے اُس کولا یعنی پیدانہیں کیا ہم آپ کو منز ہ سجھتے ہیں سوہم کوعذاب دوزخ ہے بیجا کیجئے۔

# رَبُّنَا إِنَّكُ مَنْ تُدْخِلِ النَّارُ فَقَدُ آخْزَيْتَهُ وُمَّا

لِلظِّلِينَ مِنْ انْصَادِ

اے ہمارے پروردگار بے شبہ آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اُس کو واقعی رسواہی کر دیا اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والانہیں۔

# رَبِّنَا إِنَّنَاسَمِعْنَامُنَادِيَّا يُنَادِي لِلْإِيْنَانِ اَنَ امِنُوْا برَبِّكُمُ فَامِنًا

اے ہمارے پروردگارہم نے ایک پکارنے والے کوسنا کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کررہے ہیں۔ کہم اینے پروردگار پرایمان لاؤسوہم ایمان لے آئے۔

رینا فاغفر کن دنو بنا و کفرعتا سیتارتنا و توفی اسمع الا برایے

اے ہمارے پر در دگار پھر ہمارے گنا ہوں کو بھی معاف فر مادیجئے اور ہماری بکہ بوں کو بھی ہم سے زائل کر دیجئے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔

رَبِّنَا وَاتِنَامَا وَعَلَيْنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلاَتُغْزِنَايُومَ الْقِيْمَاقِ إِنَّكَ لَا تُغْلِفُ الْمِيْعَادُ

اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ چیز بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغیبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فر مایا ہے اور ہم کو قیامت کے روز رسوانہ سیجئے یقینا آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

# رتبناً امكافاكت بنامع الشهيرين

اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی اُن لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جوتصدیق کرتے ہیں۔

رَبِّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مُآلِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لِنَاعِيْمً الْإِوَّالِمَا وَالْمُؤْنُ النَّاعِيْمَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِفَا وَالْمُؤْنِفِقِيْنَا وَالْمُؤْنِفِقَا وَالْمُؤْنِفَا وَالْمُؤْنِفِقَا وَالْمُؤْنِفَا وَالْمُؤْنِفَا وَالْمُؤْنِفِقَا وَالْمُؤْنِفِقِيقَا وَالْمُؤْنِفِقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَالْمُؤْنِفُ وَالْمُؤْنِفُونَا وَالْمُؤْنِفُونَا وَالْمُؤْنِفُونَا وَالْمُؤْنِفُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِفُونَا وَالْمُؤْنِفُونَا وَالْمُؤْنِفَا وَالْمُؤْنِفُونَا وَالْمُؤْنِفُونُونَا وَالْمُؤْنِفُونَا وَالْمُؤْنِونَا وَالْمُؤْنِفُونَا وَالْمُؤْنِفُونَا وَالْمُؤْنِفُونُ وَلَالْمُؤْنِونَا وَالْمُؤْنِونَا وَالْمُؤْنِونِ لَلْمُؤْنِفُونُ وَلَالْمُؤْنِونَا وَالْمُؤْنِونُ وَالْمُؤْنِونَا وَالْمُؤْنِونِ وَالْمُؤْنِونَا وَالْمُؤْنِونِ وَالْمُؤْنِونُ وَالْمُؤْنِينَا وَالْمُؤْنِونَا وَالْمُؤْنِونُ وَالْمُؤْنِينَا وَالْمُؤْنِونِ لَالْمُؤْنِونِ لَمُؤْنِونُ لَعُلُونُ الْمُؤْنِونُ لِلْمُؤْنِ لَالْمُؤْنِونُ لِلْمُؤْنِ لَالْمُؤْنِونُ لِلْمُؤْنِونُ لِلْمُؤْنِي لَالْمُؤْنِونُ لِلْمُؤْنِي لَالْمُؤْنِ لِنْ لِلْمُؤْنِونُ لِلْمُؤْنِي لَالْمُؤْنِي لَمُولِلْمُؤْنِلُونُ لِلْمُؤْنِلُولُولُولُ لِلْمُؤْنُ لِلْمُؤْنُ لِلْمُؤْنِلُولُ لِلْمُ

اے جارے پروردگار ہم پر آسان سے کھانا نازل فرمایئے کہ وہ جارے لئے بعن ہم میں جواول ہیں اور بعد ہیں سب کیلئے ایک خوشی کی ہات ہوجاوے اور آپ ہم کوعطا بات ہوجاوے اور آپ ہم کوعطا فرماد ہے اور آپ ہم کوعطا فرماد ہے اور آپ میں عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔

رُبّناظلَمْنَا انفُسنا وَإِن لَهُ يَعْفِرُ لِنَا وَتُرْحَنَالَنَاكُوْنَ مِنَ الْغَيرِينَ

اے ہمارے رہ ہم نے اپنابڑا نقصان کیااورا گرآپ ہماری مغفرت نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہوجاوے گا۔

رُبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعُ الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ أَ

اے ہمارے رب ہم کواُن ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ سیجئے۔

رتبنا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ

اے جارے پروردگار ہمارے اور جاری (اس) قوم کے درمیان فیصلہ کردیجئے ۔ حق کے موافق اور آپ سب سے اچھافیصلہ کرنے والے ہیں۔

رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ

ا ہے ہمارے دب ہمارے او پر صبر کافیضان فرمااور ہماری جان حالت اسلام پر نکا گئے۔

رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ۗ وَنَجِّنَا

بِرَحْمَةِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ

اے جمارے پروردگار ہم کوان ظالموں کا تختہ مثق نہ بنا اور ہم کواپی رحمت کا صدقہ ان کا فروں سے نجات دے۔

# رُبُّنَا وَتَقَبُّلُ دُعَاءِ رُبُّنَا اغْفِرُ إِلَى وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

## يَوْمُربِقُومُ الْحِسَابُ

اے ہارے رب اور میری (بیر) دُعا قبول کیجئے اے ہمارے رب میری مغفرت کردیجئے ۔ اور میری مال باپ کی بھی اور کل مؤمنین کی بھی حساب قائم ہُونے کے دن۔

# ربَّتا اليَّامِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَامِنَ آمْرِنَارَسُكُ

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائے۔اور ہمارے لئے (اس) کام میں درسی کاسامان مہیا کرد ہجئے۔

# ربتاً إِنَّا عَنَافُ أَنْ يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَظْعَى رَبِّ زِدْ فِي عِلْمًا

ہمارے پروردگارہم کو بیاندیشہ ہے کہ (کہیں) وہ ہم پرزیادتی نہ کر بیٹھے یا بید کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے۔اے میرے رب میراعلم بڑھادے۔

# ركبنا امتا فاغفرلنا وارحمنا وانت حير الرحوين

اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سوہم کو بخش دیجے اور ہم پر رحمت فرمائے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررتم کرنے والے ہیں۔ رکت اغفر وارجہ کر وانت خیر الرجوبین ہ

اے میرے دب (میری خطائیں) معاف کر اور رحم کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

# رَبِّنَا اصْرِفْ عَنَاعَذَ ابَ جَمَّنَةً إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا أَ اللهَا كَانَ غَرَامًا أَ

اے ہمارے پروردگارہم سے جہنم کے عذاب کو دورر کھئے کیونکہ اس کا عذاب بوری تباہی ہے۔ بیٹک وہ جہنم براٹھ کا نہادر برامقام ہے۔

رتبناهب لنامِن أزُواجِنا وَذُرِيتِنا قُرّةَ اعْيَنِ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

اے ہمارے پر در دگار ہم کو ہماری بیو بیوں اور ہماری اولا دکی طرف سے آئکھوں کی ٹھنڈک لیعنی راحت عطافر مااور ہم کومتفیّوں کا افسر بنادے۔

رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَكَي مِ رَجْمَةً وَّعِلْمَّا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ

تَابُوْاوَاتَبُعُوْ اسَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَنَابَ الْجِينِي

اے ہمارے پروردگارآ پ کی رحمت (عامہ) اور علم ہر چیز کوشامل ہے سواُن لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے (شرک و کفر سے) توبہ کرلی ہے۔اور آپ کے راستہ پر چلتے ہیں اور اُن کوجہنم کے عذاب سے بچا کیجئے۔

رَيْنَاوَادْخِلْهُ، جَنْتِ عَدُنِ إِلَى وَعَلْ تَهُمْ وَمَنْ صَلَحُ مِنْ الْإِيهِمْ وَ زُواجِهِمْ وَدُرِيْتِهِمْ النَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ وَ وَهِمِمْ السَّيِاتِ وَمَنْ تَقِ السَيِاتِ

## يَوْمَيِدٍ فَقُدُرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمُ

اے ہمارے پروردگاراوراُن کو ہمیشہ رہنے کی پیشتوں میں جن کا آپ
نے اُن کے وعدہ کیا ہے داخل کر دیجئے اوراُن کے مال باپ اور بیو یوں اور
اولا دینے جو (جنت کے ) لائق (یعنی مؤمن) ہوں اُن کو بھی داخل کر دیجئے
بلاشک آپ زبردست حکمت والے ہیں اوراُن کو (قیامت کے دن ہر طرح
کی) تکالف کے بچاہئے اور آپ جس کو اُس دن کی تکلیف ہے بچالیس تو
اس پرآپ نے نے (بہت) مہر بانی فر مائی اور یہ بردی کا میا بی ہے۔

رَبِّ اَوْزِعُنِی اَنْ اَشَکُر نِعْمَتك الْآی اَنْعَمْت عَلَی وَعَلَی وَالْدَی وَانْ اَعْمُت عَلَی وَعَلَی وَالْدَی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِی فِی ذُرِیْتِی اِنْ اَلْمُی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِی فِی ذُرِیْتِی اِنْ اَلْمُی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِی فِی ذُرِیْتِی اِنْ اللّٰمِی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِی فِی ذُرِیْتِی اِنْ اللّٰمِی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِی فِی ذُرِیْتِی اِنْ اللّٰمِی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِی فِی ذُرِیْتِی اِنْ اِنْ اللّٰمِی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِی اِنْ اَنْ اَلْمُی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِی فِی ذُرِیْتِی اِنْ وَاللّٰمِی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِی فِی ذُرِیْتِی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِی فِی ذُرِیْتِی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِی فِی ذُرِیْتِی وَانْ اَعْمُلُ صَالِعًا تَرْضَلُ مِی وَانْ اَعْمُلُ مِی وَانْ اَعْمُلُ مِی اَنْ مِی وَانْ اَعْمُلُ مِی وَانْ اَعْمُلُ مِی وَانْ اَعْمُلُ مِی وَانْ اَعْمُلُ مُی اَنْ اَنْ اِلْمُ اللّٰ اللّٰ مِی وَانْ اَعْمُلُ مِی وَانْ اَعْمُلُ مِی اَنْ اَنْ اَلْمُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

إِنَّىٰ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اے میرے پروردگار جھ کوائی پر مداومت دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کاشکر
کیا کروں جو آپ نے جھ کواور میرے باپ کوعطافر مائی ہے اور میں نیک کام کیا
کروں جس سے آپ خوش ہوں اور میری اولا دمیں بھی میرے لئے صلاحیت پیدا
کردے بختے میں آپ کی جناب میں توب کرتا ہوں اور میں فر ما بردار ہوں۔

اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے اُن بھائیوں کو (بھی) جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف

## ے كين نه ہونے ديجے -اے مارے رب آپ بڑے ثفق رحم ہیں۔ كتناعكيك توكلنا و إليك انبنا واليك المصير

اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر تو کل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَا لَكِذِينَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا "

إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْدُ

اے ہادے بردردگارہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا اور اے ہارے پروردگارہارے گناہ معاف کرد بیجئے بیٹک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ ریب آئی ٹی گانا نُوریا کو اغیفر کنا اُلیا گانا کی گل شکی اِقی اِلی میں۔

اے ہمارے رب ہمارے لئے اس نور کو آخیر تک رکھنے بیتی وہ گل نہ ہوجائے اور ہماری مغفرت فر ماد بیجئے آپ ہرشے پر قادر ہیں۔

سُبْعِنَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَّةِ عَبَّايَصِفُونَ

وَسَلَّعُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْعَمَالُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ

آپ كارب جو برئى عظمت والا ہے ان باتوں ہے پاك ہے جو يہ (كافر) بيان كرتے ہيں۔ اور سلام ہو پينج بروں پر اور تمام ترخو بياں اللہ ہى كے لئے ہيں۔ جو تمام عالم كاپر در دگار ہے۔

#### رحمت خداوندی کی اُمید

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نبی اکرم سلی الله علیه وآله وسلم سے حدیث قدی قل کرتے بیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے ابن آ دم تو جب تک جمعے پکارتا رہ گا اور جمعے مغفرت کی امیدر کھے گا میں بہتی کہتے معاف کرتا رہوں گا خواہ تیرے گناہ آسان کے کناروں تک کیوں نہ بھنے جا کیں تب بھی اگر تو جمعے سے مغفرت مائے گا تو میں تھے معاف کردوں گا اے ابن آ دم جمعے کوئی پرواہ نیں اگر تو ذمین کے برابر گناہ کرنے کے بعد جمعے سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو میں تھے اتن ہی مغفرت عطا کروں گا (رواہ التریزی)

ای طرح انسان جب صدق ول ہے تو بہ کرتا ہے اگر چہوہ گناہ بار بار کرے پھر بھی اللہ اس کے گناہ کومعاف کرنے والا ہے .... بندوں پر اللہ کاحق بیہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس وقت تک عذاب نہ دے جب تک وہ شرک نہ کر ہے...

حعرت معاذر من الله عنه في آپ سلى الله عليه وآله وسلم يفر مايا كه كيا بيس لوكوں كو خوشخبرى نه سنادوں اس بات كى "من قال لا الله الاالله دخل المجنة" آپ سلى الله عليه وآله وسلم في فر مايانېيس لوگ اى يربحروسه كرك بيشه جائيس سك ....

اس صدیث کے بارے میں ابن رجب عنبائی نے فرمایا کہ علا وکا اس بارے میں قول سے
سے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کورو کئے کا مقصد ریاتھا کہ لوگ رخصت والی احادیث پڑمل
کرنا شروع کر دیں گے اور دوسری احادیث کوترک کر دیں گے ....(اعمال دل)

#### بهاري يصشفا

وَإِنَّ يُّمُسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنَّ يُّمُسَسُكَ

بِغَيْرٍ فَهُوَ عَلَى مُحَلِّ شَيْءٍ قَلِيُرٌ ٥ (﴿ اللهُ اللهُ هُوَ وَإِنَّ يُّمُسَسُكَ

بِغَيْرٍ فَهُو عَلَى مُحَلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ ٥ (﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

یا نج قسم کے لوگوں کی صحبت سے پر ہیز کرو

کسی دانانے اپنے فرزند کوفیعت کی کداے بیٹے پانچ شم کے لوگول سے ہٹ کرجس کے پاس جا ہے ہٹا کروس کے بیٹ کرجس کے پاس جا ہے ہٹا کروس گران پانچ کے قریب بھی نہ پھٹلنا....

ا - جھوٹے کے پاس بھی نہ بیٹھو کہ جھوٹے کا کلام سراب کی مانند ہے جوقریب کو دور اور دورکوقریب کرتی رہتی ہے.... وہوپ میں جہکتی ہوئی ریت جود کیھنے میں پانی محسوس ہوتی ہےاور جوں جوں قریب پہنچو دور ہوتی جاتی ہے کھ

٢- كسى امتى كے پاس كبھى ند بينموك وه اپنے خيال بيس كتھے نفع پہنچا تا ہے اوروا تع

میں نقصان ہوتا ہے...

۳- کسی تریس کے پاس ہرگز ننڈیٹھوکہ وہ بختے ایک تھمہ یاا یک گھونٹ کے واقع کھی تھے دیگا...
۲۰ - کسی بخیل کے پاس بھی نہ بیٹھو .... کہ وہ بختے عین اس وفت تنہا چھوڑ دے گا جبکہ بختے اس کی سب سے یا دہ ضرورت ہوگی ....

۵-کسی بز دل کی محبت بھی بھی اختیار نہ کرنا کہ وہ تجھے اور تیرے والدین کوگالیاں دے گااور ذرابر واہبیں کرے گا....(بہتان العارفین)

### تعلق مع الله

ز ماندهال میں یا کوئی بات نا گوار پیش آ رہی ہوگی یا پہندیدہ ..... نا گوار بات پر صبر اور پسندیدہ بات پر شکر کی عادت ڈالو ..... ز ماند ماضی کا خیال آئے ..... نواس پر استغفار کرتے رہو ..... اور مستغبل میں کسی نا گوار بات کا اندیشہ سامنے آئے استعاذہ کر و ..... این اس سے اللّٰد کی پناہ مانگو) اور خیر کی دُعا کرو .... اس طرح انسان کی زندگی کا کوئی لیح .... ان چار انسان کی زندگی کا کوئی لیح .... ان چار انسان کی زندگی کا کوئی لیح .... اور آثر ان اعمال کو ہمہ وقت انجام دینے کی مشق کر کے .... ان کی عادت ڈ ال لی جائے تو وہ .... انتعاق مع اللہ' .... جس کے حصول کے لیے لیے چوڑ سے جائے ہا جاتے ہیں .... وہ خود بخو دحاصل ہوجائے گا .... (ان اعمال باطند کی تفصیل حضرت کے رسالہ ''معمولات یومیہ' ..... میں موجود ہے) (ارشادات عار تی)

## اصلاح خلق میں نبیت کی درستگی

تحكيم الامت حضرت تھانوي رحمه فرماتے ہيں: ميں جود ھە يور كيا تھا وہاں وعظ ہوا.... وعظ سے پہلے ایک صاحب نے میرے کان میں کہا کہ یہاں بہت سے مفتری لوگ ہیں تم لوگوں پر دو تہمتیں لگاتے ہیں ایک توبیر کہتم نوگ وہائی ہوا ور جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ك (نعوذ بالله) فضائل كے منكر جواور دوسرے بيكتم غير مقلد جواس ليے مناسب بيہ كه وعظ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور امام صاحب کے فضائل بیان کیے جائیں تا کہ شبهات جاتے رہیں کیکن الحمد للد! میری سمجھ میں آھیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بداوگ ہم کو احِما مجھے لیس ۔۔۔اس ہے ان غریبوں کا کیا فائدہ ہوا... میں نے کہا کہ دعظ طب ہے طبیب دواوہ بتلادے گا جوم ض کے مناسب ہو کہ اس میں مریض کی مصلحت ہے... اگر کوئی طعبیب اس بات میں بدنام ہوجائے کہ بیرکڑوی دوا لکھتے ہیں تو اگر وہ اس عار کے دھونے کے واسطے حلوا لکھ دے جس کی مریض کوضرورت نہ ہو وہ طبیب نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی مصلحت کومریض کی مسلحت برتر جی وی اس لیے بیں اس وقت فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور فضائل امام کو بیان کرنے میں ان مخاطبین کی تو کوئی مصلحت نہیں ویکمتا اس لیے اس کا بیان نه کروں گا کہاس میں صرف میری مصلحت ہے کہ میری بدنای جاتی رہے بلکہ میں وہ امراض بیان کروں گا جوان لوگوں کے اندر ہیں کہ اس میں ان لوگوں کی مصلحت تو ہے .... صاحبواغیرضروری موقع برندمت تو در کنار مدح بھی زیبانہیں .... (امثال عبرت)

# نرینداولا دیے حصول اور زندگی کی تنگی کیلئے نسخہ

وَيُمْدِذَنُهُ لِأَمْوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُوْجَنْتٍ وَيَجْعَلْ لَكُوْرَانُهُ رَّا

اگر آپ کے یہاں اولا دنرینہ نہیں ہے تو حمل تھبرتے بی نو مہینے تک گیارہ مرتبہ روزانہ بیر آ بت پڑھئے .... رزق کی تنگی کو دور کرنے کیلئے بھی اس آ بت کوروزانہ سات مرتبہ پڑھئے .... (قرآنی ستجاب دعائیں)

#### نماز کی اہمیت

حدیث شریف میں ہے۔۔۔۔۔کہوصال کے وقت آخری وصیت ۔۔۔۔جوآ تخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم نے ۔۔۔۔۔اُمت کے لیے فرمائی ۔۔۔۔۔وہ یہ می نالصلوۃ الصلوۃ و ما ملکت
ایمانکم " یعنی نماز کی پابندی کرو۔۔۔۔اورائے ماتخوں کا خیال رکھو۔۔۔۔۔ یہ بات دومر تبدارشاد
فرمائی ۔۔۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائے ۔۔۔۔۔کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ۔۔۔۔
آخری وقت میں نماز بی کی تاکید فرمار ہے ہیں ۔۔۔۔معلوم ہوا کہ ہماراایمان ۔۔۔۔ وصلوٰۃ " بی کی پابندی ہے خفوظ ہے۔۔۔۔اس کی بڑی قدر کرو۔۔۔ (ارشادات عار نی)

#### قناعت يبندي

آ دمی قناعت پراکتفا کریے .....اورضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آ مدنی میں بھی رہ سکتا ہے ....(ارشادات مفتی اعظم) بھی رہ سکتا ہے ....(ارشادات مفتی اعظم) عفق کی والا ادا کر سکتا ہے ....(ارشادات مفتی اعظم) عفق کی ووور ہے

عقل میں دودر ہے ہیں ۔۔۔۔ ایک درجہ تو تقلید کا ہے۔۔۔۔۔اورایک درجہ تختین کا ۔۔۔۔۔ دنیا کے جس عقل مند کی بات ہو۔۔۔۔ عقل مقلد نہیں ہے۔۔۔۔ کیونکہ اس میں بھی عقل ہے۔۔۔۔ ایک بات ارسطون نے ہیں۔۔۔۔۔ یا انداز اوان کو مانتاہ مارے لئے ضروری نہیں ہے۔۔۔۔ کیونکہ ہمارے اعد بھی عقل ہے۔۔۔۔ کوری کی ان کا کہا ہوا غلط ہے۔۔۔۔ اور سیسی ہمارے اعد بھی عقل ہے۔۔۔۔ اور سیسی ہمارے کردیں کیان کا کہا ہوا غلط ہے۔۔۔۔ اور سیسی ہمارے کردیں کیان کا کہا ہوا غلط ہے۔۔۔۔ اور سیسی ہمارے کردیں کیان کا کہا ہوا غلط ہے۔۔۔۔ اور سیسی ہمارے کردی ہمارے کی وجہ ہے کہ فلسفے کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔۔۔۔۔ اگل فلسفی میں ہمارے کیا ہم

علم کائر قلب میں اور قلب سے جوارح (ہاتھ ہاؤں) میں اثر اقبیاز کا آتا جاہیں۔۔۔۔من حیث المسلم اور من حیث المولوی جوارح میں نجیدگی ... متانت ... وقار ... قلب میں حلم ... ایثار .... فقت ... تو کل ... قناعت وغیر ہ صفات حسنہ قلبیہ ... روحانیہ آئے جائیں .... یہ فصل علم جول جوں بردھتی جائے گی فصل قلبی اخلاق حسنہ بڑھتے جلے جائیں گے ... (خطبات سے الامت)

### حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه اورسعید بن ابی و قاص رضی الله عنه کی عیادت

حضرت سلمان فاری رضی الله عند بیار تنے ... حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عند فی الله عند ان کی عیادت کرنے گئے تو حضرت سلمان رضی الله عند رو نے لگ پڑے ... حضرت سلمان رضی الله عند رو نے لگ پڑے ... حضرت سلمان رضی الله عند رو نے لگ پڑے ہوں ) اپنے سعد رضی الله عند نے ان سے کہا آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ تو (انقال کے بعد) اپنے ساتھیوں سے جاملیں کے اور حضور سلم الله علیہ وسلم کے پاس حوض کوٹر پر جا کیں سے اور حضور سلمی الله علیہ وسلم کے پاس حوض کوٹر پر جا کیں سے اور حضور سلمی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کا اس حال میں انقال ہوا کہ وہ آپ سے راضی تنے ....

حضرت سلمان رضی الله عند نے کہا میں نہ تو موت سے گھیرا کررور ہا ہوں اور نہ دنیا کے لائے کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے رور ہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیدو میت فرمائی مختی کہ گزارے کے لئے تمہارے باس آئی دنیا ہوئی جا ہے جتنا کہ سوار کے باس توشہ ہوتا ہے اور (میں اس وصیت کے مطابق من نہیں کرسکا کیونکہ ) میر سے اردگر دیہ بہت سے کا لے سانپ ہیں بین دنیا کا بہت ساسامان ہے ....رادی کہتے ہیں کہ دہ سامان کیا تھا؟

بس ایک لوٹا اور کپڑے دھونے کا برتن اورائ طرح کی چنداور چیزیں تھیں ....
حضرت سعدرضی اللہ عند نے ان سے کہا آپ ہمیں کوئی وصیت فر ماویں جس برہم
آپ کے بعد بھی عمل کریں ... انہوں نے حضرت سعدرضی اللہ عند سے فر مایا جب آپ کی
کام کے کرنے کا ارادہ کرنے گئیں اور کوئی فیصلہ کرنے لگیں اور جب آپ اپنے ہاتھ سے
کوئی چیز تقسیم کرنے لگیں تو اس وقت اپنے رب کو یا دکر لیا کریں یعنی کوئی بھی کام کرنے
گئیں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں ... (صلیة الاولیاء)

#### بلدير يشركم يض كاعلاج

وَ الْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيُنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِثُ الْمُحْسِنِيْنَ (آل مران ١٣٣٠) جوبلاً پریشر کامریض موده ال دعا کوا • امر تبدروز نه پڑھے ...ان شاء الله ضرور فائده پنچگا.... (قرآن ستجاب دَعائیں)

### عورتوں کی دومثالی صفات

عورت کومطیع بنانے کی بہی تدبیر کام کی ہے کہ اس کوخوش رکھے اور بہی شوہر کو راضی رکھنے کی تدبیر ہے ...عورتیں قابل تعریف وترحم ہیں ان میں دوصفات تو الی ہیں کہ مردوں ہے بھی کہیں برحی ہوئی ہیں ....

خدمت گاری اورعفت ....عفت تو اس درجه کی ہے کہ مرد چاہے افعال سے پاک ہول ....لیکن وسوسوں سے کوئی بھی خالی نہیں اور شریف عور توں میں سے اگر سو کولیا جائے تو شاید سوکی سوالی تکلیں گی کہ وسوسہ تک بھی ان کوعمر بحرنہ آیا ہو...(پرسکون گمر)

جبم ادھار مال ہے

سے جسم جمیں مستعاد ملا ہے ادھار کا مال ہے یہ ہماری ملکست نہیں ہے ۔... یہ اس پیدا کرنے والے کی ملک ہے ۔... مالک وہ ہے جمیں پچھ دیر استعال کے لیے پروردگار نے عطا فرمادیا اور جوادھار کے مال پر فریفتہ ہوتا پھر ہا ای کو پاگل اور دیوانہ کہتے جیں کہ ادھار کے مال پر فریفتہ ہوا پھر رہا ہے جم اس جسم کو نیک کے کاموں جس جتنا استعال کر سکتے جیں اتنا کرلیں .... دستور بہی ہے کہ اگر گھر جی استری خراب ہوجائے اور جم بھائی کے گھر سے منکا کیس کہ جی جمیس دفتر جاتا ہے تو بیوی ایک جوڑا استری نہیں کرتی وہ اپنے بھی کر لیتی ہے منکا کیس کہ جی جمیس دفتر جاتا ہے تو بیوی ایک جوڑا استری نہیں کرتی وہ اپنے بھی کر لیتی ہے دو چار دن کے کر لیتی ہے کہ اپنی استری آنے جس ٹائم لگ جائے گاتو ادھار لیا ہے بار بار مائلی بھی نہیں جاتی .... اب تھوڑی دیر جس جتنا کام نکال سکتے ہو تکال لوجس طرح ادھار کی چیز پر تھوڑی دیر جس زیادہ سے زیادہ کام لوگ ٹکا لیے جیں جمیں بھی چا ہے یہ طرح ادھار کی چیز پر تھوڑی دیر جس زیادہ سے زیادہ کام لوگ ٹکا لیے جیں جمیں بھی چا ہے یہ طرح ادھار کی مال سے تھوڑی دیر جس اس سے ذیادہ کام لوگ ٹکا لیے جیں جمیں بھی جا ہے یہ جسم ادھار کامال ہے تھوڑے دوت میں اس سے ذیادہ کیا دو اللہ کی عبادت کر لو...

ایک اہم ادب

مصائب کو گناہوں کی سزا سمجھ ۔۔۔۔ یا ایمان کی آ ز مائش ۔۔۔۔ گریہ مت سمجھ کہ اللہ تعالی اسے تاراض ہوگئے ہیں ۔۔۔۔ کیونکہ ریہ خیال خطرناک ہے۔۔۔۔ اس سے تعلق ضعیف ہوجاتا ہے اور رفتہ رفتہ زائل ہوجاتا ہے ۔۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم)

د نیاجال ہے

صاحب صید الخاطر رحمد الله فرماتے ہیں: دنیا جال ہے اور جاال پہلی ہی مرتبہ پھنس جاتا ہے ۔۔۔۔ رہا بجھ دار مقی اتو وہ بھوک پر صبر کر لیتا ہے اور دانہ سے دور رہتا ہے کیونکہ سلامتی دور ہی رہنے میں ہے۔۔۔۔ کتے صبر کرنے والے سالہ اسال جدوجہد کرتے رہے کیکن آخر کارشکار ہوگئے۔۔۔۔ البندا (اس جال سے) بہت دور رہواور نہنے کی کوشش کرو۔۔۔، ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جوز ندگی بحر تھیک راستہ پر رہے بھر قبر کے کنار ہے ہسل گئے۔۔۔ (مجالس جوزیہ) لوگ دیکھے ہیں جوزندگی بحر تھیک راستہ پر رہے بھر قبر کے کنار ہے ہسل گئے۔۔۔ (مجالس جوزیہ) الله عند

عارثہ بن سراقہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنهما صحابی اور صحابی کے بیٹے ... شہید اور شہید

كے بينے .... حضرت حارث غزوہ بدر مل شہيد ہوئے اور حضرت سراقہ غزوہ حنين ....

تنتی الباری باب نظل من شهد بدرا... دعفرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ حارثہ بدر میں شہید ہوئے اور وہ نوجوان نئے .... جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو حارثہ کی والدہ رہے بنت نضر آ ہے کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا

یارسول اللہ! آپ کوخوب معلوم ہے کہ مجھ کو حارثہ ہے کس قدر محبت تھی کس اگر وہ جنت میں معلوم ہے کہ مجھ کو حارثہ ہے کس قدر محبت تھی کس اگر وہ جنت میں ہے تو میں میں ہے تو میں ہے تو میں ہے تو میں آپ کے کہ میں کیا کروں گی بینی خوب کریدوزاری کروں گی ....

آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کیا دیوانی ہوگئی...ایک جنت نہیں اس کیلئے بہت می جنت ہیں اس کیلئے بہت می جنتیں ہیں اور تحقیق و وبلاشیہ جنت الفردوس میں ہے...(۳۱۳روش ستارے)

## كثيرالمافع قرآني دُعا

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَانْتَصِرُ ۞ (١٩٠٦/١٩٠١)

اگر کسی شخص کوکوئی بیماری ہواورڈ اکٹر کی تبجھ سے باہر ہو یا کوئی دوااثر نہ کرتی ہو... یا کوئی شخص مظلوم ہواور طالم کاظلم انتہا تک پہنچ چکا ہوتو روزانہ ۱۳۳ دفعہ پڑھ کرآسان کی ظرف منہ کر کے بھونکیں اور مریض کو یانی پردم کر کے بلائیس میل ۱۲روز تک کریں....(قرآنی ستجاب دُما کس)

## سلام كہنے كاضابطہ

عطاً فرماتے ہیں کہ چلنے والے کو بیٹے ہوئے پر چھوٹے کو ہڑے پر سوار کو پیدل پر سلام کہنا چاہیے .... اگر کوئی بیچے ہے آرہا ہے تواسے سلام کہنا چاہئے .... اور دوآ وی آسنے سامنے سے ملیس تو ہرایک کو ابتدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ...۔ حسن بھری فرماتے ہیں ایک طرف افراد تھوڑے ہول تو ان کو پہلے سلام کہنا چاہئے ....

زید بن وہب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد قال کرتے ہیں کہ سوار پیدل پر چلنے والا جیٹھنے والے پراور آلیل کثیر پرسلام کہا کریں...

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک جماعت کی جماعت کے پاس پہنچ تواکر کسی نے بھی سلام کہدلیا تو اگر کسی نے بھی سلام کہدلیا تو سب کی طرف سے ہوگیا اگر سب سلام کہیں تواضل ہے ....ایس اگر کسی نے بھی سلام کہیں تواضل ہے ....ایس کی طرف سے کا جواب نہیں دیا تو تمام گنہگار ہو نے ....اگر ایک نے جواب دیا تو سب کی طرف سے کافی ہے .... ہاں اگر سب ہی جواب دین توافضل ہے .... بعض علاء کا تول ہے کہ جواب دینا تمام افراد پر داجب ہے ۔... اور یہی اس سے ہے ....

# سلام كہنے ميں جمع كاصيغه استعمال كرو

سلام کہنے والے کو جا ہے کہ سلام کہتے وقت جمع کا صیغہ استعال کرے اور یہی بات جواب دینے والے کومناسب ہے ....

حضرت ابراہیم نخفی فرماتے ہیں کہ ایک مخص پر بھی سلام کہوتو السلام علیکم ( یعنی جمع کے صیغہ کے ساتھ ) کہو کیونکہ اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں...

ابومسعودانصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت در بارنبوت میں حاضر ہوئی اور علیک السلام کہا آپ نے ایٹ اور علیک السلام کہا آپ نے ایٹ اوقت کھے السلام کی کہنا جا ہے تھا .... (بستان العارفین )

### پرده کی ضرورت

بے بردگی بردھتی جارہی ہے ....اس منکر کی اصلاح کی بردی فکر کی ضرورت ہے. .... کیوں صاحب جب آپ لوگ ایک یا وُ گوشت خرید تے ہیں ..... تو اس کو چھیا کر کیوں لے جاتے ہیں ..... تا کہ چیل نداڑا لے جائے .....اور سورو بے کے نوٹ کو اتدر کی جیب میں سینے کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں .....تا کہ جیب کتر انداڑا لے جائے .....اور روتی کوڈ ھک كركيول ركھتے ہيں تا كہ چوہانہ لے جائے .....احجما صاحب پہ بتاہيۓ كہ.....گوشت اڑكر چیل کے پاس ..... یا نوٹ اڑ کر جیب کتر ہے کے پاس ..... یارونی اڑ کر چوہے کے بل میں جائنتی ہے یانہیں ..... ظاہر بات ہے کہبیں .....اگر چیل گوشت اڑا کر لے جائے اور پھر آپ کے گھر پر گراوے ..... تو آپ اے دھوکر کھا تمیں گے ..... یا عیب دار سمجھ کر بھینک دیں گے ..... ظاہر ہے کہاس گوشت میں کیا ....عیب آیا اور شکر ریم بھی چیل کا ادا کیا ..... چلو مرتك لانے سے بيچ .....خود پہنچائي ای طرح چوہارد ٹی لے کيا اور آپ نے اس کے ہل میں دیکھا کہ .....روٹی کا ایک حصہ بل میں .....اور تین حصہ بل کے باہر ہے آپ نے ہاتھ سے مینج کر ....اس کے کتر ہے ہوئے حصہ کو کاٹ کر ..... ہاتی حصہ کو کھالیا ..... تو کیا عیب ہوا .....ای طرح نوٹ سورو بے کا جیب کتر ا لے گیا ..... مگرتھانہ والوں نے اسے پکڑ کر پیٹا .....اوراس ہے چھین کرآپ کو دیدیا تو اس نوٹ میں کیا عیب آیا ظاہر ہے کہ وہ بے عیب رہااور آپ کے کام کااب بھی ہے ....

 پرده کی ضرورت بیل ..... و وب مرنے کی بات ہے .....اور کس قدر بے غیرتی کا مقام ہے .....ال پرتازے کہ ..... بی افتہ بیل .....اور عقالے زمانہ بیل ..... دخرات متاعاً فاستلوهن من وراء حجاب ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن " ..... حضرات صحابہ و بی مورباہ کہ .... جب بینیم علیه السلام کی از وائ مطہرات ہے .... کی بات کرتا ہو اپ چمنا ہوتو .... پردے میں ہے اپ چھو .... بیتوان یا کیزہ افول کیلئے تھم ہے .... تو ہمارا کیا حوال ہے .... بی بیتو میں اپ کو مستعنی بیجھتے ہیں ... (ایاس ابرار)

### يرخلوص تجده

ایک کت کی بات ہے۔۔۔۔۔کہ اہتمام کر کے اگر آخری تجدہ بھی اخلاص ہے کرلیا۔۔۔۔۔تو پوری نماز مقبول ہوجائے گی۔۔۔۔۔اخلاص پر فر مایا کہ بس استحضار کہ۔۔۔۔ میرابیہ بجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔۔۔۔۔فر مایا کہ اگر نماز کا آخری جزوبھی ایسے اخلاص ہے ہوگیا۔۔۔۔ تو بھی پوری نماز مقبول ہے۔۔۔۔(ارثادات عارف)

# گناہوں ہے بیخے کانسخہ

کم کوئی اورلوگوں ہے کم میل جول کی عادت ڈالےگا... تو وقت بھی بچے گا.....اور ان شا واللہ.... بہت ہے گنا ہوں ہے نجات بھی ل جائے گی....(ارشادات منتی اعظم) صبر کے متعلق حضر سے عمر کی مذہبیر

جب کوئی معیبت آئے تو سب سے پہلے یے فور کروکہ سیم میں سے جن کہ اسل سر ماریخفوظ آئی ہے یا دنیا پر ساگر دین مخوظ ہے ستو خوش ہونے کی بات ہے سکہ اصل سر ماریخفوظ ہے ساتھ صبر آجائے گا سب باتی دنیا ریو خود ہی جانے والی ہے سب بعض دفعہ زندگی میں بیچھن جاتی ہے ساتھ صبر آجائے گا سب باتی دنیا میں وجو چیز چھنی تھی دفعہ زندگی میں بیچھن جاتی ہے سورنہ موت سے تو چھنی جانا ضروری ہے ستو جو چیز چھنی تھی دوجی تا سے مرتب کی میں بیچھن جاتی ہے اس مرتب ہورئی ہیں ہے جو الی تھی دوجی تو جھنی تھی ہے ہیں ہے جو جیز چھنی تھی موجو تی ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہ

جب كم شده مال مل كيا

ایک مختل مال وفن کر کے جگہ بھول گیا .... اپنی مشکل کے حل کیلئے امام ابوطنیفہ کے پاس پہنچا .... آپ نے فر مایا: یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں کہ بیس تہہیں کوئی حیلہ بتا ووں .... اچھا تم آج ساری رات نماز بیس گزار تا .... چوتھائی رات بی نماز بیس گزری تھی کہ اسے جگہ یا و آگئی اور مال نکال لایا .... میں سے ذکر کیا تو فر مایا: کہ بیس نے بیاس خیال ہے کہاتھا کہ شیطان تنہیں رات بحرعہاوت کی مہلت نہیں دے گا اور جگہ یا د دلا دے گالیکن تمہیں جا ہے تھا کہ باتی رات شکر کے طور پرنماز پڑھتے .... (یادگار ملاقاتیں)

عورت کے مقابلہ میں مرد کا مقام

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: مردول کو کورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے یعنی بڑی فوقیت بڑی اونچائی حاصل ہے حضرت عبدالله بن عبال فرماتے ہیں کہ بنب یہ بات ہے تو مرد کو چاہئے کہ اس کے خلاف طبیعت ہونے پر تحمل ہو .... برداشت کرے .... خلاف بیش آنے پر عبر کرے .... ایک خلاف طبیعت ہونے پر تحمل ہو .... برداشت کرے .... خلاف بیش آنے پر عبر کرے .... ایک خلاف بیش آنے رحضرت تعانوی کو لکھا کہ میری ہوی ہڑی زبان دراز ہے ایسا ویسا کہتی تی رہتی ہے میں کیا کروں .... جعضرت والاً نے لکھا کہتمہاری طرف سے اس کے ساتھ عدل اوراس کی بے عدلی بر صبر ہوتا جا ہے ....

اب کوئی پو چھے کب تک ایسا کروں اور ندگی بحر تک ...تاحیات کی ممل ہو ... اگرتم نے بھی اس جیسانی معاملہ کیا تو چروہ ہدکا کیا سوال! تم بھی مورت وہ بھی مورت ... جب تمہارا درجہ اونچا ہے تو اس کے ساتھ تمہاری طرف ہے وعدل ہی ہے اور اس کی بعد لی پر صبر ہے ... (افوذ باس کے الاحت) برائے وقع ظلم

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ طَلَمُوا ﴿ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ۞ (﴿ الله الله وَ الله و الله

# کسی گناہ کوحفیر نہ مجھنا جا ہے

علامه ابن جوزی رحمه الله فرمات میں: بہت سے لوگ ایسے معاملات میں مہل انگاری اور تسامح سے كام ليتے بين جنهيں وہ معمولي بيجھتے بين حالا تكدوہ اصولى غلطيان بين ... مثلاً طلب وعلماء كتاب ما تك كريعة بن مجروابي نبيس كرت يابعض اوك كي كهان والے كے ياس اس نيت سے جاتے ہیں کہ کھانے کو ملے گایا ایسی دعوتوں میں شرکت کر لیتے ہیں جن میں ان کو ہلایا نہ کمیا ہو یا کسی مخالف کی آبروریزی ہوتے و کی کر محض اپنی لذت کے لیے اور اس جیسے گناہ کو معمولی خیال كركِ نظر بيجا جانا يامثلا حرام موقع يركناه كومعمولي خيال كري نظركوآ زاد تيجوژ ديناوغيره.... ا پے لوگوں کے ساتھ سب سے کمتر سزا کا معاملہ میہ ہوتا ہے کہ ان کو ان لوگوں کے مرتبہ سے جوجیج وغلط میں تمیزر کھنے والے ہیں نیچے اتارلیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مزد کیے بھی مرتبد کی بلندی ہے محروم کردیا جاتا ہے ... بھی ایسے لوگوں ہے زبان حال ہے کہا جاتا ہے کہ''اے وہ مخص! جس پرایک معمولی ہی چیز میں بھروسہ کیا گیا تھالیکن اس نے خیانت کردی وہ اینے مرتبہ سے اتر جانے کے باوجوداللّٰد کی رضاء کی امید کیونکر رکھتا ہے؟'' بعض سلف كاقول بكر من في الك القريساع على المنتج وع كمالياتو واليس سال ے آج تک میں چھے ہما جارہا ہول... البذا خداتعالی سے ڈرد! اورا لیے خص سے سنوجے خوب تجربہ وچکا ہے کدا ہے ایک ایک فعل کی محرانی کرونتائج کوسوج لیا کرواور گنا ہوں سے رو کے والی ذات كى عظمت كويجيانواورصورك اس يمونك \_ وروجيم عمولي مجماحاتا بيلااس چنگارى ہے بھی بینے کی وشش کروجے عمولی خیال کیاجا تاہے کیونکہ بھی وہ پورا پوراشہر جلا ڈالتی ہے... بمضمون جے میں نے اشارۃ بیان کیا ہے گود کھنے میں مختصر ہے لیکن اسے اندر بردی معنویت رکھتا ہے.... گویا بیا ایک نمونہ ہے جس کو دیکھ کر دوسرے وہ تمام گناہ بھی سمجھ میں ہ جائیں ہے جن کوحقیرا درمعمولی خیال کیا جا تا ہے....

علم اور مراقبہ تہمیں ان چیزوں کی معرفت کرادیں گے جنہیں تم بھول بچے ہواور تہمیں گنا ہوں کی نحوست کا اثر بتلادیں گے .... بشرطیکہ تم نگاہ بصیرت سے کام لو.... گنا ہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کی قدرت اللہ کی توفیق سے ہوسکتی ہے .... (بحاس جوزیہ) فتنهار تدادكي روك تقام

مشہور مدی نبوت مسیلہ کذاب حضرت تمامہ رضی اللہ عنہ کا ہم وطن تھا...اس نے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں نبوت کا دعویٰ کیا تھا...لیکن آفاب حقیقت پراس کی تاریخی غالب ندآ سکی...آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلہ بزے زور و شور کے ساتھ اٹھا اہل یمن اس کے دام تزویر ہیں بھنس کر مرتبہ ہو گئے اور مسیلہ نے بمن پر قیفہ کرلیا...اس زمانہ ہیں تمامہ وطن ہی ہیں موجود سے انہوں نے اہل بمامہ کوارتد او سے بھانے کی بہت کوشش کی .... ہوفض کے کا نول تک بیآ واز پہنچاتے سے کہ لوگو! اس تاریکی مدالصح اثابت ہوئی کرن نہیں ہے لیکن مسیلہ کی آواز کے سامنے ان کی آواز مدالصح اثابت ہوئی ۔... جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پند و نصائح کا کوئی اثر نہیں ہو مدالصح اثابت ہوئی .... جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پند و نصائح کا کوئی اثر نہیں ہو سنت اور کے مسیلہ کی آواز کے سامنے ان کی آواز سکے سنت اور کی کوئی اثر نہیں ہو سنتی اور کی کوئی اثر نہیں ہو سنتی اور کوئی سلے بین قود یمامہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کرایا...

ای دوران یک علاء بن حضری جومرتدین کے استیصال پر مامور ہوئے تھ۔...

یمامہ کی طرف ہے گزرے شمامہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ بنی
حنیفہ کے ارتداد کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا... بخقریب خداان پر الیم مصیبت
مازل کرے گا کہ ان ہے اٹھے .... بیٹھے نہ ہے گا... مسلمان اس فنڈ کوفر وکرنے کے لئے
آ کے ان سے نہ چھڑ نا چاہئے تم میں ہے جس کو چلنا ہو وہ فوراً تیار ہو جائے .... غرض اپنے
ہم خیال اشخاص کو ساتھ لے کر علاء کی مدد کو پہنچے جب مرتدین کو بیمعلوم ہوا کہ پچھے بنی
حنیفہ بھی علاء کی امداد پر آ مادہ جی تو وہ کمزور پڑ گئے بمامہ کی مہم خالد کے سرد تھی اور علاء مرتدین پر مامور نے .... چنا نچے شامہ بھی علاء کے ساتھ بحرین چلے گئے اور مرتدین کے استیصال میں برابر کے شریک رہے ....

مرتدین کے استیصال کے بعد بی قیس کے مرتد سردار قطیم کا حلہ اس کے قاتل سے خرید ااورائے ہیں کے استیصال کے بعد بی قیس کے مرتد سردار قلیم کا حلہ ان بی نے طیم کو خرید ااورائے ہیں کر چلے .... بنوقیس نے ان کے بدن پر تنظیم و کھے کر سمجھا کہ ان بی نے طیم کو قتل کیا ہے اور بیحل انہیں سلب میں طاہے اس شبہ میں ثمار کوشہید کردیا ... (سیرمحابہ)

صبراوراس كى تشريح

تعلق ضعیف ہوتا ہے۔۔۔۔۔اوررفتہ رفتہ زائل ہوجا تا ہے۔۔۔۔ مصائب کو سز اسمجھیں۔۔۔۔ یا آ زمائش شمجھیں ۔۔۔۔ اور اس کے نواب کو یا د کریں ۔۔۔۔۔شریعت نے مصیبت کے دفت۔۔۔ صبر وقل کی تعلیم دی ہے ۔۔۔۔( خطبات سمج الامت )

#### صحبت زيكال

الله والوں ہے محبت کے نتیج میں ان شاء اللہ من اللہ من ندکسی وقت اصلاح مال اللہ والوں ہے محبت کی توقع ہوتی ہے ۔۔۔۔ لہذا جس حال میں بھی ہوانسان کو چاہیے مال اور آخرت میں نجات کی توقع ہوتی ہے ۔۔۔۔ لہذا جس حال میں بھی ہوانسان کو چاہیے ۔۔۔۔ کہ اللہ والوں ہے اپنے آپ کولگا لپٹار کھے ۔۔۔۔ (ارشادات عارفی)

# فرزدق کی ہشام کے سامنے تق گوئی

ہشام بن عبدالملک بن مروان اپنی خلافت کے زمانے میں ایک سال جج کے لئے آیا اور خانہ کعبہ کے طواف کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لئے اس کی طرف بڑھا لیکن ہجوم کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکا .... جب وہ منہر پر کھڑا ہوا تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تشریف لائے .... آپ اجلے کپڑوں میں ملبوس اور عظر کی خوشبوسے مہک رہے تتے اور آپ کا چہر ہ مبارک چمک رہا تھا .... طواف کے بعد جب آپ حجر اسود کی طرف بڑھے تو تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے اور جب تک حجر اسود کے بوسے سے فارغ ہو کر خود پیچھے نہیں ہٹ گئے باتی لوگ پیچھے ہٹ رہے .... ہشام کے ساتھ جولوگ دشتی سے آئے ہوئے تتے انہیں بید کھے کہ حجر سے دیکے اور کہ بیجھے ہٹ رہے .... ہشام کے ساتھ جولوگ دشتی سے آئے ہوئے تتے انہیں بید کھے کہ حجر سے دیکے اور کہ بیجھے ہئے رہے .... ہشام کے ساتھ جولوگ دشتی سے آئے ہوئے دیکے اور کے بیجھے ہئے رہے .... ہشام سے بوچھا کہ بیر بزرگ کون ہے؟

لوگوں نے آپ کی تو کوئی پرواہ ہیں کی حالانگ آپ امیر المومنین ہیں اوراس کی اس قدر تعظیم کر دہے ہیں .... ہشام نے اپنی بکی پر پردہ ڈالنے کے لئے از راہ تجاال عار فانہ جواب دیا کہ: میں تو اسے نہیں بہجانتا کہ ریکون ہے؟

فرز دق جواس کا در باری شاعرا ورقصیده گوتھا اس کی غیرت ایمانی جو پڑی سور ہی تھی .... ہشام کے منہ سے بیابانت آمیز کلمات س کرفوراً جوش میں آگئی اور اس نے کہا کہا گر آب کونییں معلوم کہ یہ کون ہے؟

اوراس کے بعد فی البدیہ حسب ذیل اشعارا مام زین العابدین کے تعارف میں کے:

هذا الذی تعرف البطحاء وطاته هذا التقی النقی الطاهر العلم

یروہ ہے جس کے قدموں کے نشان تک وادی بطحاء پر بیرسب سے پر ہیزگار ....

سب سے پاکیزہ صفت اورسب سے زیادہ بواغ نشان والا ہے ....

والبیت یعرفه والحل والحوم هذا ابن خیر عبادلله کلهم گر اور حل اور حرم سے باہر کے علاقے سب پہچانے ہیں .... بی خدا کے بندوں میں ہے ہم کی بندوں میں ہم کی بندے کا فرزند ہے ....

هذا ابن فاطمة الزهرآء ان كنت جاهله بجده انبياء الله قد ختم

"اگرتوائیس جانتاتوید فاطمة الزبرا (رضی الله عنها) کانور نظر ہے....

میروہ ہے جس کے جدامجد (صلی الله علیہ وسلم) پر خدا کے انبیاء کا سلسله ختم ہوا....

میری نور الدجی عن نور طلعته کالشمس ینجاب عن اشرافها الظلم
"میروہ ہے جس کی پیٹائی کے نور سے ظلمت ای طرح بھاگتی ہے جسے سورج کے طلوع ہونے ہے تیام اندھیر سے جیٹ جاتے ہیں...."

یغضی حیاء و یغضی من مهابة فما یکلم الاحین بهتسم "بوده م جودیا کی وجه آنگه بهتر بخی رکتام اورلوگ اس کی وجه کا اس کی وجه کا کی ایست کی وجه کا کی و می الکو مه الذواته قویش قال قائلها الی مکارهم هذا بنتهی الکومه

افرأته قریش قال قائلها الی مکارهم هذا ینتهی الکومه "
"بیدوه ہے جے قریش ( مکمعظمہ کے لوگ) جب دیکھتے ہیں تو ہرایک یول اٹھتا ہے کہ بخشش وعطا اور خصا کل جمیدہ اس پرختم ہیں ....'

ینمی الی ذروة العزالتی قصرت عن نیلها عرب الاسلام و العجم "" یعزت وشوکت کی ان چوٹیوں پرچ حاہے جن پرعرب وجم کے مسلمانوں بیس سے کوئی دوسرائیس کے صاحاہے ...."

من جدہ دان فضل الانبیاء که و فصل امته دانت که الامم "دیوه ہے جس کے جدا مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام انبیاء کے سردار اور جس کی امت تمام امتوں سے افضل ہے اور تو بھی انہی کی امت ہے ...."

کادیمسکه عرفان و احته رکن الحطیم اذا ماجاء یمتلم
"دیدوه بی کد بعید نبین که جب وه تجراسود کو بوسدد نے کے لئے آگے بر ہے تو تجر
اسود بھی اس کی خوشبوکو بہیان کراس کا ہاتھ تھام لے ....."

فی کفه حیز و ان ریحه عبق من کفه ار و فی عونینه شمم "اس کے ہاتھ میں بیدمشک کی چیزی ہاوراس کی خوشبوخوب پیل رہی ہاکی ناک بلند ہاورات کی ہاتھوں فاہر جونے والے کارنا مجرات و جمال میں جیرت انگیز ہیں ..."

- سلسل الخليقة لا يخفي بوادره يزينه ائنان حسن الخلق و الشمم "دوه بهت زم خوب اوراس كي خوبيال كي سي پوشيده بيل وه صن ظلق اور بلندي كرداركي دونول خوبيول سيمزين بين..."
- مشتقة عن رسول الله نبعته طابت عناصره و الخيم و الشيم "اس كى تمام عادات اوراس ك خصائل وعناصر جوسب كسب اس في رسول خدا (صلى الله عليه وسلم ) عنه يائي بهت بى عمده بين...."
- فلیس قولک؟ من هذا یضائره العرب تعرف من انکرت و العجم
  "اس کے تیرابی کہنا کہ (تونبیں جانتا کہ) یہ کون ہے اسے پچھ نقصان نبیں دے
  سکتا جبکہ جس کا تو انکار کررہا ہے اسے عرب وعجم سب جانتے ہیں...."
- کلتایدیه غیاث عم نفعهما تستو کفان و لا یعروهما العدم "اس کے دونوں ہاتھ الیہ بیں جن کافیض بارش کی طرح عام ہان کی بخشش ہر وقت جاری رہتی ہے جتی کہ خت برحالی بیں بھی ختم نہیں ہوتی ...."
- عم البرية بالاحسان فالقشعت عنها الغباية و الاملأق و الظلم "" تمام مخلوقات پران كا احسان عام باوران كى بدولت جبالت و ففلت ..... منظم وزيادتى سبدور جو كي ....."
- لا یستطیع جواد بعد استهم ولا یدانیهم قوم و ان کوم در کوئی برے سے براتخی بھی ان کی برابری کی استطاعت نبیس رکھتا اور کوئی گروہ بھی خواہ وہ کتنا ہی بخشش کرنے والا ہوان کے مرتبے کے قریب نبیس پیٹک سکتا....'
- هم الغبوث افداما ازمة ازمت والاسد اسد الشرى والناس محندم "به وه لوگ بین جواس وقت بھی بارش کی ظرح برستے بین جبکہ قط سالی کے آثار رونما ہوتے بین اور جواس وقت بھی شیر بیشہ ہوتے بین جبکہ لوگ لڑائی کے میدان میں آگ جلانے والے ہوں ...."
- من معشرجبهم دین و بغضهم کفرو قربهم ینجی و معتصم

'' بیان لوگوں میں ہے ہے جن کی محبت دین ہے اور جن سے بغض کفر ہے اور جن کا قرب نجات اور پناہ دینے والا ہے ....''

ان عداهل التقی کانوا انمتهم وقیل من خیر اهل الارض قیل هم "اگراال تقوی اور فداتر سلوگول کوجع کیاجائے تو یک ان کے امام ہول گے اور اگر سے پوچھاجائے کرونیا میں افضل ترین اوگ کون ہیں تو بھی جواب طے گا کہ یکی اوگ ..... "سیان ذالک ان اشرو او ان عدموا لا ینفض العسر بسطاً من اکفهم "ان کے لئے صاحب ٹروت اور تا دار ہوتا دونوں برابر ہیں ان کے ہاتھوں کی فراخی کوان کی تھے دی ہم کہیں کر کئی .... "ور نا دار ہوتا دونوں برابر ہیں ان کے ہاتھوں کی فراخی کوان کی تھے دی ہم کہیں کر کئی .... "

الله فضله كرماً و شرفه جرئ بذالك في لوح له القلم "الله فضله كرماً و شرفه جرئ بذالك في لوح له القلم "الله تالله المال الله فكرهم في كل بدو و مختوم به القلم "ان كا ذكر الله فكرهم في كل بدو و مختوم به القلم "ان كا ذكر الله كرمة مرجك مقدم باوراس كرمم كر بعد قلم في بر كرك بعد برجك مقدم باوراس كرمم كر بعد قلم في بر حكم كر بعد قلم في بر كرك بعد برجك مقدم باوراس كرمم كر بعد قلم في بر حكم كريد قلم الله علم الله في بركان الله في بعد قلم الله في بعد الله في بعد قلم الله في بعد الله في بع

ای القبائل لیست فی رقابھم امالاً باء هذا اوله نعم "دوه کون سے قبلے بیں جن کی گرونوں پراس کے بزرگوں کی یااس کی تعتیں اور بخششیں لدی ہوئی تیں ہیں ....'

حفرت امام زین العابدین رضی الله عند کے اس تعارف کے ساتھ فرز دق نے دوسرے اہل بیت بیس ہے بھوٹ گئے اس اللہ بیت بیس ہے بھی بعض کی شان بیان کی ... فلا ہر ہے کہ ہشام کے تو نہینے چھوٹ گئے اس نے فوراً تھم دیا کہ اسے عسفان ( مکہ اور مدید کے درمیان ایک جگہ ) بیس قید کر دیا جائے ....

حضرت زین العابدین رضی الله عنه کواس واقعه کی اطلاع کمی تو آپ فرز دق کی اس جرات ایمانی اور ب باک سے خوش ہوئے اور اس ابتلاء بیس اس کی مدداور دلجمعی کے لئے بارہ ہزار درہم ودینار اس پیغام کے ساتھ مجھوائے کہ: اے ابوفر اش! ہم معذور اور مختاج ہیں اگر اس سے زیادہ مال ہمارے پاس ہوتا تو وہ بھی ہم تجھے دیے ...

فرزوق نے وہ مال واپس کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے بیکام کسی دنیوی لا پلی یا انعام و کرام کے لئے نہیں کیا بلکہ میں بادشاہوں کے جھوٹے قصید ہے اور ان کی جموثی مدح سرائیاں کر کر کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری کر چکا ہوں میں نے اس کے کسی حد تک کفارے کے طور پر بیکام کیا ہے اور خدائی سے اجر کے لئے اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الل بیت کی دوتی اور حجبت کی طلب رکھتا ہوں ۔۔۔ ( کشف الجو اب

نماز گناہوں کومٹادیتی ہے

عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک فض نے ایک انصاری عورت کا بوسہ لے لیا (جماع نہیں کیا) پھروہ آنخضرت سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سلی الله علیہ و آلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سلی الله علیہ و کہ ہے ایک قصور بیان کیا اس وقت الله تعالیٰ نے سورة ہود کی بیر آیت نازل فر مائی '' الله علیہ و دنوں کے دونوں کناروں اور رات کے وقتوں میں نماز پڑھا کر بے شک نیکیاں برائیوں کومٹاوی میں ' ووقت کیا یا رسول الله کیا بی تھم میرے لئے خاص ہے آپ سلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا بلکہ ساری امت کیلئے خاص ہے .... ( صحیح بخاری )

دوسرى حديث شريف من مذكور بجوالله كى طاقات كويندكرتا بالله بحى الله بحى الله بحى الله بحى الله بالله كالله بالله كالله بالله ب

اس مخفس کو خوشخبری وی تحقی ملائکہ کے اتر نے کے ساتھ اور واپس اس کی روح اس کی حفاظت کرتے ہوئے او پر جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں ....(اٹال دل) گھر کا انتظام ہیوی کے ہاتھ میں ہونا جا ہے

زندگی کا ہردن اہم ہے

بیزندگی بہت اہم ہے .... یہاں کبی تان کر نہ سوئیں کیونکہ جو بہت سوتے ہیں وہ اپنا وقت کھوتے ہیں ... بعض ایسے بھی ہیں کہ چھٹی کے لیے پلان بناتے ہیں کہ اس دن کو کس طرح لہو ولعب میں گزارتا چاہیے .... اصولی طور پرتو چھٹی کے دن بھی کوئی تقمیری کام کرتا چاہیے ....کسی کا دل خوش کرلیں .... عبادت کرلیں .... وین کی ضروری یا تیں پڑھ لیں .... بھی لیں .... جاراایک ایک منٹ ہیرے موتی اور جواہرات سے زیادہ فیمتی ہے ....

### الثدنعالي خيربي خير

بادشاہ کے اندر خیر کا غلبہ ہوتا جا ہے۔۔۔۔۔اور جب اللہ بادشاہ ہے۔۔۔۔۔ تو وہاں خیر بی خیر ہے۔۔۔۔۔ وہاں شر کا نشان بی کوئی نہیں۔۔۔۔ پھر وہ خیر الی ہوئی جا ہے کہ اپنی ذات بی تک محدود ندر ہے۔۔۔۔ بلکہ وہ نگل کر دوسروں تک بھی پہنچ ۔۔۔۔ اگرا پی ذات سے بہت باخیر ہے۔۔۔۔ اگرا پی ذات سے بہت باخیر ہے۔۔۔۔ ایک محدود ندر ہے۔۔۔۔ بلکہ وہ نگل کر دوسروں کو اس کی خیر ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔۔۔۔ تو دوسروں کے تی میں ہوتا ند ہوتا برابر ہوا۔۔۔۔ لیکن حق تعالیٰ شانہ۔۔۔۔ کی خیر بیہ ہوئی ہے۔۔۔ د تر بیہ ہوئی ہے۔۔۔ د تر ہے کہ پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔۔۔ د تر ہے کہ بالاسلام)

### عجب اور كبركا علاج

علامہ این جوزی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں: معرفت سے محرومی کے باوجود معرفت کا دعویٰ بڑا عجیب ہے .... واللہ خدا تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہے جواس سے ڈرے اور جو محص مطمئن ہور ہاوہ عارف نہیں ہوسکیا ....

زاہروں میں پچھا ہے جی ہیں جو خفلت میں جٹا ہیں کین دل میں یہ خیال جمار کھا ہے کہ ہم وئی ... مجبوب خدااور مقبول بارگاہ ہیں جس پر فطف یہ کہ ہم ان پر خدا کے ایسے الطاف وعنایات ہوجاتے ہیں جنہیں وہ اپنی کرا ہات بچھ لیتے ہیں اور اس استدراج کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے جو سارے لطف و کرم کو سمینے والا ہے ... ایسے لوگ دوسروں کو حقیر سیجھتے ہیں اور ایٹے مرتبہ کو محفوظ گمان کرتے ہیں ... دوجا رمعمولی رکھتیں جنہیں وہ اوا کر لیتے ہیں یاوہ عباوت جن میں وہ اوا کر لیتے ہیں اور ایک میں جناا کردیتی ہیں اور بھی یہ عباوت جن میں وہ گئے رہے ہیں انہیں ایپ متعلق غلوانہی میں جناا کردیتی ہیں اور بھی یہ گمان با ندھتے ہیں کہ ہم روئے زمین کے قطب ہیں اور ہمارے بعد کوئی شخص ہمارا مقام نہیں پاسکا ... لگنا ہے آئیس یہ خرنیوں ہے کہ ایمی حضرت موگی علیہ السلام اللہ تعالی ہے ہم کلای میں مشغول سے کہ حضرت بیشع علیہ السلام کو نبوت و یدی گئی ....

حضرت ذکر یاعلیہ السلام متجاب الدعوات تضال کے بادم خسانیس آری سے چیر دیا گیا... ایک طرف حضرت بجی علیہ السلام کوسید کہا جار ہاتھا اور دوسری طرف ان پر ایک کا فر غالب ہو گیا اور اس نے آپ کا سرجدا کر دیا....

بلعم باعور کے پاس اسم اغظم موجود ہاں کے باوجوداس کی حالت کے جیسی ہوجاتی ہے ....
ابھی ایک شریعت بڑمل کیا جار ہاتھا کہ وہ منسوخ کردی گی اوراس کا تھم باطل ہوگیا ....
ابھی دیکھو کہ بدن خوب تندرست وہواناتھا کہ اس پرویرانی آگئی اوراس پر بلا کی مسلط ہوگئیں ....
اور دیکھو ایک عالم سخت مشقتیں برداشت کر کے اس مرتبہ تک پہنچا تھا جس کا وہ خواہش مندتھا کہ اس کے خوب خواہش مندتھا کہ اس کے خوب اوراس کی غلطیوں پر تنقید شروع کر ویتا ہے ....

کتنے خطیب کہا کرتے تھے کہ میرے جیسا کوئی نہیں حالا نکہ اگر وہ زندہ رہتے اور جو فصاحت و بلاغت ان کے بعد ظاہر ہوئی اس کو دیکھے لیتے توایخے کو گوڈگا شار کرتے .... یہ دیکھو ابن ساک....ابن مماراورابن سمعون کے مواعظ جو ہمارے بعض تلاقہ ہ کے بھی شایان شان نہیں ہیں اور و ہانہیں خاطر میں نہیں لاتے ....

پھر کیونکر ہم میں ہے کو کی شخص اپنے اوپر عجب اور ناز کرے....مکن ہے کہ جارے بعدا پے لوگ پیدا ہوں جوہمیں کسی گنتی میں شدلا ویں....

پی کسی بھی مرتبہ پر قرار پانے ہے اور کسی بھی مقام کی مخالفت کرنے ہے اللہ کا لحاظ کر واور بیدار مغز بیدار طبیعت شخص کواچی طاعت کو معمولی خیال کرے اور اپنے او پر زمانہ کی گروشوں اور تفقد پر کے فیصلوں کے نافذ ہونے کے خوف ہے جمیشہ لرزتے رہنا چاہیے .... خوب بجھ لو! ایسے مضامین کا مراقبہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے بجب کی گرون تو ثرویتا ہے اور تکبر کی اکر فتم کرویتا ہے .... (مجانس جوزیہ)

#### الله کوکون قرض دے گا

انسار صحاب رمنی الله عنهم الله کی راه میں خرج کرنے میں بھی حتی الا مکان ایک دوسر بے
سیعقت لے جاتے ہتے سخاوت وخرج پر جے ہوئے ہتے ... ابوالا حداث کو معلوم ہوا کہ
الله کی راه میں خرج کرنا جہاد کی مثل ہے تو جو پچھ پاس تھا اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرج
کرنے میں ایک لوجی تو تف نہ کیا ...

الم قرطبی نے اپنی تغییر میں ابوالا حداث کی سخاوت کا قصد نقل کیا ہے کہ جب آئے ہے مین خااللہ ی الح نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ' کون شخص ہے جواللہ کوقرض وے اجھے طور پر قرض و بینا چراللہ تعالی اس کو بردھا کر بہت ہے جھے کر و ہاوراللہ کی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں .... اور تم اس کی طرف لے جائے جاؤے ۔... نیبا ہے مین کر ابوالا حداث نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم ہے قرض ما تکتے ہیں حالا نکہ وہ آواس ہے ستعنی ہیں .... کے دسول صلی اللہ علیہ و کم کے ارشاوفر مایا: جی بال وہ تہ ہیں اس کے جدلے ہیں جنت میں داخل کرنا جو ہیں ... جاتے ہیں ... وہ عرض کرنے گے کے کہ کرمیں اللہ کوقرض دول آؤ کیا اللہ تعالیٰ جھے اور میرے کھر والوں کو جنت عیال اندی کے کہ اگر میں اللہ کوقرض دول آؤ کیا اللہ تعالیٰ جھے اور میرے گھر والوں کو جنت عیافر ما میں گے؟ آپ سلی اللہ علیہ و کم مایا ضر ورعطا کریں گے ... (قرطبی)

حضرت امام محمد شیبانی رحمه الله امام اعظم رحمه الله کورس میں علامہ کوٹریؒ نے لکھا ہے کہ جب امام محمد تن تیز کو پنچے تو امام اعظم ابو صنیفہ کی مجلس میں کئے اور ایک مسئلہ دریافت کیا کہ ایک نابالغ لڑکا رات کوسوگیا اور عشاء پڑھ چکا تھا میح کو جب اٹھا تو اس کواحتمام ہو چکا تھا تو کیا وہ عشاد وبارہ پڑھے گا؟

امام صاحب نے فرمایا کہ دوبارہ قضا پڑھے گا اس لئے کہ اس نے سونے سے پہلے عشا پڑھی تھی .... چونکہ اس وقت وہ نابالغ تھا اب رات کو جب وہ بالغ ہوگیا تو وہ یقینا نماز تضا پڑھے گا...ام محمد کو یہ جو اب بڑا پہندا یا اور مجلس سے جانے پرامام صاحب نے فرمایا کہ بیمسئلہ انہوں نے بیمسئلہ انہوں نے اپنے لئے پوچھا ہے ان کے ساتھ بیوا قعہ خود ہوا ہے آگے جا کر انہوں نے نماز قضا پڑھی اور واپس آئے اور کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس علم پڑھنا چا ہتا ہوں تو امام صاحب نے فرمایا کہ آب ہے تھرات میں آپ کے پاس علم پڑھنا چا ہتا ہوں تو امام صاحب نے فرمایا کہ آب ہے جو تھا کہا ہے؟

فر مایا نہیں ...فر مایا بہلے حفظ کرلو پھر آؤ ...وہ جلے گئے ایک ہفتہ کے بعدا ہے والدصاحب کے ساتھ امام صاحب کی جمل میں آگئے ایکے والدصاحب نے کہا کہ حضرت تی اید میرابیٹا ہے اور انہوں نے ایک ہفتہ میں حفظ کمل کرلیا ہے .... براہ کرم انہیں علم پڑھا کیں .... یہ ختے امام محمد بن حسن شیبائی .... جوا مام اعظم ابو صنیف کے جانشین بن گئے ... ( بلوغ الا مانی ازعلامہ کوڑی )

### عقل كى سلامتى كا وظيفه

ذِى قُوْةٍ عِنْدَ ذِى الْغَرْشِ مَكِيْنِ ٥ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِيْنِ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَنِيْنِ ٥ بِمُخْوُنِ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَنِيْنِ ٥ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطُنِ رَجِيْمٍ ٥ فَآيُنَ تَلْهَبُونَ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكُو لِمَا هُو بِقُولِ شَيْطُنِ رَجِيْمٍ ٥ فَآيُنَ تَلْهَبُونَ ٥ إِنْ هُو إِلَّا أَنْ يُسْتَقِينَمَ ٥ وَمَا تَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يُشَآءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ ٥ (مورة الله مِن ٢٠٤٢٠)

اگر کسی شخص پرشبہ ہو کہ اس کا ویا فی توان ن گرتا جاریا ہے یا بی اسلی حالت میں نبیل ہے .... یا شبہ ہو کہ کئی نے اس پر آئے کردی ہے .... تو اس آیت کو اس وفعہ پائی ہدام کر رہے بلاگیں .... (قرآنی ستاب ٔ مائیں )

#### غیبت کےمفاسد

طدیث یں ہے۔۔۔۔۔ایک مخص نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ۔۔۔۔۔اوگوں کے پاس مال ہے ۔۔۔۔۔۔ اوگوں کے پاس مال ہے ۔۔۔۔۔۔ وہ تیرے دائے یش خیرات کرتے ہیں۔۔۔۔۔ میرے پاس مال نہیں ہے ۔۔۔۔۔ ہاں آ ہرو ہے ۔۔۔۔۔ ہیں اسے بی خیرات کرتا ہوں۔۔۔۔۔ آئ تک کسی نے بھی میری آ ہر وخراب کی جھے فرال کیا ۔۔۔۔۔ میں نے ان سب کو معاف کیا۔۔۔۔۔ان کے نبی پروی آئی کہ اس سے کہدوو۔۔۔۔ وہ کے تیرے سب گناہ معاف کرد نے گئے۔۔۔۔۔اس پر فر مایا کہ شدت اختیار کرتا کوئی بہاوری شہیں۔۔۔۔۔اورع شہیں ہے۔۔۔۔۔ خرت میں ذلت ہوگی ۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم)

## بیت الله کی مرکزیت

بیت اللہ اور مکہ مرمداول عالم بھی ہے۔۔۔۔ مرکز عالم بھی ہے۔۔۔ اور اصل عالم بھی ہے۔۔۔ اور اصل عالم بھی ہے۔۔۔۔ اول عالم بونے کا مقتضی ہیہ ہے کہ دین کے کا موں کی بہتر ہے اولیت ہو۔۔۔۔ اس کا مرکز عالم ہونا اس بات کا مقتضی ہے۔۔۔۔ کہ یہاں وین کی مرکز یت ہو۔۔۔۔ اور اس کا اصل عالم ہونا۔۔۔۔ اس کا مقتضی ہے کہ یہاں وین کی مرکز یت ہو۔۔۔۔ اور اس کا اصل عالم ہونا۔۔۔۔ اس کا مقتضی ہے کہ یہیں ہے جہار طرف آ واز تھیلے گی ۔۔۔ ( خطبات محیم الاسلام )

### انساني وجوداورونت كي اجميت

انسانی وجود چی کے ماند ہے چی جی گندم چیں کیوں آئی آئی و آپ نے فاکدہ اُٹھالیا اور خالی چلتی دے گاتو نقصان دو۔۔۔ ہم بھی اگرال جسم سے عبادت کرلیں آؤ ہم نے اس سے فاکدہ اٹھالیا ور نہ یہ جسم ہے کارر ہا۔۔۔ بعض بزرگول نے کہا کہ انسانی جسم برف کی مانند ہے۔۔۔ برف کوآپ پانی میں ڈال کر شنڈ اکرلیں آو برف سے فاکدہ اٹھالیا۔۔۔ گراسیانی میں کریں گئو برف نے کھلنائی ہے۔۔۔۔

ایک بزرگ فرماتے سے کہ جھے ایک برف والے نے سبق سکھا دیا انہوں نے کہا وہ کسے؟ کہنے گئے جس بازار جس گیا... جس نے ایک برف والے کو دیکھا کہ اس کی برف پیساتی جاری ہے اور قدر رہ خرید نے والا کوئی نہیں ...اب اس کو پریشانی لاحق ہے کہ اگر کوئی نہیں خریدے گابرف تو وہ پہلی جائے گی...میرے پسے تو ضائع ہوجا کیں گے .... بالآخر وہ بازار جس کھڑے ہوگا واز لگانے نگا...اوگو! رہم کرواس فنص پرجس کا سر ماہیہ پہلی رہا ہے تو بیزندگی بھی سر ماہیہ جو بھماتی جلی جاری ہے ۔...

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم نونہ رفتہ رفتہ چیکے چیکے دم بدم جو دن آج جاری نامی بین برف کر رہ ہوا ہے اوٹ کے دوبارہ طلوع نہیں ہوسکتا ہے دن گزر کیا ہے۔ اسلام بی سوچتا رہتا گیا۔۔۔اب جودن باتی ہیں وہ گزریں گے اور بالآخر زندگی گزرجائے گی۔۔۔انسان ہی سوچتا رہتا ہے۔۔۔۔ جب بوچھتے ہیں ناایک دوسر سے سے سناؤ تی کیا حال ہے۔۔۔ وقت اچھا گزرد ہا ہے؟ مہم بہی کہتے ہیں کہ وقت اچھا گزرد ہا ہے اور موت کے وقت پہتے چلے گا کہ وقت نے تو کیا گزرنا تھا ہیں خودی گزرگیا۔۔۔ہم جیسے کی آئے اور موت کے وقت پہتے چلے گا کہ وقت نے تو کیا گزرنا تھا ہیں خودی گزرگیا۔۔۔۔ہم جیسے کی آئے اور گزرگئے۔۔۔۔

اس کے کہ مردہ کم جگہ گھرتا ہے .... آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے نااس کے کہ مردہ کم جگہ گھرتا ہے .... آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے نااس میں کیڑے یہ بیدا ہوجاتے ہیں جس طرح کھڑے یانی کے اندر کیڑے جنم لیتے ہیں ای طرح فارغ ذہن کے اندر فرموم خیالات جنم لیتے ہیں جو خوص اپنے دل ود ماغ کواللہ کی طرف متوجہ نہیں مرکھے گا شیطانی ... شہوانی ... نفسانی خیالات خود بخو داس کے ذہن میں آئیں گے ....

#### حفظ اوقات

صاحب صید الخاطر رحمہ اللہ فریاتے ہیں: ہیں نے عامة لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے اوقات کو مختلف طریقوں سے برباد کردیتے ہیں.... اگر رات لمبی ہوئی تو بے فائدہ با تیں کرکے یا ناول اور فضول تاریخ وغیرہ کے مطالعہ ہیں اور اگر دن لمباہوا تو سوکر پورا کرتے ہیں اور دان کے ووقت دریا د جلہ کے کنارے یا بازاروں ہیں اور دان کے ووقت دریا د جلہ کے کنارے یا بازاروں میں گزارتے ہیں۔ ہیں ایسے لوگوں کو ان لوگوں سے تشبید دیتا ہوں جو کشتی ہیں سوار باتوں ہیں اس طرح مشغول ہوں کہ کشتی ہیں مواد باتوں ہیں اس طرح مشغول ہوں کہ کشتی ہیں مواد ران کو پھوا حساس نہ ہو....

ایسے لوگ بہت کم ملے جنہوں نے وجود کامعنی سمجھا ہواور در حقیقت یمی وہ لوگ ہیں جوتو شد کی تیاری اور کوچ کی فکر میں ہیں کیکن ان میں بھی آپس میں تفاوت ہے جس کا سبب آخرت میں جلنے والے سکے کے متعلق معلومات کی کی اور زیادتی ہے ....

کیونکہ جولوگ بیدارمغز ہیں وہ وہاں چلنے والے سکوں کے متعلق پوری معلومات رکھتے ہیں اس لیے انہیں زیادہ مقدار ہیں حاصل کرتے ہیں اور جو غافل ہیں انہیں جو ماتا ہے سب لیے ہیں اور بغیر رہبر کے سفر ہیں نگل پڑتے ہیں .... پھر کتنے ایسے ہیں جن پرلوث پڑگئی اور وہ مفلس رہ گئے .... زندگی کے موسم ہیں اللہ کا کھا ظاکر واور موقع کے فوت ہونے ہے پہلے تیاری کرلو .... نام کہ کو گواہ بناؤ .... حکمت سے استدلال کرو... زیانہ سے مقابلہ کرو... لوگوں کے مناقشہ کرواور تو شدکا سہارا حاصل کرو... قافلہ کا تحد کی خواں آواز لگا رہا ہے .... اب جس کے مناقشہ کرواور تو شدکا سہارا حاصل کرو... قافلہ کا تحد کی خواں آواز لگا رہا ہے .... اب جس نے اس کی صدانے ہیں جمی وہ ندامت اُنھائے گا... (مجالس جوزیہ)

# اولا د کی صحت یا بی کاعمل

وَكُلَّ الْكُ مُكُنَّ الْيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَنَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ وَنُصِيْبُ

بِرَحُمَتِنَا مَنْ نَشَآءُ وَلَا نُضِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِيْنَ ٢ (سربيده)

الركولَى بجديا تخص يَارِبُويا مُرْور بويا سوكَمَّ الطِلاجار بابواور بظاهر كولَى يَارى نُظرِنَ آتَى بوتو اول وآخر تَيْن مرتبه ورود شريف برُه حَراا ون تك الاوقدال كو برُسط ... (قرة في متجاب وما من )

امام إو حنيفه رحمه الله كي امام ما لك رحمه الله يعيني ملاقات

الم الوحنيفة بهى الى شهرك رہنے والے تھے جس كے بارے بين مشہورتھا"الكوفى لا يؤفى" كوفى بين طيب كرتا)...ايك وفعه حضرت امام الوصنيفة مدينه طيب كئے ....وہاں امام مالك رہنے تھے ....انہوں نے تعارف يوجھا كہ كہاں ہے آئے ہيں؟

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کہنے ہے کو فے سے آیا ہوں! حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: کو منافق ہوتے ہیں .... کوفہ منافقوں کا گردہ ہے .... حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام مالکہ دحمہ اللہ حضرت اللہ عنے کے دہنے والے ہیں منے میں منافقہ مناف

الل مدینه کاادب کرتے تنے .... حضرت امام ابو حنیف رحمہ اللہ کہنے گئے:
حضرت! اجنبی آ دمی ہوں .... ایک مسئلہ بوجینے کے لئے آیا ہوں ....

امام مالك فرمايا: كهيع إفرمايا كدة رااس آيت كامطلب يو جهنا ہے كه....

وَمِمَّنُ حَوِّلَكُمْ مِّنَ الْآعُرَابِ مُنْفِقُونَ لا وَمِنْ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَوَدُوا عَلَى النِّهَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ ط نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ لا (التوبه ١٠١)

" تتہمارے گردو ہیں میں بہت سے منافق رہتے ہیں اور مدینے میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جونفاق رکھے ہوئے ہیں آپ ان کونییں جانتے ہم جانتے ہیں ....'

ية كرامام ما لك رحمه الله كاتوريك فق بوكيا... مكن كي آپكانام كياب؟ آپكانام كياب؟ آپكانام كياب؟ آپكانام كياب؟

حضرت امام ابوصنیفہ نے فرمایا مجھے نعمان کہتے ہیں...ابوصنیفہ کہتے ہیں...حضرت امام المحصنیفہ کہتے ہیں...حضرت امام مالک کھڑے ہوگئے معانفتہ کیا اور اس مستاخی کی معافی جاہی ... بتو امام ابوصنیفہ بھی وہیں کے ہیں ... جسیاوہ مدینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں... اس کے بارے میں اللہ تعالی فرمار ہے ہیں: اہل مدینہ میں مجھض لوگ ایسے ہیں جونفاتی میں کیے ہیں... '(واقعات اسلاف)

### رضااوراس كى علامت

الله تعالیٰ نے جوفیصلہ بندے کے حق میں کردیا خواہ وہ فیصلہ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو اس پر راضی رہنا ہے۔ مثال کے طور رزق میں تکی .... بیاری .... پریشانی وغیرہ ان پر صبر کرے اور راضی رہنا ہونیکی کی علامت رہے کہ ماموراس کا م کو بجالا ہے جس کا اللہ نے تھم دیا اور رہے جس کے اللہ نے جس کا اللہ نے میں کا مرد کے جس کے اللہ نے جس کا اللہ نے میں کا مرد کے جس سے اللہ نے رہے کا تھم دیا اور رہے جس سے اللہ نے رہے کا تھم دیا ۔...(اعمال دل)

میں وہی بچہ ہوں

ا مام اعظم الوحنيف رحمہ اللہ ہے ایک عالم نے دریافت کیا کہ آپ کو بھی اسپنے کسی اجتہاد پرافسوں اور پشیمانی بھی ہوئی ہے فرمایا کہ ہاں ایک مرتبہ لوگوں نے جھے ہوجیا کہ ایک حاملہ عورت مرکئی ہے اور اس کے پیٹ میں بچر کت کررہا ہے کیا کرنا چاہئے؟

میں نے ان سے کہا ... عورت کا شکم چاک کر کے بچہ کو نکال دیا جائے لیکن بعد میں جھے اپنے اجتہاد پر افسوں ہوا کیونکہ بچے کے زندہ نکلنے کا تو جھے علم نہیں ... تا ہم ایک مردہ عورت کو تکلیف دینے کے فتوی پر جھے افسوس رہا ... ہوچھے والے عالم نے کہا کہ بیاجتہاد تو قابل افسوس نہیں بلکہ اس میں تو اللہ کا فضل شامل رہا ... کیونکہ آپ کے اس اجتہاد کی برکت سے زندہ فکل کراس مرتبہ کو ہونئے والا وہ بچہ میں بی ہول .... (حدائن الحقیہ)

افضل سلام اوراس برنیکیاں

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل ہیہ ہے کہ السلام علیکم ورحمتہ اللہ و ہر کا تہ کے .... اور جواب دینے والے کو بھی یونہی کہنا جا ہیے .... کیونکہ ان کلمات کا اجر بہت زیادہ ہے اور و ہر کا تہ سے زیادہ کوئی کلمہ نہ کے ....

سبن بن عنیف حضور صلی الله علیه وسلم کایدار شاذ قل کرتے ہیں کہ جو محف السلام علیم کہتا ہے اس کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں .... اور جو کوئی اسلام علیکم ورحمت الله کے اس کیلئے ہیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو محف السلام علیکم ورحمت الله و برکات کہتا ہے اس کیلئے تمیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو محف السلام علیکم ورحمت الله و برکات کہتا ہے اس کیلئے تمیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں .... (بستان العارفین)

#### عورتوں ہے حسن سلوک

مولانامفتی رشیداحمه صاحب رحمه الله فرماتے بیں عورتوں کو الله تعالی نے میڑھی پہلی سے پیدافر مایا ہے۔...اس کی سرشت میں میہ بات رکھ دی کہ وہ سر دسے مغلوب نہیں ہوتی .... عالب بی رہنا جا ہتی ہے ....

ایک بارحفرت عمرفی الله عندگی ہوئ نے ان کے سامنے کسی بات کا جواب دے دیا .... یہ بارد کھے کر حفرت عمر پریشان ہوگئے .... آئیس اس پر بہت تعجب ہوا کہ ہوئی شوہر کے سامنے ہوئے .... آئیس اس پر بہت تعجب ہوا کہ ہوئی شوہر کے سامنے ہوئی ۔.. فہا کہ آپ کواس قد رتعجب ہورہا ہے ذراا بنی صاحبر ادی دعفرت حفصہ رضی الله عنها) کی خبر لیجئے .... وہ تو رسول الله صلی الله علیہ والدوسلم کے سامنے بھی جواب وے دیتے ہیں ... صاحبر ادی سے جاکر پوچھا ... وہ پولیس ہم تواس سے بودے کر بعض مرتبہ بوانا تک چھوڑ دیتے ہیں ... کیس بیسب بیاراور ناز کی با تیں ہیں ... امہات الموضی کو یقین تھا کہ آپ سلی الله علیہ آلدو کم ان باتوں پر ناراض شہوں کے بلکہ ان کی ناز برداری کریں گے .... اس علی الله علیہ آلدو کم میں الله علیہ والی کہ جو تحف کریم النف شریف ہوتا ہے وہ ہوئی پر غالب رہنے کی کوشش کریم النف شریف ہوتا ہے وہ ہوئی پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے اس ہے مغلوب رہنا ہے اور جو ذکیل کم حوصلہ ہوتا ہے وہ ہوئی پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے اس ہوئی کی الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کا ادشاد ہے کہ تم ہے بہتر شخص وہ ہے جس کا معاملہ اپنی ہوئی کے ساتھ درست ہو ... ہوئی کی ساتھ درست ہو ... ہوئی کو درائی کررکھنا اس برغالب رہنا کوئی کمال نہیں ... (رسائل ارشید)

### وفت واقعات کاایک دریا ہے

وقت گزرتے ہوئے واقعات کا ایک دریا ہے...اس کا بہاؤ تیز اور زبر دست ہے.... جونمی کوئی چیز اس کی ضعر میں آتی ہے اس کی لہریں اسے اپنے ساتھ بہالے جاتی ہیں....پھر اور کوئی شے اس کی جگہ لے لیتی ہے لیکن وہ بھی اس طرح بہہ جاتی ہے...خدا نعالیٰ کے ہاتھ سے صدیاں ریت کے ذروں کی طرح گرتی ہیں...

تكبدار فرصت كه عام و عاست وعيش عالم بداز عالے است

### ماہیت تواضع

### عزت وكمال كامعيار

ہم لوگ اپنے خیال ہے ۔۔۔۔۔ اپنی قیمت زیادہ لگا لیتے ہیں ۔۔۔ اپنی قیمت سنت کی کسوٹی پرلگاہیے ۔۔۔۔ دودھ بحری کا اللہ علیہ وآلہ وسلم بحری چرالیتے ہے ۔۔۔ دودھ بحری کا تضن ہے نکال لیتے ہے ۔۔۔۔ دعفور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحری چرالیتے ہے ۔۔۔۔ انکار فرمادیا تضن ہے نکال لیتے ہے ۔۔۔۔ دعفرت محرض کیا ۔۔۔۔۔ اور فرمایا کہ نبحن قوم اعز فا اللہ بالاسلام ۔۔۔۔ دعفرت مذیفہ دمنی اللہ تعالی عنہ کے ۔۔۔۔ دستر خوال پر کھانا گرگیا اٹھا کر کھالیا ۔۔۔۔ بعض غیر ممالک کے سفرائیس ہے ۔۔۔۔ فرمایا ہم ان ممالک کے سفرائیس ہے ۔۔۔۔ فرمایا ہم ان ممالک کے سفرائیس ہے ۔۔۔۔ فرمایا ہم ان محتوں کے سب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ واکہ وہم کی ۔۔۔ سنت کوئیس جھوڑ سکتے ۔۔۔ (باس ہرار) ۔۔۔ اس مان کے سب ۔۔۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ واکہ وہم کی ۔۔۔ سنت کوئیس جھوڑ سکتے ۔۔۔ (باس ہرار)

محیت النہ ہیں۔ محبت النبی نواہل اللہ کی محبتوں میں سینوں کے اندینتھی ہونے والی چیز ہے۔ اگر

جبائی میں حاصل کی جائے گی ۔ بوجنون ہوجائے گا مبت نہ ہوگی .... (ارشادات عارف)

ابل علم وابل زمد

علامداین جوزی رحمداللہ فرماتے ہیں: مریض کے حق میں سب سے زیادہ معنر چیز بد پر ہیزی ہےاور ہم میں سے ہرا یک خواہش نفس کا مریض ہے....

پر جیزی اصل دواہے کیونکہ بدیر جیزی مرض کو بردھاتی رہتی ہے ....

بریروں سی دو ہے یہ مہر پر بیزی دوطرح کی ہے ....ایک تو علاء کی بد پر بیزی ہے اور ارباب آخرت کی بد پر بیزی دوطرح کی ہے ....ایک تو علاء کی بد پر بیزی ہے لیمن امراء وسلاطین سے ملنا جلنا کیونکہ امراء ان کے یقین کی قوت کو کمز ورکرتے ہیں اور جب اختلاط لیمن کیل جول زیادہ ہوگا تو بہاہے مریدین کے حق میں اپنا اعتماد کھو بہنے میں گریا ہے اور مجھے کے ....خود میر ابیم عاملہ ہے کہ جب کی طعبیب کود کھتا ہوں کہ وہ بد پر بیزی کرتا ہے اور مجھے احتیاط کا مشورہ و بتا ہے تو یا تو اس کے اس مشورہ میں شک رہتا ہے یا مانیا ہی نہیں ہوں .... دوسری تشم زاہدوں کی بد پر بیزی ہے جو بھی تو د نیاداروں سے اختلاط کی شکل میں ہوتی ہے اور بھی خشوع کا مظاہرہ کر کے اپنی ناموں کی حقاظت کی صورت میں ہوتی ہے تا کہ عوام کا اعتماد اور بھی خشوع کا مظاہرہ کر کے اپنی ناموں کی حقاظت کی صورت میں ہوتی ہے تا کہ عوام کا اعتماد

اور بھی خشوع کا مظاہرہ کر کے اپنی ناموں کی حفاظت کی صورت میں ہوتی ہے تا کہ عوام کا اعتقاد حاصل کر سکیس...الہذا اللہ سے ڈرو! جزا کو پر کھنے والا دیکے دیا ہے ...ا خلاص باطن میں ہوتا ہے .... صدق دل میں ہوتا ہے اور سلامتی کا راستہ اپنے احوال کو چھیا کررکھنا ہے ....(مجانس جوزیہ)

حضورصلى التدعليه وسلم كي كمال شفقت

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سماتھ نماز پڑھی .... پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوکر نہانے گئے تو میں نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ) برتن میں کچھ بانی نج گیا .... حضور صلی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگرتم جا ہوتو ای سے فسل کرلواور جا ہوتو اس میں اور بانی ملالو میں نے کہا یا دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگرتم جا ہوتو ای سے فسل کرلواور جا ہوتو اس میں اور بانی ملالو میں نے کہا یا دسول اللہ اللہ علیہ وہ کہ وب ہے ....

چنانچ بین نے ای سے شل کیا آور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ کرنے گے۔ تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ نہ کریں... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جس طرح تم نے میرے لئے پردہ کیا ای طرح میں بھی تمہارے لئے ضرور بردہ کروں گا.... (حیاۃ السحابہ جلد اسفی ۱۸۷)

### علامهابن تيميه رحمه اللدكا كمال تقويل

تا تاري نومسنم سردار قازان نے شہروشن ير دهاوا بول ديا تھا.... بورے شہر ميں ہراسانی کی ایک اہر دوڑگئی ... .. حاکم شہر ملک تاصر نے راہ فرارا ختیار کی .....اوراس کے پیچیے علماء....فقبهاء....اورتجاروغيره سب كےسب دمشق جيموژ كرمصر كي طرف بھا گئے لگے..... افراتفري كاس عالم مس معترت امام ابن تيميدرهمة الله عليد في الك وفدتر تبيب وے کر قازان ہے ملاقات کی .... اللہ کے اس شیر نے بڑی بے باکی کے ساتھ کہا " قازان! بتم مسلمان بوكر جار بي ساتهداييا نازييا سلوك كرد بهو؟ حالا نَدِيمَهارے كافر باب دادائے بھى ايسا ناروا برتاؤ ہم سے بيں كيا. ....انہوں نے وعدہ کیا....اوراس کو نبھایا ....تم نے وعدہ کر کے تو ژ دیا ..... 'امام کی گفتگواتنی تیز .....اور جو میں تھی کہ ....وہ بار بار قازان کے قریب ہوجاتے .....اور ان کے مختے اس کے مکتنوں ے حکرا جائے .... اس شدت گفتار کو دیکھے کرارا کین وفد کواندیشہ ہوگیا تھا کہ ..... قازان .... ابن تيميدر حمة الله عليه كول كرف كاحكم ويدور كاست مجر كي وريا بعد قازان كے حكم ي وسترخوان چن و یا گیا .... وفد کے تمام اوگ کھانے میں شریک ہو گئے .... ایکن امام موصوف نے انکار کردیا ..... قازان نے وجہ دریافت کی تو آپ نے صاف صاف کہد میا .... '' دسترخوان کی تمام چیزیں لوٹ مار۔ ۔۔۔ اور غارت گری کے مال ہے بنی ہیں۔۔۔۔۔

میں بہترام کھانانبیں کھاسکتا۔۔۔۔''۔۔۔۔(واقعات کی دنیا)

#### برزول کاحق ہے

ہرانسان ولازم ہے کہ اینے سے بڑے کاحل پہلےنے اور اس کی توقیر تعظیم کرے کیونکہ المخضرت سنى الندعليه وسلم كاارشاد مبارك ب كه كوئى نوجوان كسى بوز مص كى جب تعظيم وتو قيركرتا ب توالله تعالى ال كروها يے وقت كى نوجوان كومقرر كرد عاہے جواس كى تعظيم وقد قير كرتا ہے .... ایٹ بن ابی سلیم فرماتے ہیں کہ میں طلحہ بن مطرف کے ساتھ چاتا تو وہ میرے آگے علتے ...اور یہ بھی فرماتے کہ مجھے اگر بیمعلوم ہو کہ تو مجھے سے ایک رات کے بفتدرعمر میں بڑا ے تا اس سے تیرے آئے نہ جلون .... (بستان العارفين)

### مرحال مي<u>ن</u> خدا پريفتين مو

علامدابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جوال مردوہ نہیں ہے جس نے امن وسلامتی کے زمانے ہیں اللہ عزوجل کے ساتھ حسن معاملہ کے ساتھ زندگی گزاری....

ہاں اگر اس پرمصیبتوں کے ایام میں زمانہ کی گردشیں بہل ہوجا کیں تو یہ ہے کہوٹی ....
بادشاہ طلق ایک چیز بنا تا ہے اورائے تو ڈویتا ہے چیددیتا ہے اورائے چین لیرا ہے ایے
وقت میں اس کے ساتھ حسن معاملہ اور اس کے فیصلہ پر رضا مندی ہے انسان کا مرجہ طاہر ہوگا
کیونکہ جس پر سلسل نعشیں بی برتی رہتی ہوں وہ نعتوں کے تسلسل کی وجہ ہے رامنی اور خوش بیش
ہے اور اگر بلاو آ تر ماکش کا اسے ایک جھوٹکا بھی پہنچ جائے تو وہ اسے او پر قابونیس رکھ سکتا ....

حضرت حسن بعری دحمة الله علیه نظر مایا که اوگ نعتول کی حالت جس ایک دهمرے کے بالکل برابردہ ہیں بین جب کی مصیبت اترتی ہے جب ایک دمرے جل فرق ظاہر ہوتا ہے ... ، لا فرا بحمد ار وہ محمل ہے جو اپنے لیے ذخیرہ تیار رکھے اور توشہ حاصل کرلے اور بلاؤ معیبت کی جنگ جس مقالے کے لیے ہتھیار تیار رکھے کیونکہ بلاؤ آز مائش کا سامنا ہوتا مضروری ہے اگر زندگی جس مقالے کے لیے ہتھیار تیار رکھے کیونکہ بلاؤ آز مائش کا سامنا ہوتا مضروری ہے اگر زندگی جس نہیں تو موت کے جسکتے کے دفت تو ضرور ہی سامنا ہوگا اور ایسے وقت جس جبکہ بلاؤ آز مائش اللہ کی بناہ .... اتر آوے اور وہ اس معرفت کونہ یاوے جورضایا معرکا سبب بنتی ہے تو کفر کا خطرہ ہوجا تا ہے ....

خود میں نے ایک ایسے فنفس سے جس کو میں صالح اور نیک مجمتا تھا سنا کہ وہ اپنے مرض الوفات کی را توب میں کہدر ہاتھا کہ''میرارب جمع پرظلم کرر ہاہے''بی ای وقت سے میں بمیشدرزتا کا نیتا اور زاد سفر کے حصول کے لیے اہتمام کرتار ہتا ہوں ....

الی حالت کیوں نہ ہو؟ جب کہ مروی ہے کہ شیطان اس وقت اپنے ساتھیوں ہے کہتا ہے کہای وقت پکڑلوا گرچپوٹ گیا پھر بھی اس بے قابونہ پاسکو سے ....

اور کون سا قلب ہے جو سانس رکئے .... گھٹن چیش آئے .... جان کے نگلنے اور محبوب و پہندیدہ چیز وں کو چھوڑ کرالی چیز ون کی طرف جانے کے وقت جنہیں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں .... ٹا بت قدم رہ سکتا ہے؟ جبکہ بظام قبراور آنر مائٹوں کے سوا کچھیس ہے .... اس کے ہم اللہ عزوجل ہے ایسے یقین کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں اس دن کے شر سے بچائے تا کہ قضا وقد رکے فیعلوں پر ہم صبر کر سکیس یا ( ﴿ فَیْ کرکے ) رضا کا مرتبہ حاصل کر سکیس اور ہم سارے معاملات کے مالک کی جانر اللہ ہے ہوگر عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے بڑے یہ برسے وہ انعامات عطا فرمائے جو اس اوستوں کوعطا فرما تا ہے جی کہ اس کی تقدیم پر کی ملاقات ہم کو اپنی زندگی سے زیاوہ محبوب ہوگا ہے اور تمام معاملات میں اس کی تقدیم پر حوالہ ڈال دینا ہمارے کے ایسے اختیار سے زیادہ کر ایس ہوگا ہے۔ اور تمام معاملات میں اس کی تقدیم پر حوالہ ڈال دینا ہمارے کے ایسے اختیار سے زیادہ کر ایس کی تقدیم کے اللہ ڈال دینا ہمارے کے ایسے اختیار سے ذیار دیں۔ مریدہ ہمان جائے ....

ا بی تدبیروں کے کمال کے اعتقاد سے رہی پناہ کہ جب کوئی معاملہ اُلٹ جائے تو تقدیر کے فیصلوں پر ناراض ہونے لگیں کیا ہے باقہ خالص جہالت اورصری محرومی ہے .... اللہ تعالیٰ ہم کواس سے محفوظ رکھیں میں جالس جوزیہ)

تنہائی میں اپنی ذات سے پردہ

رسول النُّه سلی النُّه علیه وسلم نے فرمای جو شخص النُّه اور روز قیامت پریفین رکھتا ہووہ حمام (عنسل خانہ) بیں بے لئگی بائد ھے نہ جائے....(ترندی)

معادیہ بن حیدہ ہے روایت ہے کہ بیں نے سوال کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم کس موقع پر بدن چھپائی اور کس موقع پر ویسے ہی چھوڑ دیں؟

آب نے فرمایاسب سے اپنے ستر کو محفوظ رکھوسوائے ہوی یاباندی کے انہوں نے سوال کیا مجھی آ دمی تنہائی میں ہوتا ہے آب نے فرمایا تو پھر اللہ تعالی سے حیا کرنا مناسب ہے .... (ترفدی) فائدہ:...عدیث فہ کورے میں معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی بلاضر ورت برہند (بعنی بالکل نظاہونا) جائز نہیں ہے اللہ تعالی سے اور فرشتوں ہے شرم کرنا جا ہے .... (فروع لا ایمان سے ۱۸)

بهطكية دمي كي اصلاح كانسخه

وَهَدِیْنَهُمَا الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمِ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنَاهَا وَاللَّهِ مِنَا الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمِ ﴾ ﴿ ﴿ وَمِنَاهَا وَقَعَمَ إِنَّى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

### معاشرت كاايك ادب

سمسی پر بوجھ ڈال کر .... اسکے یہاں کھانا پینا نہ جا ہیے ....اس بات کوعمر بھریاد رکھنا....(ارشادات منتی اعظم)

#### صبراور قانون فطرت

یہ قانون قدرت ہے۔۔۔۔۔کہممائب کے ابتدعمو مانعتوں کا درواز و کھلتا ہے۔۔۔۔۔
ابتداء میں جوآ ز مائش ہوتی ہے اس کوآ دمی سہد لے۔۔۔۔۔ پھرفتو حات کے درواز ہے کھل جاتے ہیں۔۔۔۔اوراگرای میں بھاگ ڈکلانو پھرمصیبت ہی مصیبت ہے۔۔۔۔۔ باتی تھم یہی ہائے کہم میں باتی تھم یہی ہے کہ مصیبت مت مانکو۔۔۔۔۔ اورای کی دعا کرو۔۔۔۔۔ بانکوراک مصیبت آ جائے تو صبر کرو۔۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

### اعمال کے مطابق ترتب

تخلیق کی منیتیت ہے تو عزت و ذلت ساور ہدایت و صنالت سبب کھواللہ کے داللہ است قدرت میں ہے سببہ مجواللہ کے خلیق ہمارے کسب پر مرتب ہوتی ہے سببہ مجواللہ کی طرف ذلت کرتے ہیں سبب کی اللہ تعالی کی طرف ذلت میں سبب کی اللہ تعالی کی طرف ذلت میں سبب کی اللہ توں دعا ما تکو سبب کی اللہ یوں دعا ما تکو سبب کی اللہ توں دعا ما تکو سبب کی مناب کی مناب کے مہارت بخشیں سبب کی مناب کی مناب

### سنت کا نوراوراس کی تروتنج

اپنے بچوں کو کھانے کی سنتیں ۔۔۔۔۔وضو کی سنتیں ۔۔۔۔۔نماز کی سنتیں سکھا ہے ۔۔۔۔۔اوراہال مدارس مدرسہ کے بچوں کو سکھا تیں ۔۔۔۔۔۔اوراہال مدارس مدرسہ کے بچوں کو سکھا تیں ۔۔۔۔۔۔اوراہی حکم دیں ۔۔۔۔ کہ وہ اپنے گھروں میں جا کراپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو سکھا تیں ۔۔۔۔۔اس طرح تمام ملک میں سنتوں کا نور پھیل جائے گا ۔۔۔۔۔۔اس اوران بچوں ہے معلوم بھی کیا جائے کہ ۔۔۔۔۔اپ گھروں میں کہایا نہیں ۔۔۔۔۔اس طرح مساجد میں داخل ہونے کی اور مساجد سے نکلنے کی ۔۔۔۔۔سنتوں کی مشق کراہے ۔۔۔۔۔سنتوں ہے بہت نور بیدا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ (اور بینٹین تعلیم الدین اور بہثتی زیور سے یادکر لے ) (بجالس ابراد)

## حضرت حسین رضی الله عنه کے جانثاروں کی شہاوت

واقعہ کر بلا میں معزت حسین رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کی شہادت کے بعدام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف چند جان باقی رو گئے تنصان کے مقابلہ میں کوفیوں کا ٹنڈی دل تھا....
اللہ عنہ کے ساتھ صرف چند جان نار باقی رو گئے تنصان کے مقابلہ میں کوفیوں کا ٹنڈی دل تھا...۔
اس لئے این کے آل ہونے سے این میں کوئی کی نظر ندآتی تھی لیکن حسینی فوج میں سے ایک آدی بھی شہید ہو جاتا تو اس میں کی محسوس ہوتی تھی ....

میصور تحال دیکے کر عمر وابن عبداللہ صاعدی نے امام ہے عرض کیا کہ" میری جان آپ پر فدا ہواب شامی بہت قریب ہوتے جاتے ہیں اور کوئی دم میں پہنچنا چاہتے ہیں...اس لئے جا ہتا ہوں کہ پہلے میں جان دے لوں...اس کے بعد آپ کو کوئی گزند پہنچ ....ابھی میں نے نماز نہیں بردھی ہے... نماز بردھ کر خدا ہے ملتا جا ہتا ہوں''...

ان کی اس درخواست پر حضرت حسین نے فر مایا ان لوگوں ہے کہو کہ 'تھوڑی دہر کے لئے جگ ملتوی کر دیں تا کہ ہم لوگ نماز ادا کرلیں '.... آپ کی زبان سے بیفر مائش من کر حصین بن نمیر شامی بولا... بتمہاری نماز قبول نہ ہوگی .... حبیب بن مظہر نے جواب دیا کہ ''گدھے! آل رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری قبول ہوگی' ؟ بیہ جواب من کرحمین کوطیش آگیا اور حبیب پر جملہ کر دیا .... حبیب نے اس کھوڑے کے مندایا ہاتھ مارا کہ وہ دونوں یاؤں کھڑ اہوگیا اور حمین اس کی چینے سے اس کھوڑے کے مندایا ہاتھ مارا کہ وہ دونوں یاؤں کھڑ اہوگیا اور حمین اس کی چینے سے نیج آگرا....

لیکن اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر بچالیا...اس کے بعد صبیب اور کوفیوں میں مقابلہ ہونے لگا.... کچھ دیر تک حبیب نہایت کا میانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے .... لیکن تن نہا کب تک انبوہ کثیر کے مقابل تھم سکتے تنے .... بالآخر شہید ہو گئے ....

ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین کا ایک اور باز وٹوٹ گیا....اور آپ بہت شکت فاطر ہوئے ..... گرکلہ صبر کے علاوہ زبان مبارک ہے کہ ند نگلا... جرنے آقا کو ممکنین دیکھا تو مجز پڑھتے ہوئے بڑھے اور مشہور جان نثار زبیر بن قیس کے ساتھ ال کر بڑی بہادری اور شجاعت ہے لڑے .... آخر میں کوئی بیادوں نے ہر طرف ہے حریم جوم کردیا... اور یہ پروانہ بھی شمع امامت پرے فدا ہوگیا... (سیر سیا۔)

#### رعايا كامامون يسيمطالبه

ایک شہر کو گوں نے مامون کے سامنے شہر کے والی کی شکامت کی .... مامون نے انہیں جبٹائیا اور کہا کہ جمعے اس کے متعلق یہ بات تحقیق ہے معلوم ہوئی ہے کہ وہ بہت عاول ہے اور ، پئی رعیت پراحسان کرتا ہے .... شکامت کرنے والے لوگوں کوشرم آئی کہ مامون کی بات روکریں چنا نچہان میں سے ایک پوڑھا آ دمی کھڑ اہوا اور اس نے کہا اے امیر الحومتین اس عاول والی نے پانچ سال تک خوب عدل وانعماف کرلیا ہے اب آپ اسے کسی اور شہر جمجیس تا کہ دوسر بے لوگ بھی اس کے عدل وانعماف سے مستنفید ہو کئیں اور آپ کو زیا دہ سے ذیا وہ دعا تمیں ملیس .... مامون بنس پڑے اور شرمندہ ہوئے اور والی کواس شہرسے ہٹانے کا تھم و سے ویا ....

سلام کے جواب کے فرض ہو نیکی دلیل

قرآن پاک میں ہے وَإِذَا حُیّبُتُم بِسَجِيْةٍ فَحَیُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ دُدُوْهَا ط (اور جب تم کوکوئی سلام کر ہے تو تم اس ہے اجھے الفاظ میں سلام کردیا کرویا و یہے ہی الفاظ کہدو) .... آیت میں سلام کا جواب دینے کا تکم ہے .... اور اللہ تعالیٰ کا تکم فرض کا درجہ درکھتا ہے اور بعض علماء نے ابتداء سلام کہنے کو افضل فر مایا ہے اس لئے کہ بیسابق اور پہل کرنے والا ہے لہٰذاا ہے سبقت کی فضیلت حاصل ہوگی .... (بتان العارفین)

#### گناہوں کا دبال

مردوں پر بے دینی کابید وبال ہے کہ خود حاکم ہوتے ہوئے ورت کے گئوم ہے ہوئے ہیں .... دراصل بیداللہ کے تابع نہیں ہوتے .... اس لئے ان کی عورتیں ان کے تابع نہیں ہوتے .... اس لئے ان کی عورتیں ان کے تابع نہیں ہوتیں .... مردوں نے اللہ کی نافر مانی کر کے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے تو اللہ تعالی و کھاتے ہیں کہ بیعورتی تہمارے تابع پیدا کی تھیں بیتہمارے او پر غالب ہور ہی ہیں .... انہیں اللہ نے مسلط کر دیا ہے کہ بید اکا تافر مان ہے ... ذرااس کا دیا غ درست کرو. ..

نظام الاوقات

لیح کوزندگی کے لیے کم نہ جانئے کی لیحہ گزر گیا تو سیجھنے صدی گئی ایک بل کور کئے سے دور بوگئ منزل صرف ہم ہیں طئے رائے بھی طئے ہیں طلبہ کو جاہیے کہ رات دن کے اوقات کا نظام بنا کمیں کیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ طلبہ کا ا کثر وفت ضائع ہوتا ہے....اگرغور ہے دیکھا جائے تو عام طور پر مدارس میں تعلیمی وفت جھ سات تھنٹے ہوتے ہیں اور بعدالمغر باور بعدالعشاءایک ایک گھنٹہ تکرار وغیرہ کے لیےاس طرح بیآ ٹھنو تھنے ہوئے اور سونے میں چو تھنے اور نمازوں کے لیے دو تھنے ایک گھنٹہ شام کو تفریح کے لیےاس اعتبار ہے اٹھارہ مھنٹے ہوئے تو باتی جیوسات کھنٹے فضول بات اور لغو باتوں میں گزرجاتے ہیں...ابنداان اوقات کو تصیل علم میں ہی لگانا جا ہے....(وقت ایک تقیم نعت)

سورة المزمل كي بركات

رزق کی ترقی اور برکت کیلئے یا کوئی کام بس ہے باہر ہوا ورکوئی وسیلہ نظرنہ آتا ہو یا اگر تحسى كام مين آساني اورجلدي مطلوب موتو سورة المزمل ايك بينهك مين اس مرتبه نين دن تك يزهيس ... اس عمل ہے دوسروں كونقصان يہنجا نامقصود نبيں ہونا جا ہے ... (الدرانظيم ) حكيم الامت حضرت تفانوي رحمه اللدكي مستفل مزاجي

حضرت تفانوی رحمة الله عليه احكام الفرآن لكه رب يتهاي اثنا ويس حضرت تفانوي رحمة الله تعالى كے استاذ مصرت بينخ الهند رحمة الله عليه تشريف لائے اوراس دوران وہ وقت آیا جوتصنیف کا تفاتو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ اس وقت تصنیف کامعمول ہے اگر اجازت ہوتو مجھ کام کروں تا کہ ناغہ نہ ہو... بھر حضرت تھا نوی رحمة الله عليه اندرتشريف لے گئے اور چندلكيرين لكھيں....دلنبيں لگاتو پھرواپس آ گئے كيكن بهرحال ناغدنه بونے دیا...(وقت ایک عظیم نعت)

د نیا کی فلاح

مسلمان جب تک دین کی حفاظت نہ کرے 🕟 اس کو دنیا کی فلات 🕟 کبھی بھی نہ بهوگی .... ( ارث دایة مفتی اعظم )

#### موت كااستحضار

علامہ این جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: موت کے قریب پہنچ کر افاقہ پاجانا ہوا تعجب خیز اور دلجہ اس اس جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: موت جے بیان ہیں کیا جاسک اور اسے اتناقلق ہوتا ہے جس کی تحدید دشوار ہے اللہ کے کہ وہ اپنے گزشتہ دنوں پر بے صدم خموم ہوتا ہے اور موت کے یقین کے بقدراس کی خواہش میں ہوتی ہے کہ کاش! اسے چھوڑ دیاجا تا تا کہ وہ مافات کی تلافی کر سکے اور صدق دل سے تائب ہوسکے بلکہ شدت می کی بناء پر ایسالگتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی مرجائے گا.... حالانکہ اگر ان احوال میں سے جوقر یب الموت کہ پیش آئے ہیں ایک ذرہ بھی عافیت حالانکہ اگر ان احوال میں سے جوقر یب الموت کہ پیش آئے ہیں ایک ذرہ بھی عافیت

حالانکہ الران احوال میں ہے جوفر بیب الموت کہ پیش آئے ہیں ایک ذروجھی عافیہ: اورصحت کے زمانے میں پالیا جائے تو مقصود یعنی تقوی پر عمل حاصل ہو جائے گا....

پس بجھدار وہی ہے جس نے اس وقت کا نصور کیا پھراس کے مطابق عمل کیا اور جھے اس وقت کا سچا تصور نہ ہو سکے وہ اپنی بیداری کے بقدر ہی تصور کرے کیونکہ اتنا مراقبہ بھی اے خواہشات ہے رو کئے کے لیے اور عمل کی کوشش پر ابھار نے کے لیے کافی ہے اور اگر کوئی ایسا ہوجس کی نگا ہوں میں ہر وقت وہ گھڑی پھرتی رہتی ہوتو وہ اس حالت کا قیدی ہوتا ہے جسیا کہ حضرت صبیب مجمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب می کرتے تو اپنی بیوی ہے فرماتے کہ اگر آج میں مرجاوں تو فلاں مجھے خسل دے اور فلال اُٹھا کر لے جائے ....

اور حفرت معروف کرخی رحمة الله علیه فی ایک فیخص سے فرمایا کہ جمیس ظهر کی نماز پڑھاؤ....
اس نے کہا! اگر ظہر کی پڑھاؤں گاتو عصر کی نماز ہیں پڑھاؤں گا... آپ نے فرمایا" اس کا مطلب میں ہے کہ جہیں امید ہے کہ عصر تک زندہ بھی رہو کے طول اُمل سے اللہ کی پناہ..."

اورایک آ دی نے آپ کے سامنے کی دومرے کا ذکر غیبت کے طور پر کیا تو اسے فرمایا ''اس وقت کو یاد کر دجب لوگ تمہاری آ تکھوں پر ردنی کا گزار تھیں گے ... '(جب تم مرجا دُ گے ) (مہاس جوزیہ)

# جسماني روحاني امراض كيليخ نسخه شفا

ینارُ نُکُونِیُ بَوُدًا وُسَلَمًا عَلَی اِبُراهِیُمَ ﴿ ﴿ ﴿ اِرْ اللّٰهِ ١٠ ﴾ بخار کی تیز ی ختم کرنے کیلئے پڑھ کرم یض پردم کریں اور غصه اور ضد کوختم کرنے کیلئے بھی اس دعا کا استعمال مفید ہے … (قرآنی مستجاب دُعائیں )

# تكبر كے درجات

كبرك تين درب إن

(۱) ..... دل من موريد .... استكبار ب ....

(۲) .....ول مِن ہو .....اورافعال ہے بھی طاہر ہو.... بیرمختال ہے ....

(۳).....دل میں ہو.....افعال ہے طاہر کرتا ہو.....اور زبان ہے بھی کہتا ہو......یہ فحو رہے ....(ارشادات منتی اعظم)

حضورصلي التدعليه وسلم اورتواضع

#### صحبت میں نبیت کے مطابق اثرات

بزرگون کی طرف لوگوں کے آنے کی مساور ان کی محبت میں رہنے ۔۔۔۔ بیٹے ۔۔۔۔۔ اُن محنی اور ان کی محبت میں رہنے ۔۔۔۔ بیٹے ۔۔۔۔۔ اُن محنی اور بیعت ہونے ہیں۔۔۔۔۔ اور بیعت ہونے ہیں۔۔۔۔۔ اور بیعت ہونے ہیں۔۔۔۔۔ اور ان کی نیت تی تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط اور قو کی ترین کرنے کی ہے۔۔۔۔ تو ویبا ہی فائدہ ہوگا۔۔۔۔۔ اور اگر کسی دینوں منفعت حاصل کرنے کی ہے۔۔۔۔ تو اسی نسبت ہے دنیا بھی حاصل ہوجائے گی ۔۔۔۔۔ کہ لوگوں کی نظر دل میں اعتبار واعتماد قائم کر لیا ہے کہ ۔۔۔۔ یہ ساحب فلاں بزرگ کے ساتھ نسبت فاراد تی رکھتے ہیں۔۔۔۔ فلاں بزرگ کے ساتھ نسبت نسبی واراد تی رکھتے ہیں۔۔۔۔ فلاں بزرگ کے ساتھ نسبت نسبی واراد تی رکھتے ہیں۔۔۔ فلاں بزرگ کے ساتھ نسبت نسبی واراد تی رکھتے ہیں۔۔۔ بیان کی اوال دمیں ہے ہیں۔۔۔۔ ان کے سلسلہ بیعت میں داخل ہیں۔۔۔ جب دنیا کے حاصل کرنے کی نیت کی ہے تو ان اور نیا کا نقع بہنچا رہے گا۔۔۔ (خطبات تی ایا مت

شهدائ بنؤ ہاشم کی تعداداوران کی تجہیر وتکفین

واقعه كربلا مين حضرت حسين رضي الله عنه كے ساتھ بہتر (۷۲) آ دمي شهيد ہوئے....

ان میں ہیں (۲۰) آ دمی خاندان بی ہاشم کے چثم و چراغ ہتے ....

المحسين بن على منى الله عنه ١٥ المعند ١٥ المعند الله عنه

٣-جعفر بن على رضى الله عنه ٣-عبد الله بن على رضى الله عنه

۵- عثمان بن على منى الله عنه ۲ - محمه بن على منى الله عنه

ے-ابو برابن علی رضی اللہ عنہ ۸علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ (علی اکبر)

9 - عبدالله بن حسين رضى الله عنه ١٥ - ابو بكر بن حسن رضى الله عنه

اا عبدالله بن حسن رضي الله عنه ١١٠ قاسم بن حسن رضي الله عنه

ساا-عون بن عبدالله بن تغرطها رضى الله عنه مها- محرعبدالله بن جعفر منى الله عنه

۵-جعفر بن عمل بن ابي طالب مني الله عنه ۱۶-عبد الرحمٰن بن عمل مني الله عنه

ا عبدالله بن عمل ومنى الله عنه ١٨ - مسلم بن عمل ومنى الله عنه

١٩- عبدالله بن مسلم بن عقبل رضى الله عنه ٢٠- محمه بن الوسعيد بن عقبل رضى الله عنه

امام کی شہادت کے بعد الل بیت نبوی میں حضرت زین العابدین رمنی اللہ عند ....حسن

بن حسن رمنى الله عنه ....عمر و بن حسن رمنى الله عنه اور مجمع شيرخوار بح باتى رو مح تنصير زين

العابدين رضى الله عنه بيارى كى وجه على على وردية كاور يج شرخوارى كى وجه عن كالسيد

شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن عاضریہ کے باشندوں نے شہداء کی اشیں فن کیں ....

حضرت حسین کالاشہ بے سر کے ڈن کیا گیا...برمبارک ابن زیاد کے ملاحظہ کے لئے کوفہ ہے دیا گیا ....

ابن زیاد کے سامنے جب سرمبارک چیش ہواتو جیمڑی سے لب اور دندان مبارک کوچھیٹر نے

لگا...جعنرت زیدین ارقم بھی موجود تھے...ان ہے مدنظارہ ندد یکھا گیا...فرمایا... جمیزی ہٹالو...

خدائے واحد کی متم ! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کوان لبوں کا بوسہ لیتے

ہوئے دیکھاہے' ... بے کہ کررود سینے ... ابن زیاد بولا ...خدا تیری آ تکھوں کو بمیشرلائے ... اگر تو

بڈھا پھوں شہوتا اور تیرے حوال جائے شدہے ہوئے ... بق تیری گردن اڑا دیتا ....

ابن زیاد کے یہ گستا فانہ کلمات من کرآ پ نے فرمایا کہ 'قوم عرب آئی تم نے غلامی کاطوق اپنی گردنوں میں ڈال لیا ... تم نے ابن مرجانہ کے کہنے ہے حسین بن فاطر پڑوٹل کر دیا ... ابن مرجانہ نے تمہارے بھلے آ دمیوں کوٹل کیا اور بردوں کوغلام بنایا اور تم نے یہ ذالت گوارا کرلی ... اس کئے ذلیلوں سے دورر ہنا بہتر ہے' ... یہ کہ کراس کے پاس سے چلے گئے ... (سیرصحابہ )

ا بوانحس نور کی رحمہ اللہ کا کمال ا خلاص

ابوالحسین نوری (خلیفہ معتضد باللہ کے زمانہ کے بہت بڑے عالم) ایک دفعہ دریا میں سفر کرر ہے بتھے کشتی میں بہت منکے دیکھے .... ملاح سے پوچھاان میں کیا ہے؟ کہاشراب ہےاور خلیفہ معتضد ہاللہ نے مشکوائی ہے....

ابوالحسین نے لکڑی کے کرایک ایک مشکے کوتو ژناشروع کیا ... بتمام حاضرین تقراعے کے کہ دیکھتے کیا غضب ہوتا ہے ... معتضد کوخبر ہوئی تو اس نے ابوالحسین کو پکڑ بلوایا ہے گئے تو معتضد ہاتھ میں گرز لئے بیٹھا تھاان کود کھے کر یہ جھاتو کون ہے؟

انہوں نے جواب دیامحتب: معتضد نے کہا بچھ کومحتسب سے مقرر کیا؟ انہوں نے فر ماما جس نے بچھ کوخلیفہ مقرر کیا...

یہ تیسری صدی کے علاء کا حال تھا لیکن پانچویں صدی ہجری ہیں یہاں تک نوبت پہنچ کئی کہ امام غزائی کو احیاء العلوم ہیں علائے سلف کے اس شم کے دلیرانہ واقعات بیان کرنے کے بعد لکھنا پڑا ۔۔۔ ' لیکن آج کل طبع نے علاء کی ذبا نیس بند کردی ہیں اس لئے وہ چپ ہیں اورا گریچھ کہتے ہیں تو این کی حالت ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتی اس وجہ سے پچھاٹر نہیں ہوتی ان کی حالت ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتی اس وجہ سے پچھاٹر نہیں ہوتا ۔۔۔ ' (الغزالی مصنفہ مواا ناشلی نعمائی ) پانچویں صدی شن امام غزائی کوعلائے عصر سے بید شکایت تھی آج دوھویں صدی ہیں تو معاملہ حدسے شجاوز کر چکا ۔۔۔ (نا قابل فراموش دا تعامن داتھی ۔۔۔ شکایت تھی آج دوھویں صدی ہیں تو معاملہ حدسے شجاوز کر چکا ۔۔۔ (نا قابل فراموش دا تعامن

### بھوک اور بیاس

وَالَّذِیْ هُوَ یُطُعِمُنیُ وَیَسُقِیْنِ ۞ وَإِفَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْنِ ۞ (۱۶٬۱۳٬۱۰۰) جَسَکی بھوک اور ہیاس بند ہوجائے بیاری کی وجہ ہے ....اس دعا کو پڑھ کر پاتی پروم کرکے پلاکیں ....(قرآنی ستجاب ذعائیں) سلام كاجواب نهوينا

حضرت عبدالله بن حارث فرمائے ہیں کدا گرکوئی سلام کاجواب نہ و ہے تو فرشے اس
کوجواب دیج ہیں اوران لوگوں پرلعنت کرتے ہیں جنہوں نے جواب نہیں ویا...
حضورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا ہیں تہہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے
تم آپس ہیں جبت کرنے لگوعرض کیا گیایا رسول الله ضرور بتا ہے ارشاد فرمایا آپس ہیں سلام
کوخوب پھیلاؤ .... (بستان العارفین)

الثدنعالي كاقرب ورضا

ا... جضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرای ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے ہے رامنی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھائے تو اللہ کی تعریف کرے اور جب پانی پٹے تو اس پراللہ کی تعریف کرے ....

اسد دوسری صدیت شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس وقت تک رامنی رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کوشر یک نہ تعمرائیس اور اللہ کی رسی کو مضبوطی ہے پکڑے رکھیں اور تفرقہ بازی نہ کریں اور قبل وقال کو کر وہ فر مایا اور کمشریت موال اور مال کے ضیاع کو بھی مکر وہ مجھا ....

سا .... ایک اور صدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے دب کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے دب کی رضا مندی میں ہے .... سے .... ایک اور صدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے دب کی رضا مندی میں ہے .... سے .... ایک اور صدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے مسواک منہ کوصاف کرنے والی اور اس میں رب کی رضا ہے .... (ایوں دل)

بيوى كوشو ہرنہ بنائيں

میاں بیوی کا آپس میں تعلق ایسا ہوکہ شوہر شوہر رہے بیوی بیوی بیوی بیوی از کی سے پہلے مردیہ طے کرلے کہ میں مردرہوں گا بیوی نہیں بنوں گا...اگرای وقت یہ فیصلہ کرلیا تو پوری زندگی راحت اور سکون سے گزرے گی ....اگر شروع بی سے میاں بیوی بیہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں ....اس لئے اللہ کے مقاطح میں ہم اپنی تمام خواہشات کو قربان کردیں گے تو پھر معاملہ بہت آسان ہوجائے گا...الغرض عورتوں سے خدمت وغیرہ اور حسن معاشرت میں ان کوزیادہ سے زیادہ رعایت کی جائے رائے (بے جائے .... بدکلا می سے بچاجائے بلکہ معاشرت میں ان کوزیادہ دواللہ برقائم رکھنے میں عورتوں کی ذرابھی رعایت نہ کی جائے ....

# حضرت اجميري رحمه اللد كنفع عام كي وجه

اول ہوتم کے لوگوں کو نفع ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ یا نچویں تم کے آدمی کو ہدایت نہیں ہوتی خواجہ صاحب سے جواسلام لائے ۔۔۔۔۔ وہ انہیں چارتم کے لوگ خیے ۔۔۔۔۔اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگ جواسلام نہیں لائے ۔۔۔۔۔ وہ یا نچویں تنم کے تھے ۔۔۔۔ بجادل کو نفع نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔ وہ یا نچویں تم کے تھے ۔۔۔۔۔ بجادل کو نفع نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔ اس کی مثل مشہور ہوتا ۔۔۔۔۔ اس کی مثل مشہور ہوتا ۔۔۔۔۔۔ اس کی مثل مشہور ہے بنچوں کا فیصلہ سر پر گر پرنالہ دہے گا بہیں پراس تقریب اشکال جا تار ہا۔۔۔ (بجانس ایرار)

### نمازمعراج مؤمن

ایک دفعه نمازین امام کو مهو ہوگیا ..... سلام پھیر کرانہوں نے مؤذن ہے ہو چھا .....کیا ہو وضواذ ان دے دی تھی ..... الله الله به لوگ تنے طہارت کالل والے ..... ان کی نظر کہاں اسکی پنجتی تھی ..... ان کے اورا کات کس درجہ لطیف نئے .... میں نے جو پکھسنا ہے ..... معزت سے بھی سنا ہے ..... ان بی کے فیض کا اگر ہے .... حضزت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ہے لے کر قیامت تک .... مسلمانوں کو جو پکھ ملا ہے .... وہ نماز میں بی ملا ہے اور جو لمے گانماز میں سطے گا است نماز کی حالت بحدہ میں بندہ کا سرخدائے پاک کے قدموں میں ہوتا ہے گانماز میں حالت ہوگی .... بی معراج مؤمن ہے .... جب الله کا قرب حاصل ہوگیا ..... تو جو پکھ بھی سطے وہ کم ہے .... حضرت موی علیہ السلام ہے الله پاک کہ با تیں ہوئیں ..... الله پاک کے فر مایا میری یا دے لیے نماز پڑھا کر و .... (ارشادات عار فی) کی با تیں ہوئیں ..... الله پاک نے فر مایا میری یا دے لیے نماز پڑھا کر و .... (ارشادات عار فی) کی با تیں ہوئیں ..... الله پاک حقیقی ما لغے

طبعی بالغ وہ ہے ۔۔۔۔۔جس سے منی نکلے ۔۔۔۔۔اور حقیقی بالغ وہ ہے ۔۔۔۔۔ جومنی سے نکل جائے ۔۔۔۔۔(ارشادات مفتی اعظم)

## الله والول نے وقت کیے گزارا؟

(۱) .....امام اعظم ابوضیف رحمة القدعلیہ کے بارے شل لکھاہے کہ رمضان المبارک میں الکہ قرآن پاک دان میں تلاوت کرتے اور آیک قرآن پاک رات میں تلاوت کرتے اور آیک قرآن پاک رات میں تلاوت کرتے اور تین قرآن پاک برائ میں پر اگر تے تو ٹوٹل ان کے تریسٹھ (۱۳) قرآن پاک بوجائے تے ....
(۲) .....ایک بزرگ تھے ان کی ای (۸۰) سال عرقمی اور اشی سال کی عمر میں روز اندس مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے ...ایک طواف کے سامت چکر ہوتے ہیں قو سات طواف کے سامت چکر اور ہر طواف کی دور کعت واجب الطواف ....ان کوستر سے صرب دوتو ایک سوچالیس نقلیں ہو گئیں ....اب ہم اگر کسی دن ایک سوچالیس نقلیں پڑھیس نا تو پھر آخر کی ہم اللہ کی جگہ او کی نظر کی اور بیان کی زندگی کا ایک عمل تھا.... باتی اعمال اور معمولات اس کے علاوہ ہوا کرتے تھے ....

(۳) .....امام ابو بوسف رحمة الله عليه وقت كے چيف جسٹس تے ....عالم اسلام ك اسية زمانه يس سب بين عاضى تنے .... وه سارا دن وين كاكام كرتے .... جب رات موتى تو ہررات ميں دوسور كعت نفل پڑھاكرتے تنے ....ا تے مصروف بند اور رات كواتن اللہ تعالى كى عبادت كرتے انہوں نے دين كے ليے اپنى زندگياں خوب گزاري ....

(۳) ..... چنانچہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرمایا کرتے ہے کہ میں وضوکر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے لکا تھا اور زبان سے اللہ کا ذکر کہ تھے کہ میں وضوکر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے لکا تھا اور زبان سے اللہ کا ذکر کرنے کامیر امعمول ہوا کرتا تھا .... ہمارے لیے ایک تنبیج پڑھنی سجان اللہ کی مشکل ہوتی ہے .... چنانچہ کتنے لوگ ہیں روز اندوں ہزارم تنہ کلہ طیب کا ذکر کرتے ہیں ....

(۵) ۔۔۔۔۔ایک عالم ایک بزرگ ہے بیعت ہوئے تو انہوں نے سے کے الے دعوت کی اشتے کے لیے دعوت دی ۔۔۔۔کہنے کے حضرت میرے والدعاش قر آن تھے ۔۔۔۔ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب ہمیں ناشتہ میں اتنی ولچی نہیں رہی ۔۔۔۔ان کے حالات سننے میں دلچیسی زیادہ ہوگئی ہے ۔۔۔۔ آ ہو ہمیں اپنے والد کے واقعات سنائمیں ۔۔۔ وہ کہنے گئے کہ جی ایک واقع سنا تا ہوں ۔۔۔ میرے

والدگرای کوکسی بزرگ نے بتادیا کہ اگر دوسائی تک روزاندایک قرآن مجید کی تلاوت کروگو قرآن مجید کا تلاوت کروگو قرآن مجید کا فیض تنہاری آئندہ آسل میں جاری ہوجائے گا...میر ے والدصاحب نے اس کا ادادہ کرلیا اور روز قرآن پاک پڑھنا .... بیاری .... دلیس .... پردلیس ہر حال میں انہوں نے سردی ....گری ....خوشی ....غیلی .... بیاری .... دلیس .... پردلیس ہر حال میں انہوں نے روزاندایک قرآن مجید پڑھا...جی کہ دوسال کمل ہوئے .... کہنے نگااس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے والد کے جتنے جیئے اور جتنی بیٹیاں ان کے آگے جتنے جیئے جتنی بیٹیاں دی سال ہے او پر کی عمر کے سب کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں ....میرے والد کی نسل میں نرینداولا دیا مادیند اولا دہارے خاندان کا دی سال کے اوپر کا ہر بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے ....اللہ اکبرا بیلوگ اولا دہارے خاندان کا دی سال کے اوپر کا ہر بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے ....اللہ اکبرا بیلوگ انجمی زندہ ہیں ... فوت شدہ اوگوں کی ہا تیں نہیں کرر ہا...اگر بیلوگ آئے کا اس دور میں آئی اللہ انجال کی عبادت کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزاندا یک یارے کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزاندا یک یارے کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزاندا یک یارے کی تلاوت نہیں کر سکتے ....

(۲) ۔۔۔۔۔ ہمارے قربی رشتہ داروں میں ہے ایک بزرگ عالم تھے وہ کہنے گئے جب میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے بیجھے ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کا تھم دیا ۔۔۔ خود جھے فرمانے گئے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے تینتالیس سال کا عرصہ گزر چکاان تینتالیس سالوں میں ایک دن بھی قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنااس میں ناغربیں ہوا تو پھر تینتالیس سالوں میں ایک دن بھی قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنااس میں ناغربیں ہوا تو پھر سوچیں کہ ہم اس دن کیا کریں گے؟ کرنے والے آئے کے دور میں بہت پچھ کررہے ہیں ہم نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضانی حافظ بس رمضان آیا تو دن رات بھاگ دوڑ کر کے پچھ کرلیا اوراس کے بعدان میں اور عام نوجوان میں کوئی فرق نہیں ۔۔۔

(2) ..... ایک قربی تعلق والے دوست کی والدہ صاحبہ قرآن مجید کی حافظ ہیں .... اللہ تعالیٰ کی شان ان کوقر آن مجید اس طرح یاد ہے کہ جس طرح عام لوگوں کو سور ما فاتحہ یا و ہوتی ہے .... جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں سے پوچھیں ایک لفظ بولیس وہ اسی ہے آ گے پڑھنا شروع کرویتی ہیں .... اللہ تیری شان وہ جیران ہوتی ہیں کہ کیا حافظ قرآن ہی بھو لتے ہیں اور واقعی جومحنت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو شمت عطافر ماتے ہیں .... (وقت ایک ظیم نعت )

### عرفان خداوندی ایک عطیہ ہے

علامدابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے جیں: دنیاو آخرت میں عارفین ہے بہتر زندگی گزار نے والاکوئی نہیں کیونکہ عارف اپنی ظوتوں میں اللہ سے انسیت حاصل کرنے کاخوگر ہوتا ہے ۔...

اگرا ہے فعتیں ملتی ہیں تو وہ جانتا ہے کہ کہاں ہے آئی جیں اور اگر تلخیاں جیش آتی ہیں تو اس کے پاس پہنچ کرشیری بن جاتی ہیں کیونکہ اسے جبتلا کرنے والی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے اگر وہ کچی مانگی ہے اور مقصود کے ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا بھی مقعود وہی بن جاتا ہے جو تقدیر کا فیصلہ ہو کیونکہ اسے اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت بنی کاعلم ہوتا ہے اور اس کی حصل ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مراقبہ کرتا رہتا ہے اور اس کی نظروں میں ہونے کا تصور رکھتا ہے اور اس کی طرف یقین کی نگاہ ہے د کھی ہے ۔... پھر اس کی معرفت کی ہر کت اس کے ایک ایک اس کی عضویش سرایت کر جاتی ہے اور اس کی معرفت کی ہر کت اس کے ایک ایک عضویش سرایت کر جاتی ہے اور اسے سنوارد تی ہے ۔...

فَانُ نَطَقُتُ فَلَمُ اَنُطِقُ بِغَيْرِ كُمُ وَإِنْ سَكَتُ فَانْتُمْ عَقْدَ إِضْمَادِ يَ اللهُ الْحَدُ وَإِنْ سَكَتُ فَانْتُمْ عَقْدَ إِضْمَادِ يَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

جب اس پرکوئی تکلیف آئی ہے تو اس کی نظرسب سے ہٹ کر مسبب تک پہنچ جاتی ہے۔... البذاو واس کی معیت میں خوشگوارزندگی گزارتا ہے اگر چپ رہتا ہے تو اس کے حقوق کی اوائیگی کے بارے میں غور وفکر کرتا رہتا ہے اور اگر بولٹا ہے تو وہی با تیس بولٹا ہے جن ہے وہ راضی ہو ... اس کا ول بیوی بچول میں نہیں لگار ہتا اور کسی کی محبت کا دامن نہیں بکڑتا ... اپنے جسم سے تو وہ گلوت کے ساتھ رہتا ہے لیکن اس کی روح روح کے مالک کے باس رہتی ہے ... بہی وہ مخص ہے جس پرونیا کا کوئی فکر نہیں اور اسے دنیا ہے کوج کے وقت کوئی تم نہ ہوگا قبر میں اس پر پچھ خوف نہ ہوگا...

ر ہاغیر عارف! تو وہ لغزشیں کرتار ہتا ہے اور مصیبتوں میں چیخ و پکار کرتار ہتا ہے کیونکہ اسے بہتلا کرنے والے کی معرفت نہیں ہوتی اور اپنی ضرورت بوری نہ ہونے پر دحشت زدہ

ہوتا ہے کیونکداسے مصلحت کی معرفت نہیں ہوتی ....اپنے ہم جنسوں سے مانوس ہوجا تا ہے کیونکہ اسے رب کی معرفت نصیب نہیں ہوتی .... دنیا کے کوچ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کے پاس تو شنہیں ہوتا اور راستہ کی پہیمان نہیں ہوتی ....

کتنے علماءاورز ہادا ہے ہیں جنہیں معرفت کا اتنائی حصہ ماتا ہے جتناعام افراد کو ماتا ہے بلکہ بھی بھی نا کارہ عامی معرفت میں ان لوگوں ہے بڑھ جاتا ہے ....

عوام میں سے کتنے افراد ہیں جن کووہ معرفت لگنی جو باوجود عالم وزاہد کی کوششوں کے ان کو نہ ل سکی ... معرفت خدا وندی عطیہ اور تقتیم ہے اور اللہ کا فضل ہے جسے جا ہتا ہے عطا فرما تا ہے .... (مجالس جوزیہ)

## دين البي اور عقل

قرآن کریم میں ۔۔۔ جتنے ادکام ہیں وہ دلل ہیں ۔۔۔۔ اس میں دلائل اور مسائل سب جمع

کردیئے گئے ہیں ۔۔۔۔ یہ میلی مجزہ ہے ۔۔۔۔۔ دلائل کا بجھتا یہ عقل کا کام ہے ۔۔۔۔ ان کو بجھ کرعقل دین کے حقائق کو سمجھے گی ۔۔۔۔۔ پھر انہیں حقائق میں سے اجتہاد اور استنباط کر کے ۔۔۔۔۔ مسائل تکانے گی جب اجتہاد چلے گا قیاس چلے گا ۔۔۔۔ استنباط چلے گام تو دین تھیل کرایک گلدستہ بن جائے گا ۔۔۔۔۔ استنباط چلے گام تو دین تھیل کرایک گلدستہ بن جائے گا ۔۔۔۔۔ اور بہت سے فروع جمع کر کے اصول بنا جائے گا ۔۔۔۔۔ کہ اس کے اس اور بہت سے فروع جمع کر کے اصول بنا جائے گا ۔۔۔۔۔ اس کہ اس کے خوال دیا ۔۔۔۔۔ اس کے خوال ہیں ہے جو بدعقلوں کی بجھ میں نہیں آ سکتا ۔۔۔۔ وہ جب بجھ ہیں آ سے گا ۔۔۔۔۔ اس اور جب بجھ ہیں آ سے گا ۔۔۔۔۔ اس اور جب بجھ ہیں آ سے گا ۔۔۔۔۔ اس اور جب بجھ ہیں آ سے گا ۔۔۔۔۔ اس اور جب بجھ ہیں آ سے گا ۔۔۔۔۔ اس اور جب بجھ ہیں آ سے گا ۔۔۔۔۔ اس اور خوال دیا ۔۔۔۔۔ اس اس اس کے کہ اس میں دلائل ہیں ۔۔۔ (خطبات کیم الاسلام)

### گناہوں کا خیال

حضرت حارث رحمة الله عليه .... (جوحضرت جنيد بغداديٌ كـاسا تذويس جي ) كا ارشاد ہے كەكسى گناه كادل ميں خيال بھى ندلاؤ ... يعنى تمل جا ہے ندہو... جگردل ميں سوچ ك كركسى گناه ہے مزے ليما ... خيال بكاتا ... بيھى ندكرو.... (ارشادات مفتى اعظم )

### معاملات ومعاشرت

د مین اوراس کی حفاظت

ذكروشغل فهم قرآن كيليح شل شرط بي

ذکر حقیقی .....وه قرآن پاک اور تھم اتھم الحاکمین کو مانتا ہے .... تو بطور قاعدہ کلیہ کے بھمنا چاہیے کہ ذکر واشغال فہم قرآن پاک کے لیے مثل شرط ہے .... جیسے وضوشرط ہے .... صحت صلوٰ ق کے لیے جس طرح نماز بلاوضو کے جمیع نہیں ہوسکتی .....ای طرح قرآن کے تیجے معانی و مطالب کو بھمنا بلاذکر وشغل کے نہیں ہوسکتا ..... کیونکہ ذکر وشغل ہے باطنی صفائی حاصل ہوتی ہے .... جس سے قرآن کے معانی سمجھنا آسان ہوجاتا ہے .... (خطبات سے الاست

## کثرت سے شکر کرو

عارف بالله حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب رحمہ الله نے فرمایا: کہ بین تہہیں ایک بات بتا تا ہوں .... آج تہہیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی جب بھی اللہ تعالی بجھنے کی توفیق دیں گے تب تہہیں قدر معلوم ہوگی وہ بہ کہ اللہ تعالی کاشکر کثر ت سے کیا کرو.... اس لئے کہ جس قدر شکر وکرو گے امراض باطنہ کی جڑکئے گی ....

یہ شکر ایسی دولت ہے جو بہت ہے امراض باطند کا خاتمہ کرنے والی ہے .... حضرت فرماتے ہیں کہ میاں وہ ریاضتیں اور مجاہدے کہاں کروگ جو پہلے زمانے کے لوگ اپنے شیووخ کے پاس جا کرکیا کرتے تھے ... گڑھے کھایا کرتے تھے ... مشقتیں اٹھاتے تھے ... بھو کر ہے تھے ... تبہارے پاس اتناوقت کہاں؟ اور تمہارے پاس اتنی فرصت کہاں؟ اس ایک کام کرلووہ یہ کہ کثرت ہے شکر کرو ... جتنا شکر کرو گے ان شاء اللہ تو اضع پیدا ہوگی .... بندتعالیٰ کی رحمت ہے کہردور ہوگا... امراض باطند رفع ہوں گے ... (زلزلہ)

### اصلاح مبلغين

بعض لوگوں کو بلیغ کا شوتی تو ہے ۔۔۔ گرسی علم حاصل نہیں کرتے ۔۔۔۔ بنی سنائی باتوں کو بدون تحقیق غلط سلط روایات پیش کرنا شروع کردیتے ہیں۔۔۔۔ حالا نکہ جن تعالیٰ کا ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے یہ ہے ۔۔۔۔۔ کہ "بلیع ماانزل الیک" جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ۔۔۔۔ اس کی بلیغ فرمائے۔ پس ما انزل کا علم مبلغ کیلئے ضروری ہے اوراگر ما انزل کیا گیا ہیں۔ نہیں تو وہ کس بات کی تبلغ کرے گا۔ (بجانس ابرار)

#### اجتمام استطاعت

کہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے ۔۔۔۔ کہ مؤمن کی شان بیہے کہ ۔۔ جو چیز انکی طاقت میں ہے۔۔۔۔اس میں غفلت نہ کر ہے۔۔۔۔۔اور جونبیں کرسکتا اس پڑمگین رہے۔۔۔۔ تاسف کرتا رہے۔ (ارشادات مفتی اعظم)

#### استقامت كامقام

ایک مرتبہ حضرت سری مقطی رحمہ اللہ جارے تے .... دو پہر کا وقت تھا .... انہیں نیند آئی .... وہ تیار کا وقت تھا .... انہیں نیند آئی .... وہ تیاولہ کی نیت سے ایک درخت کے بیچہ و گئے .... کچھ در کیا تھے کے بعد جب ان کی آئی کھی تو انہیں ایک آ واز سائی دی .... انہوں نے خور کیا تو پید چلا کہ اس درخت میں سے آ واز آ رہی تھی جس کے بیچے وہ لیٹے ہوئے تھے .... جی ہاں .... جب اللہ تعالی جا ہے جیں تو ایسے واقعات رونما کرد ہے جی بیں درخت ان سے کہ رہاتھا

"یاسوی! کن مطلی" اے سری تو میرے جیا ہوجا... وہ یہ آواز س کر ہوئے
جران ہوئے .... جب پن چلا کہ بیہ آواز درخت سے آرری ہے تو آپ نے اس درخت
سے پوچھا.... "کیف اکون مثلک" اے درخت میں تیرے جیسا کیے بن سکا ہوں؟
درخت نے جواب دیا" ان اللہ بن یو موننی بالاحجاد فار میھم بالالمار"
اے سری! جولوگ مجھ پر پھر چینے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپ پھل لوٹا تا ہوں
درخت نے جو کوگ میر سے جیسائن جا... وہ اس کی بات س کرادر بھی زیادہ جیران ہوئے ....
مراند والوں کوفر است کی ہوتی ہے لہذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر سے

یا ہے پھل دیتا ہے تو پھراللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کوآگ کی غذا کیوں بتایا؟ انہوں نے بوچھا کہ اے درخت! اگر تو اتنائی اچھا ہے تو "فکیف مصیر ک الی الناد" یہ بتا کہ اللہ تعالی نے کھے آگ کی غذا کیوں بتادیا؟

اس پرورخت نے جواب ویا اے سری! میر ے اندر بھی خوبی بہت بڑی ہے گراس کے ساتھ ہی ایک خامی بہت بڑی ہے گراس کے ساتھ ہی ایک خامی بھی بہت بڑی ہے .... اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر ویا ۔... اللہ تعالیٰ ویری خامی اتنی تا پہند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے آگ کی غذا بنا دیا ہے .... میری خامی ہے کہ "فاملیت بالھوا ھکذا ھکذا" جدھرکی ہوا جلتی ہے میں ادھرکوئی ڈول جا تا ہوں ... یعنی میر ے اندراستقامت نہیں ہے ... (یادگار او تی)

## رضاکے درجات اوراس کے مراتب اوراس کا حکم

الله باک کی رضا کامدار نیک اعمال میں کثیر اعمال پر ہوتا ہے اور اس کے مختلف درجات اور منازل ہیں... مثلاً صوفیا کے منازل .... سالکین کے منازل وغیرہ...

اس کا تھم ہیہ ہے کہ اصل رضا کا حصول واجب ہے اور بلند منازل کا حصول متحب ہے رضا کے حصول کیلئے ایک اصل ہے اور اس اصل کے اعلیٰ مرا تب ہیں .... لبنداان اصول کے فرر نے ہے۔۔۔۔ جس کے پاس اللّٰہ کی رضا اور رسول کی رضا اور یو وہ سلمان نہیں .... وین وشر لیعت اور احکام کی رضا ہوا گران امور کی رضا نہ ہوتو وہ مسلمان نہیں ....

لہذا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ موحد ہواللہ پراور آخرت کے دن پرایمان لائے اور درجات کے دن پرایمان لائے اور دخیا کے درجات کے ساتھ ساتھ اور بیلازم ہیں ....

یہاں رضابالشرع ہے مرادیہ ہے کہ جو چیز اللہ نے بندے پر واجب کی ہے اس کو کو ہیں لائے خواہ وہ اس کے نفس پر گراں کیوں نہ گزرے ....اور جن چیز وں سے اللہ نے روکا ہے اس سے دکا گرچہ اس کے نفس پر گراں گزرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسنر نبیس کرتا اور بندوں کے کفر پر بھی راضی نبیس ہوتا .... جس طرح منافقین کو اللہ کا بیفر مان اچھا نبیس لگتا بلکہ وہ ایسی چیز کی پیروی کرتے ہیں جس پر اللہ تا راض ہوتا ہے ان کو اللہ کی رضا مندی تا پسند ہے .... (اعمال دل)

اميرالمونين كي حالت

#### ۸۳ سفرآ خرت کی شان

تا کے غفلت سحر ہونے کو ہے ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے جی جیسی کرنی ویس بجرنی ہے ضرور بیسی کرنی ویسی بجرنی ہے ضرور دکھ درنے گھر شرمندگی ہے یاد رکھ کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے

کوئ ہاں اے بے جبر ہونے کو ہے ہاندھ لے توشہ سنر ہونے کو ہے قبر میں میت انرنی ہے ضرور تو برائے بندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

تقوی کامفہوم

تقوی بہت آسان ہے ....سارے گناہوں سے بیخے کا نام ....قوی نہیں .... گناہوں سے بیخے کی کوشش کا نام تقویٰ ہے ....قرآن میں ہے ....جتناتم کر کتے ہو ..... اتنا کرو....(ارشادات مفتی اعظم)

### نماز كاثمره

نماز چونکہ فیقی عبادت ہے۔ اس پرتمرہ کیا مرتب ہوتا ہے۔ او حقیقی معنیٰ میں جوثمرہ ہوتا ہے۔ او میں جو کرہ و کیا مرتب ہوتا ہے۔ قیامت میں جو دیدار ہو ہے وہ یہ ہے کہ نماز استعداد پیدا کرتی ہے۔ دیدار ضداوندی کی ۔۔۔۔۔ قیامت میں جو دیدار ہو گا۔۔۔۔اس کی مشق یہاں ہے ہوتی ہے ۔۔۔ حدیث میں ہے کہ جب آ دی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر میں اس کی نگاہ جٹائی پر ہے۔۔۔ لیکن حقیقت میں وجہ اللہ بر ہے۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

بیوی کا پیاروالا نام رکھنا سنت ہے

نی کریم صلی الله علیہ وسلم این الل خانہ کے ساتھ بہت بی محبت کیساتھ چیش آئے تھے.... چنانچہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کیلئے سب سے بہتر ہوں''....

نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کرمیر الامیرے لئے بھی پہتھ پائی بچادینا توسیدہ عائشہ صدیقہ نے پہتے پائی بیالور پچھ پائی بچادیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پائی آخریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کردیا ....صدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پائی پینے گئے تو آپ دک کے اور سیدہ عائشہ صدیقہ ہے وہ چیا ' حمیرا! تو نے کہاں ہے لب لگا کر پائی پیاتھا؟ کس جگہ ہے مندلگا کر پائی پیاتھا؟ ' انہوں نے شاندہی کی کہیں نے یہاں ہے پائی پیاتھا...صدیث پاک میں آیا ہے کہ بی سے کہاں اور اپنے مبارک لب اس جگہ پرلگا کر پائی نوش نی سے کہا تو وہ کیوں کر گھر آ باذہیں کرے گئے۔ پرلگا کر پائی نوش فرمایا ... خاوندا نی بیوی کو انہیں کرے گئے۔ ۔ ۔ ۔ گا تو وہ کیوں کر گھر آ باذہیں کرے گئے ....

اب سوچنے کہ رحمۃ للعالمین تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے....آپ
سید الا ولین والآخرین میں ....اس کے باوجود آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا
یاتی بیا....ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا یاتی وہ پیش ....گریہ سب
سیح محبت کی وجہ ہے تھا ۔.. (اصلاحی خطبات)

## لفظ الله الله كاذ كرنفساتى امراض كيلية بهترين علاج

ہالینڈ کے ماہر نفسیات نے انکشاف کیا ہے کہ لفظ 'انڈائی'' کا ذکر افسردگی اور دی تناؤ کے شکار مربیضوں کے لئے بہترین علاج ہے بلکہ انہیں دیگر نفسیاتی بیاریوں ہے بھی محفوظ رکھتا ہے۔۔۔ ڈی ماہر نفسیات وینڈ رہاون نے اپنی نئی وریافت میں اعلان کیا ہے کہ قر آن مجید کامطالعہ اور لفظ 'انڈائی'' کا بار بارد ہرایا جانا مریض یا عام خص ہر دو پراٹر کرتا ہے۔۔۔ ڈی پروفیسر اپنے مطالعہ اور تحقیق ہے گزشتہ 3 سال سے مریضوں پرتج ہے کررہے ہیں۔۔ان ہیں بیشتر مریض غیر سلم تھے جوع بی بیس بول سکتے تھے۔۔۔ انہیں لفظ 'انڈائی'' صاف طور پر ہولئے کی تربیت دی گئی۔۔۔اس کا غیر معمولی نہیجہ برآ مدہوا۔۔۔فاص طوران مریضوں پر جوافسر دگی اور تناؤں کا شکار تھے۔۔۔۔

سعودی روز نامد الوطن ' نے لکھا ہے کہ مسلمان جو کہ عربی پڑھ سکتے ہیں اور قر آن مجید کا مطالعہ بلانا نے کرتے ہیں وہ خود کونفسیاتی بیماریوں ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں .... اہر نفسیات کے مطابق ' الْمَانَیٰ ' کا ہر حرف نفسیاتی امراض کے سعد باب ہیں مؤثر ہے .... اپنی شخفیق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وینڈر ہاون نے بتایا کہ لفظ' الْمَانَیٰ ' کا پہلا حرف' الف' نظام شفس کے ماری ہوتا ہے اور سائس کو کنٹرول میں رکھتا ہے ... جرف' ل' کی اوائیگی ہے دہرانے اور کو معمولی ساتالو ہے لگا کر تھوڑا تو قف کرنے کے بعداس عمل کو سیجے اوائیگی ہے دہرانے اور سائس لینے کا عمل تو قف سے جاری رکھنے ہے تناؤ کو عافیت حاصل ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ لفظ' الْذَانَ ' کا آخری حرف' ' کی اوائیگی سے جہیں ہو ہو اور دل کا رابطہ ہوتا ہے اور کہ لفظ' الْذَانَ ' کا آخری حرف' ' کی اوائیگی سے جھی پھر ہے اور دل کا رابطہ ہوتا ہے اور بر لے میں بیرابطہ ول کی وھڑ کن کو کنٹرول کرتا ہے ... (مزب برس شرب من شارہ وسی)

وفت ایک عظیم نعمت ہے

وقت وہ سرمایہ ہے جو ہر خص کوقد رت کی طرف ہے بکہ ان عظا ہوا ہے جو لوگ اس مرت ان بی کو معقول طور ہے اور مناسب موقع پر کام بیس لاتے ہیں جسمانی راحت اور روحانی سسرت ان بی کو نصیب ہوتی ہے ۔۔۔۔ وقت بی کے استعمال ہے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے اور ایک مہذب فرشتہ سیرت ۔۔۔۔ اس کی ہرکت ہے جابل ۔۔۔ عالم ۔۔۔ مفلس ۔۔۔ تو انگر ۔۔۔ ناوان ۔۔۔ وانا بنتے ہیں ۔۔۔ وقت ایک دولت ہے جوشاہ وگدا ۔۔۔ اس میر وغریب ۔۔۔ طاقتو راور کمز ورسب کو یکساں ملتی ہیں ۔۔۔۔

#### تقوي اوراستحضار

علامدابن جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: اے تقویٰ کے ذریعہ بلند رُتبہ عاصل کرنے والے فخص! تجھے خدا کا واسط تقویٰ کی عزت کو گنا ہوں کی ذلت کے عوض بھی نہ دینا اور شہوت کی دو پہر میں خواہشات کی پیاس پرصبر کرنا اگر چہ تبیش خت ہوا ورجلا ڈالے .... پھر جب صبر کے مراتب عاصل کر لینا تب جو جا ہنا خدا ہے ما تک لینا کیونکہ بیاس فخص کا مقام ہے جواگر اللہ پرتنم کھا جائے تو اللہ تعالی اس کی تتم پوری فرما دیتے ہیں ....

والله الا تكورس المرس الله الدين الله المرائع المرائع

اس وفت چېرے براس قىد راطمىينان نە ، و تا....

متہمیں خدا کا واسطہ! ذراممنوعات سے باز رہنے کی حلاوت چکھ کر دیکھو... بیدالیا ورخت ہے جس پر دنیا کی عزت اور آخرت کے شرف کا پھل آتا ہے اور جب بھی خواہشات کی طرف تمہاری بیاس بڑھے تو رجاء وامید کے ہاتھ الی ذات کے سامنے پھیلاؤ جس کے پاس کھمل آسودگی کا سامان ہے اور اس سے عرض کروکہ'' بارالہا! طبیعت پھیلاؤ جس کے پاس کھمل آسودگی کا سامان ہے اور اس سے عرض کروکہ'' بارالہا! طبیعت اپنی خشک سالیوں کے سبب صبر سے عاجز ہوگئی ہے اس لیے وہ سال جلدی بھیج و بیجئے جس میں اوگوں کی فریادری کرسکوں اورخوب عرق نیجے ژوں ....'

حمہیں خدا کی شم! ان لوگوں کے بارے میں سوچوجنہوں نے اپنی اکثر عمر تقویٰ اور طاعت میں گزاری پھراخیر وفت میں انہیں کوئی فتنہ پیش آ گیا کیسا ان کی سواری نے دریا کے گر پڑنگر ماری اوروہ چڑھنے کے وقت میں ڈوب گئے....

"والله دنیا پرتف ہے ہیں بلکہ جنت پر بھی تف ہے اگر اس کا حاصل ہونامجوب سے بے رُخی کا سبب بننے یا گی۔....'

عام آ دی این نام اورائی باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اہل تقوی حضرات نسبت سے پہلے اپنے لقب ہے ہی پہچان کیے جاتے ہیں...

اے وہ مخص! جوا کی لیحہ کے لیے اپنی خواہشات ہے مبرنبیں کر پاتا جھے بتا کہ تو ہے کون؟ تیراعمل کیا ہے؟ اور تیرام رتبہ کس مقام تک بلندہے؟

تمهين خدا كاتم دے كر يوچمتا ہوں كياتم جانتے ہوكہ مرد" كون ہے؟

والله مردوہ ہے جے کسی حرام شئے پر دسترس حاصل ہواور تنہائی بھی ہواوراس کے حصول کی شدید خواہش بھی ہواوراس کے حصول کی شدید خواہش بھی ہولیکن اس حالت میں اس کی نظر اس طرف چلی جائے کہ حق تعالیٰ اس حد کیے دہے ہیں اس لیے حق تعالیٰ کی تا پہندیدہ چیز کوسو چنے ہے بھی شر ما جائے اور اس حیاء کی وجہ ہے اس کی خواہش شخنڈی ہوجائے ....

تیری حالت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تو ہمارے لیے وہی چیزیں چھوڑتا ہے جن کی کھے خواہش نہیں ہوتی یا جن میں تیری شہوت کی نہیں ہوتی یا جن پر کھنے قدرت نہیں ہو پاتی .... ای طرح تیری عادت یہ ہے کہ جب تو صدقہ کرتا ہے تو روٹی کا وہی کھڑا و بتا ہے جو تیرے کا م کانہیں ہوتا یا ایسے خفس کو دیتا ہے جو تیری مدح سرائی کرے....

جاؤدور ہو! تم ہماری ولایت اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک کہ تمہارے معاملات ہمارے لیے خالص نہ ہوجا کیں .... اچھی چیزیں خرج نہ کرنے لگو.... اپنی خواہشات کو چھوڑنہ دواور تکلیف وہ چیزوں پرصبر نہ کرنے لگو....

اگرتم اپنے کو اجیر (مزدور) سمجھ کرعمل کرتے ہوتو اس کا یقین رکھو کہتم اپنا تو اب ہمارے پاس ذخیرہ کررہے ہواور ابھی سورج غروب نہیں ہواہ (جب غروب ہوگا تب ل جائے گا) اور اگرتم محبت کی بناء پرعمل کرتے ہوتو اس اجرکوا پے محبوب کی رضاء وخوشنودی کے مقالبے میں تعبیرے سیس ہیں ہے ۔۔۔ (مجانس جوزیہ) کے مقالبے میں تعبیل مجموعے اور ہماری گفتگو کسی تیسرے سیس ہیں ہے ۔۔۔ (مجانس جوزیہ)

## رضا کی تشریح

تنابید: شیطان کے خطرے اور شرکو وقع کرنے کے لئے مسمعمولی توجہ اور قرکر اور لا حول کا ورد کفایت کرتا ہے ۔۔۔ کیوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔۔۔ اِنْ کَیٰدَ الشّیطانِ کَانَ صَعْمِیْ اُنْ اَلْمَ یَسَمُ اِنْ کَانَ اللّٰہِ یَعْمُ وَاقع مِن شیطانی تہ بیر لچر ہوتی ہے ۔۔۔ اصل علاج شیطانی وساوی کا بیہے کہ است قطعا اس طرف التفات نہ ہو۔۔۔ اور التفات نہ ہونے کی پیچان ۔۔۔۔۔ بید کہ ان وساوی پر ۔۔۔ مغموم و متفکر نہ ہو۔۔۔ بلکہ وسوسہ سے پہلے جو حال تھا ۔ ای طرح رہے ۔۔۔ بلکہ وسوسہ کے بیلے جو حال تھا ۔ ای طرح رہے ۔۔۔ بلکہ وسوسہ کے بیلے جو حال تھا ۔ ای طرح رہے ۔۔۔ بلکہ وسوسے کا آتا این مون ہونے پردلیل ۔۔۔ سیجھورکم مرور ہو۔۔۔ (خطبات سے الامت)

### گناہوں کے ساتھ وظا نف بے اثر رہتے ہیں

ایک صاحب نے رزق کیلئے دعا کرائی .... وظیفہ بھی دریافت کیا .... پھر وظیفہ کے بے الرہونے کاشکوہ کیا .... بھی نے وغا کرائی .... وظیفہ بھی دریافت کیا ... اورزور آزمائی ہور ہی ہے الرہونے کاشکوہ کیا ۔.. اور وزر آزمائی ہور ہی ہے ... کوئی راستہ بیس دے دہاتو کوئی منزل تک پہنچ گا ... ادھر وظیفہ جاری ہے ... ادھر گناہ بھی جاری ہیں ... وظیفہ تو جالب درق ہے ۔ اور معاصی برنگس تنگی رزق کا الر رکھتے ہیں ... (مجالس ابرار)

### حضرت ثابت بن دحداح رضي الله عنه

معرکہ احدیثی مسلمانوں اورمشرکین کے درمیان جنگ بھڑک اٹھی...مسلمان بیک آ واز امتدامتہ پکارر ہے ہیں .... بیمسلمانوں کا اس معرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب کردہ شعارتھا....

حضرت ابوالا عداح مشرکین کی صفول میں پھررہے ہیں اورا پی تلوارے انہیں نمٹارے ہیں ....مسلمانوں کی اگلی صفول میں چند جانبازوں کی ایک جماعت تھی جن میں حضرت ابو کر شہر علی اللہ عمر اللہ علی اللہ عنہ وں نے شجاعت و بہاوری کی خوب واددی .... مگر جب تیراندازوں نے دسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کے امرکی خلاف ورزی کی اور بہاڑی سے بیجا تر آئے تو جنگ کا پانسہ بلٹ گیا اور سام غیر متو تع محبر ایمث کی وجہ سے مسلمانوں میں اضطراب اور تصلیلی چے گئی ....

ای گھبراہٹ کے دوران کسی نے پکار کر کہا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم شہید کردیئے مکئے ....

بیآ وازمسلمانوں پر بجلی بن کر گری جس نے مسلمانوں کی باقی ماندہ قوت کو بھی ختم کر دیا ....

بعض ناامید ہو کر فٹکست خوردہ ہو جیٹھے کیونکہ ہر طرف پریٹانی اوراضطراب کا عالم تھااور بے
خیالی اور حواس باختگی کی وجہ ہے بعض نے بعض کو آل کر دیا ....

جب ابوالا حدار فی نے دیکھا کہ جھن مسلمان کم ہم ہیں اور انہوں نے قبال موقوف کر دیا تو بلند آ واز سے بیکاراا سے انصار کی جماعت میری طرف آ جاؤیں ثابت بن وحدائے ہوں .... اگر نعوذ باللہ محصلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو تھے ہیں تو کیا ہوا اللہ تعالی تو زندہ ہیں جن پرفنا نہیں ہے .... ان خطرنا کے کھات میں حضرت ابوالا حداث نے مشرکیین کے شہواروں کی ایک بردی جمعیت کا مقابلہ کیا اور پہاڑوں کی طرح جمدہ گرشہادت ان کے انتظار میں تھی جوانہیں مل کر رہی .... عمل مہ واقدی نے ابوالا حداج رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ ذکر کیا ہے ....فرماتے علی کہ جنگ احدیمیں جب مسلمان متفرق شے تو ابوالا حداج رضی اللہ عنہ آگے ہوئے جب ہیں کہ جنگ احدیمیں جب مسلمان متفرق شے تو ابوالا حداج رضی اللہ عنہ آگے ہوئے جب

كەمسلمان جیران ویریشان تھے... تو دہ یکار یکار کر کہنے لگے اے انصار کی جماعت میری

طرف آؤییں ثابت بن وحداح رضی الله عنه ہوں اگر محمصلی الله علیه وسلم بالفرض شہید ہو چکے ہیں تو کیا ہوااللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں جن پرموت نہیں آئے گی...اپ دین کے لئے قبال کرواللہ ضرور تمہیں غالب کریں گے اور تمہاری مدوفر مائیں گے....

انصاری ایک جماعت انفی اوران کے ساتھ ل کرمشر کین پرجملہ کرنے گی ....ان کے مقابل ایک بڑی جمعیت تھی جس میں ان کے سروار وشہسوار ہے جیسے خالد بن ولیدرضی الله عند عروبین عاص رضی الله عند .... عکر مدرضی الله عند من الی جہل ضرار بن خطاب رضی الله عند وغیرہ (بیرچاروں حفزات بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ) یہ باہم حملہ آور ہورہ سے عند وغیرہ (بیرچاروں حفزات بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ) یہ باہم حملہ آور ہورہ سے .... خالد بن ولیدرضی الله عند جو کہ شکر کفار کیساتھ تھے انہوں نے ان پر نیز سے مہلہ کیا جو پار ہوگیا اور بیگر پڑے اور ان کے ساتھ جو انصار تھے وہ بھی شہید ہو گئے .... کہا جا تا ہے کہ غروا مدمیں شہید ہونے والے مسلمانوں میں سے بیر آخری شہید تھے ....

اس طرح حصرت ابوالا حداح رضی الله عنه کی آئیسیں شہادت سے تصندی ہوگئیں جبکہ بیرجا نبازی اقدام اور بہا دری کی فہرست میں روشن صفحات رقم کریجکے تھے....

پھرشہادت کی نعمت آئیں حاصل ہوئی جو جنت آئیم اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بشارت وفضل اورشہداء کے درجات کی طرف لے چلی ...وہ اسپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور آئیس رزق بھی ماتا ہے اللہ نے محض ایپ فضل کرم اور احسان ہے آئیس انعامات ہے نواز ا... (جرئیل سحاب) (شہدائے اسلام)

شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے والی عورت ملعون ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریایا'' جبعورت اپ گھر سے شوہر کی رضااور اجازت کے بغیر نکلے اس پر آسان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس گھر لوٹ کرنے آئے''…

اس حدیث ہے ان خواتین کوسبق لینا چاہئے کہ جوشوہر کی عدم موجود گی ہیں گھر ہے نکل کر جہاں دل جا ہے جس کے ہاں دل جا ہے جلی جاتی ہے اس بات کی پر داہ ہیں کرتیں کرتیں کہا گرشو ہر کوعلم ہو گیا تو کہیں وہ ناراض تو نہ ہوگا....

امام ابوحنیفه رحمه الله سے ایک شخص کی ملاقات

کوفہ میں ایک شخص تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہتا تھا اور حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی وجا بہت تو سارے کوفہ میں تھی ہر دشمن اور دوست عزت کرتا تھا اور جو بردا آدی صاحب اخلاق بھی ہواور صاحب علم وضل بھی ہوتو تمام طبقے کے لوگ اس کا احتر ام کیا کرتے ہیں وہ اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی بنا پرسب کے بزد یک محتر م ہوتا ہے تو حضرت کرتے ہیں وہ اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی بنا پرسب کے بزد یک محتر م ہوتا ہے تو حضرت امام صاحب رحمہ اللہ اس محف کے پاس محماس نے بوجھا کیسے تشریف آوری ہوئی ؟

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کہنے گئے ایک رشتے کا پیغام لے کر آیا ہوں .... جناب کی صاحبزادی کے رشتے کا پیغام لے کر آیا ہوں .... وہ بہت خوش ہوا... الر کے کے بارے ہیں ہتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے .... برسر روزگار ہے .... علامہ ہے .... وغیرہ وغیرہ اور دنیا ہیں جو وجا ہت کی چیزیں رائج ہیں ساری گوا دیں .... وہ آدی کہنے لگا بہت اچھا! منظور ہے .... حضرت فرمانے گئے کہ بھئی ہیں نے اس کے ہنر بتادیئے ہیں تھوڑ ہے ہے جیب بھی بتادیخ وہ ایک کہ بھئی ہیں نے اس کے ہنر بتادیئے ہیں تھوڑ ہے ہے جیب بھی بتادیخ وہ بنیس تا کہ دھوکہ نہ ہو .... بیس کراس کے ایک کہ وہ لڑکا یہودی ہے .... بیس کراس کو آتا گا گا گا ہے کہ وہ لڑکا یہودی ہے .... بیس کراس کو آتا گا گا گا ہے کہ وہ لڑکا یہودی ہے .... بیس کراس کو آتا گا گا گا ہے کہ وہ گر آپ جھے ہے فداتی کراس کرنے کے لئے آتا ہے ہیں؟

وہ بھی میری بٹی کے معالمے میں! حضرت امام صاحب برافروختہ بیں ہوئے.... بلکہ نہایت متانت ہے فرمانے لگے کیوں کیابات ہے؟

بربرافروخته مونے کی چیز ہے؟

میں نے تو سا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو دو بیٹیاں دی تھیں اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو دو بیٹیاں دی تھیں الب اس مخفی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے ہاتھ جوڑ ہے اور کہا آئندہ میں تو بہ کرتا ہوں مصرت اہام ابوصنیفہ نے فر مایا بس یہی مسئلہ سمجھانے کے لئے آیا تھا .... تیری بیٹی کے لئے اگر میں یہودی کا رشتہ لا وَں تو تو جھے تل کرنے پر آ مادہ ہو جائے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شو جرکوکوئی یہودی کہ دو ہے وہ وہ اجب انقتل نہیں ؟(درکال)

### حكمت كے اسرار

علامدابن جوزی رحمداللہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے اللہ عزوجل کے احکام کی تمام حکمتوں پرمطلع ہونے کے لیے اپنی عقل میں ایک طرح کی منازعت محسوس کی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ احکام کی حکمتوں میں سے کوئی حکمت اس پر ظاہر نہیں ہو پاتی تو وہ جیران ہوجاتی ہے اور اس موقع پر بیجی ہوتا ہے کہ شیطان موقع کو نفیمت جان کر وسوسہ پیدا کرنا شروع کردیتا ہے کہ بھلا بتا داس میں کیا حکمت ہوگئی ہے؟

تو میں نے عقل ہے کہاا ہے سکین! دھو کہ کھانے ہے بچو کیونکہ مصنوعات کی مضبوطی د کچے کرصانع کا حکیم ہونا دلیل قطعی ہے ثابت ہو چکا ہے ... لہٰذاا گر کوئی حکمت تم ہے فی رومی تو وہ تمہارے ادراک کے قصور کی وجہ ہے ہے...

پھر ہے کہ و نیاوی بادشاہوں کے بہت سے اسرار ہوتے ہیں (جن پرسب کواطلاع نہیں ہو پاتی ) تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہاس کی تمام حکمتوں پر باو جودا ہے ضعف کے مطلع ہوسکو... تمہارے لیے تو اجمالی حکمتیں کافی ہیں لہذا جو چیزیں تم سے تخفی ہیں ان کے پیچھے پڑنے نے سے بچو کیونکہ تم بھی اس کے ایک مصنوع ہو بلکہ اس کی مصنوعات کا ایک ذرہ ہو پھر کرنے سے بچو کیونکہ تم چلانے کی جرائت کرتے ہوجس سے تمہارا و جود ہوا ہے اور تمہارے نزد یک جس کا صاحب حکمت اور صاحب سلطنت ہوتا ثابت ہوجے کا ہے...

پس اپنے آلے تقل کواس کی قوت کے بقدر حکمتوں کے معلوم کرنے کے لیے استعمال کروکیونکہ اس معرفت ہے اپنے استعمال کروکیونکہ اس معرفت ہے تم کوخدا کا خوف نصیب ہوگا اور جو چیزی تم سے تخفی ہیں ان سے آ تکھیں بندر کھو کیونکہ کمزور نظر والے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ نہ کرے ۔۔۔۔ (مجالس جوزیہ)

### حصول نعمت كاوظيفه

رَبِ إِنِّي لِمَا ٱلْوَلْتَ الْيُ مِنُ خَيُو فَقِيْوِ ۞ (﴿ وَهَا اللَّهُ مِنَ الْحَيُو فَقِيْوِ ۞ (﴿ وَهَا اللّ كسى كوكسى بھى نتمت كى خوا بش ہووہ اس نتمت كو ذبن ميں ركھ كراس دعا كوا تھتے بيٹھتے يز ھے...ان شاءالقد كاميالي ہوگى....(قرآنى ستجاب ناء أس)

### توبه كي حقيقت

صغیرہ گناہ .....اللّٰہ پاک نیک کام کرنے سے خود بخو دمعاف کردیتے ہیں اور کبیرہ .....گناہ بغیر تو بدوندامت اور بغیر چھوڑنے کے عہد کے معاف نہیں ہوتے ..... پہلے کیے پرندامت ہو ..... آگے کے لیے عزم کریں ....اور عملاً اس کے پاس آئندہ نہ جائیں ....(ارشادات مفتی اعظم)

## حقيقي عبادت نماز

حقیق معنی میں عبادت نماز ہے۔۔۔۔۔اس کے کہ۔۔۔۔۔ عبادت کی حقیقت غایت تذلل ہے۔۔۔۔۔ یعنی انتہائی ذلت اختیار کرنا۔۔۔۔۔ یصرف نماز میں پائی جاتی ہے۔۔۔۔۔ ز کو ق حقیق معنی میں عبادت نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکھیل حکم کی وجہ ہے عبادت بن گئی ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ ز کو ق میں عطا ہے۔۔۔۔۔ یعنی فقراء مساکین کو خیرات دینا۔۔۔۔ تو عطا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔۔۔۔۔اس میں ذلت نہیں ہے اس میں تھیہ بالخالق ہے۔۔۔۔۔ اور دوز ہے کے اندراستعنی ہے۔۔۔۔۔ کو استعنیٰ ہے۔۔۔۔۔ اور بیوی ہے بری اور پاک۔۔۔۔۔ کو یہ تو یہ تھیہ بالخالق ہوگیا۔۔۔۔ اس میں ذلت کی کیا گھانے ہیئے ہے۔۔۔۔۔ تو یہ تھی عبادت تو نماز ہے۔۔۔۔۔ مگر دوسری چیزیں تھیل بات ہے۔۔۔۔۔۔ تو حقیق عبادت تو نماز ہے۔۔۔۔ مگر دوسری چیزیں تھیل بات ہے۔۔۔۔۔۔ میں ورنیت ہے عبادت بنتی ہے۔۔۔۔ ( خطبات عیم الاسلام )

## قرآن شریف کی تلاوت کا طریقه

## عورتوں ہے ممل اصلاح کی امید نہ کرو

مردکوا تناسخت مزاج نه ہونا چاہئے کہ عورت کی ذراذ رای برتمیزی پرغصہ کیا کرے ہوی پرا تنارُعب نه ہونا چاہئے کہ میال بالکل ہی ہوا ہوجا کیں کہ ادھرمیال نے گھر میں قدم رکھا اور بیوی کا دم فنا ہوا .... ہوش وحواس بھی جاتے رہے .... ہے چاری کے منہ سے کوئی بات نکلی یا کوئی چیز مانگی اور ڈانٹ ڈ ہٹ شروع ہوگئی ....

اس (بے چاری نے) تمہارے واسطے اپنی ماں کوچھوڑا.... باپ کوچھوڑا...۔ اب اس کی نظر صرف تمہادے ہی اوپر ہے جو پکھ ہے اس کے لئے شوہر کا دم ہے.... اگر خاوند بھی عورت کا نہ ہوگا تو اس بے چاری کا کون ہوگا... بس انسانیت کی بات ہی ہے کہ ایسے و فا دار کو سی تھم کی تکلیف نہ دی جائے اور جو پکھان سے بدتمیزی با ہے ادبی ہوجائے اس کو ناز سمجھا جائے کیونکہ ان کو عقل کم ہے... تمیز نہیں ہے .... ان کو بات کرنے کا سلقہ نہیں ہے .... اس کو بات کرنے کا سلقہ نہیں ہے .... اس کو بات کرنے کا سلقہ نہیں ہے .... اس لئے گفتگو میں انداز ایسا ہوجا تا ہے جس سے مردوں کو تکلیف پہنچتی ہے گراس کی حقیقت ناز ہے آخروہ تمہارے سواکس پر ناز کرنے جا کیں .... دنیا میں تمہیں ایک ان کے خریدار ہو .... اگر عردوں کی جہالت و بدتمیزی سے دل دکھتا ہے .... کلفت بہت ہوتی ہے تو اس کا مظرورت آجاتی ہے بان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ اس سے ان میں سلیقہ اور تمیز بھی بقدر ضرورت آجاتی ہے کیونکہ دین کی تعالیم سے اخلاق درست ہوجاتے ہیں .... خدا کا خوف دل میں بیدا ہوتا ہے .... شوہر کے حقوق پر اطلاع ہوتی ہے ....

اگر بیوی کی واقعی خطا بھی ہو جب بھی اس ہے درگذر کرنا چاہئے...اس کی ایڈ اوُں پرصبر کرنے سے در سج بلند ہوتے ہیں ....مزاج پرتمل پیدا ہوجا تا ہے ....اس تخل ہے دین کابڑا بھاری نفع ہوتا ہے ادر بہت اجرماتا ہے ....

#### اللديدرضا

الله سے رضا کا مطلب سے بہ کہ اس کے ماتھ اسلیم میت کرنے میں ۔۔۔ اس کی اسلیم عبادت کرنے میں اس کے ماتھ کی کوشر یک ندھ ہرائے اورا پئے آپ کواللہ کی رضا کیلئے مٹاد ساور بھروسہ توکل اور مدہ سرف اس سے مانگے اور جوفیصلہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس پردہ راضی رہے ۔۔۔ حضرت جندب بن عامر رضى الله عنه كى بها درى اورشها دت

حضرت جابر بن عبدالله انساری رضی الله تعالی عنه کیتے بیں کہ بیس بھی جنگ میموک بیس حاضر تھا... بیس نے جندب بن عامر بن طفیل رضی الله تعالی عنه ہے ذیا وہ بہا در اور شریف جبکہ وہ جبلہ بن اسیم عنسانی کے ساتھ لار رہے ہے کی لا کے کوئیس دیکھا... بید دوسری بات ہے کہ دوب موت آ جاتی ہے تو بھر نہ بہا دری کام دیتی ہے نہ کٹر ت اسلی جب آئیس لا تے لاتے لائے نیاد ہوقفہ ہوگیا تو انہوں نے جبلہ بن ایہم عنسانی کے تکوار کا ایک ہاتھ مارا جس نے اسے ست کردیا مگر جبلہ نے بہت کر تکوار ماری تو آ ہے کی روح اعلی علیمین کی طرف پرواز کر گئی ....

مسلمانوں کو حضرت عام بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنداوران کے صاحبزادے کی وجہ سے نہایت صدمہ وا... قبیلہ دول نے آئی بیل جی جی جی کر کہنا شروع کیا المجنة المجنة المجنة حلاوا اثبار سید کم عامو ہوللہ من اعداء الله .... لوگو! جنت سامنے ہے جنت سامنے ہے اپنے سردار عامر اوران کے بیٹے کا بدلہ ضدا کے دشمن سے لیو ... قبیلہ از دجو اس قبیلے کا حلیف تھااس کے ساتھ ہوااورانہوں نے غسان ... لخم اور جذام پر ایک متفقہ حملہ کر دیا اوراشعار پڑھ پڑھ کرا ہے حریفوں کو تہ تنے کر سے لگا... حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو تا افعوں کو تہ تنے کر مایا لوگو! اپنے رہ کی مغفر فت اور جنت کی طرف چلنے علی جلدی کر واور جنات قیم علی جہال حورین تمہاری ملا قات کے لئے منظر علی جلدی پہنچو ... اللہ تعالیٰ کے نز و یک اس وطن سے ذیادہ محبوب وطن اور کوئی نہیں ہے یاو رکھو! اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کوان کے غیر پرای وجہ سے نصیلت بخشی ہے کہ وہ ان کی طرح معرکوں عیں شامل نہیں ہوئے ... یہی الفاظ تھے المجنة المحنة المحداث کی اس معرکوں عیں شامل نہیں ہوئے ... یہی الفاظ تھے المجنة المجنة المجنة المجنة المحداث و میں شامل نہیں ہوئے ... یہی الفاظ تھے المحداث المحدا

## برائے فراخی رزق

وَ الْآفُنِدَةَ ... قَلِیُلامًا تُشُکُوٰوْنَ ۞ (﴿ رَوَاللهُ اللهُ عَلَیْکُوْوْنَ ۞ (﴿ رَوَاللهِ ٢٣) جویددُ عا پڑھتارہے گاوہ بھی بھو کانٹیل رہے گااور نداس کے رزق میں نمی ہوگی .... ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھے .... (قرآنی ستجاب؛ عائیں)

#### حضرت محمد بن سيرين رحمه الله كاعجيب واقعه

آب جليل القدر تابعي تنے ... بھرے میں رہتے تنے ... آپ کود مجھنے ہے اللہ تعالیٰ کی یادآ جاتی تھی...آپ فرماتے ہیں کہا کیک دفعہ میں نے تلطی ہے ایک محتص کوغربت کا طعنہ دیا.... الله ياك نے مجھے خودغريب بنايا درا تناغريب بنايا ہے كه ايك عورت كامقروض بنايا... ہوايول کہایک عورت ہے قرض لے کرمیں نے زینون کے تیل کا کاروبارشروع کردیا...زینون کے ا یک ڈے ہے۔ ایک مرا ہوا چو ہا نکلا ...اوگوں نے کہا کے حضرت صرف ایک ڈیے کوضائع کردیں ... فرمایا کدمیراتقویٰ بیکہتاہے کہ ساراتیل ضائع کردوں اس لئے کہاس کاامکان ہے کہ چوہے کااثر سارے تیل پر پڑا ہواور یوں سارا تیل ضائع کردیا...ادھرعورت چیوں کا تقاضا کرتی رہی ... مجبوراً قامنی کے یاس رپورٹ کرلی اور بوں حضرت محمد بن سیرین جیل طلے گئے ... جیل میں بالطيفه ہوا كہ جيل انجارج نے حصرت سے كہا كەحضرت مجھے آب سے شرم آتى ہے .... آپ کے ساتھ بیدعایت کرسکتا ہوں کہ رات کو گھر جایا کریں اور دن کومیرے پاس جیل میں رہا كرين...فرمايا بيه خيانت ہے ... حكومت نے مجھے رات دن دونوں كيلئے جيل ميں ڈالا ہے .... ادهر حضرت انس صحابی رسول کا انتقال ہوا...خلیفہ وقت جنازے پر حاضر تھا... بگر جناز ہتیار نہیں تھا...اس کئے کہ حضرت انسٹ نے عسل کیلئے محمد بن میرین کا نام لیا تھا...کہ وہی عسل دیں مے اور وہ تو جیل میں تھے ...خلیفہ نے کہا کہ میرے تھم پرجیل سے نکالو ... آپ نے فرمایا کہ غلیفہ مجھے جیل ہے نکالنے کا مجاز ہی نہیں .... مجھے جس عورت نے رپورٹ ورج کر کے جیل میں ڈالا ہےاورجس کے حق میں گرفتار ہول ....وہی اجازت دے گی... جب ہاہر آؤل گاخیر عورت كى اجازت يربا برتشريف لائ ....حضرت فرمات تنهے كدهد يث ميل آتا ہے كد جو تحسی کوطعنہ دے گا تو مرنے سے پہلے اس میں وہ عیب غیر ورموجود ہوگا .... میں نے ایک بندے کو طعنہ دیا تھا ...اس کی غربت پر ....اللہ تعالیٰ نے جھے عورت کا مقروض بنایا .... حضرت محمد بن سیرین قرماتے تھے کہ الحمد ملکہ میں خواب میں اور بہداری میں بھی ام عبداللہ (این بیوی) کے بغیر کسی کے پاس نہیں آیا ہوں ....اگرخواب میں کوئی عورت نظر آتی ہے تو سوچیا ہوں کہ جب میرے لئے علال نبیس تو نظراس سے پھیر لیما ہوں... ( تاریخ بغد ہو)

# منسن كلام

فقیدر جمته القدعلیه قرباتے ہیں کہ ایک آ دمی کیلئے مناسب ہے کہ لوگوں ہے اس کی گفتگو نرم ہو چہرہ کھلا ہوا ہو ....کوئی اچھا ہو یا برا.... الل سنت سے ہو یا اہل بدعت سے .... البتہ انداز چاہلوی والانہیں ہونا چاہیے .... اور نہ ہی ایسا کلام ہوجس سے وہ صاحب (بدعت) یہ گمان کرنے گئے کہ اے میری سیرت یا فہ ہب پہند ہے .... (بستان العارفین)

غيراختياري كوتابي برذانثنا

بعض لوگ بیوی ہے کہتے ہیں تم بخت تیرے بھی اولا دنہیں ہوتی یا کم بخت تیری تو لڑ کیاں ہی لڑ کیاں ہوتی ہیں...اس میں وہ بے جاری کیا کرے....

اولا دکا ہوتا اس کے اختیار میں تھوڑی ہے ... بعض دفعہ بادشا ہوں کے اولا دہیں ہوتی حالا نہیں ہوتی حالا نکہ وہ ہرتم کی طاقت کی دوائیں کھاتے ہیں .... لہذا اس میں عورتوں کا کیا قصور؟ بلکہ ڈاکٹروں سے پوچھوتو شایدوہ آپ بی کاقصور بنلا کیں .... (پرسکون گھر)

## مكمل كلمه طيبه كي ضرورت

علیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھے ایک واقعہ یا دآیا.... دیاست رام
پورے ایک طالب علم نے میرے پاس خط بھیجا کہ جھے کو فلاں تر دد ہے اس کے لیے کوئی
دعاء بتلا دہ بھی ۔ انسیل نے نکھا کہ لاحول پڑھا کر و چندروز کے بعدوہ جھے ہے اور پھر
شکاے تک .... ہیں نے پوچھا اس ہے بل میں نے کیا بتلایا تھا کہنے گئے کہ لاحول پڑھنے کو
بتایا تھا .... موجل پڑھتا ہوں اتھا قائیں نے موال کیا کہ کس طرح پڑھا کرتے ہو کہنے لگا
کہ یہ بول پڑھا کرتا ہوں لاحول ۔ الاحول ... لاحول ... و ھلم جو آ ...
توجیے یہ برزگ لاحول پڑھنے کے یہ معنی سمجھے کہ صرف لفظ لاحول کو پڑھلیا جائے حالا تکہ
لاحول اس پورے کلم کا لقب ہے ای طرح ان لوگوں نے بھی لا المه الا المله ہے صرف
التہ علیہ جہنا حالا تکہ لا المه الا المله ہے وہی مراد ہے کہ جس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی
التہ علیہ وسلم بھی ہو ... (وعظ ضرورت الاعتماء بالدین)

## لمحات زندگی کی قیمت

وقت ایک قطرہ ہے حیات کا نتات کا ... ایسا قطرہ جوازل سے ابد تک مسلسل بہا جارہا ہے تا ہم اس کے بہاؤ کا معاملہ عجیب تر اس لیے ہے کہ اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہونے کے باوجودزندگی کا وجدان اس تیزی کے احساس ہے حروم رہتا ہے ....

زندگی عام معمول پر ہوتو رفتار وفت کا احساس نہیں ہوتا جب کوئی نیا حادثہ زندگی کے پرسکون دریا پرشورش ہیدا کر دے تب وقت کی رفتار کا پچھا نداز ہ ہونے لگتا ہے ....اس فرق کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ نے اگر خوشی ومسرت کا پیغام لایا ہے تو دن گھنٹوں اور گھنٹے منٹوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ نے اگر خوشی ومسرت کا پیغام لایا ہے تو دن گھنٹوں اور گھنٹے منٹوں کے حساب سے گزرتا محسوس ہوتے ہیں ....اس کے برخلاف وہ حادثہ اگر غم و تکلیف کی نوعیت کا ہوتو وفت کی رفتار بہت سبک رومعلوم ہوتی ہے ....کہا گیا ہے:

تمتع بایام السرور فانها قصار و ایام الهموم طوال "نخوشی کایام سے فاکدہ اُٹھائے کوئکہ وہ بڑے خضر اورایام نم بڑے طویل ہوتے ہیں..."

کی معرفض سے وفات کے وفت دریا فت کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کیسی گلی؟ کہنے دگا:

''زندگی ججھے دو دروازوں کے درمیان کا معمولی سا وقف معلوم ہوئی .... ایک ہے ایمی داخل بی ہواتھا کہ جھیک ہے دوسرے ہے نکل بھی آیا...!' بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا:

عرورازیا تک کرلائے تھے جاردن دو آرزویش کٹ گئے دوانتظاریس

صبر وظيفه قلب

## حقوق العباد كي اجميت

جس پرکسی کاحق ہو ۔۔۔۔۔اہمی ہے معاف کرالے ۔۔۔۔۔ورنہ قیامت میں سزا ہوگی نیکیاں چھین کراس کے گناہ۔۔۔۔۔اس پرلاوے نیکیاں چھین کراس کودی جا کیں گی۔۔۔۔۔اگر نیکیاں کم ہوگی تو اس کے گناہ۔۔۔۔۔اس پرلاوے جا کیں گے۔۔۔۔۔دعفرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی سوانح میں ۔۔۔۔۔س درد ہے حقوق العباد معاف کرایا ہے اس مقام پر میداشعار بھی ہیں۔۔۔۔

یری بات کہہ کر پکارا بھی ہو قیامت کے دن پہندر کھے بیاکام خدا پاس مجھ کوندامت نہ ہو کسی کواگر میں نے مارا بھی ہو وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو

(مجالس ایرار)

## جھکڑ ہے کی نحوست

علم میں جھڑا کرنا۔۔۔۔ایمان کے نور کوزائل کردیتا ہے۔۔۔۔کس نے پوچھا کہ۔۔۔۔''اگر کوئی کسی مخص کوخلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے۔۔۔۔؟'' فرمایا کہ نرمی سے سمجھا دے۔۔۔۔۔اور جدال نہ کرے۔۔۔۔(ارٹادات مفتی اعظم)

# انبياء يبهم السلام كي كمال روحانيت

انبیا علیم السلام کی روحانیت کامل .....اوراکمل تر اورغالب تر ہوتی ہے .....انکوبھی بھوک گئی ہے ......نیر انبیا واس کو برداشت نبیس کھوک گئی ہے .....نیر انبیا واس کو برداشت نبیس کر سکتے .... تو بھوک گڈنالوازم بشریت میں داخل ہے ..... تو روحانیت کا کمال ہونہیں سکتا ..... تک فاقہ کرنا روزہ رکھنا بیروحانیت کی طاقت ہے .... تو روحانیت کا کمال ہونہیں سکتا ..... جب تک کہ مقابلہ قوی نہ ہو .... اور مقابلہ قوی جب ہی ہوسکتا ہے کہ نفس کے اندر ماد ہم موجود ہوں .... اور ہی وجہ ہے کہ شق صدر چارم تنہ کیا گیا .... ایک بجین میں ... ایک جوانی میں موجود ہوں .... اور ہی وجہ ہے کہ شق صدر چارم تنہ کیا گیا .... ایک بجین میں اسلام )

اصلاح نفس کے تعلق ایک تنبیہ

علامه ابن جوزی رحمه الله فرماتے ہیں علم اوراس کی طرف رغبت اوراس کے شغل مے متعلق سوجا تواندازه ہوا کہاس سے قلب کوائی تفویت ملتی ہے جواسے قسادت کی طرف لے جاتی ہےاور وأقعى أكرول كاندروه وفت اوركبي آرزوكي ندبوتني توعلم كالتغل نهايت دشوار موتا كيونكه ميس حديث ال اميد يرككمتا مول كه ال كاروايت كرون كااورتصنيف ال أو قع يرشروع كرتامول كمال کو ممل کرلوں گا...اس کے برخلاف جب عبادت دریاضت کے باب مس غور کرتا ہوں آو آرز و تعیں كم مونيكتي بين ... دل نرم موجاتا ب... أنسوجاري موجات بين ... مناجات بهلي معلوم موني لگتی ہیں... سکینہ مجھاجا تاہے... کویا میں خدا کے مراقبہ کے مقام میں بھنچ جا تاہوں... لیکن علم افضل ہے اس کی جست قوی ہے اس کا رتبہ بڑا ہے....اگر جداس ہے وہ حالت پیدا ہوجس کا میں نے شکوہ کیا ہے اور عبادات نافلہ داشغال تصوف....اگر چہاس کے فوائد بہت ہیں جن کی طرف اشارہ کیالیکن وہ ان ضعفاء کے احوال کے مناسب ہیں جنہوں نے دوسروں کی ہدایت کے بجائے اپنی اصلاح برقناعت کرلی ہے اور مخلوق کورب کی طرف لے جانے کے بجائے کوشہ نشینی اختیار کررکھی ہے...(کیکن خود اپنی اصلاح تو واجب ہے اگر اپنی اصلاح کے بعد آ دمی علم کا مشغلہ اختیار کرے تو وہ افضل الاحوال ہے ورنه صرف متغل علم وتہذیب نفس ہے خالی ہو جہت اور اسوء الاحوال ہے ... ۱۲.) پس درست اور سیح طریقہ بیرے کے علم کامشغلہ اختیار کرے اور ای کے ساتھ دل کوئرم كرنے والے اسباب سے نفس كوصرف اتناد باتار ہے جتنا مشغلة علمي بيس حارج ندہے .... چنانچہ میں اینے قلب کے ضعف اور رفت کی وجہ ہے اسے تا پیند کرتا ہوں کہ قبروں کی زیادہ زیارت کروں یا قریب المرگ کے پاس موجودر ہوں کیونکہ یہ چیزیں میری فکر کومتا ٹر کرتی ہیں اور مجھے علم کے مشغلہ ہے نکال کرموت کے متعلق سوچنے کے مقام میں پہنچا دیتی ہیں.... پھر میں ایک زمانہ تک اپنے آپ سے نفع اُٹھانے کے قابل نہیں رہ جا تا.... اوراس میں قول فیصل میہ ہے کہ مرض کا مقابلہ اس کی ضدے کیا جائے للہذا جس کا قلب بہت سخت ہوا درا ہے وہ مرا تبہ ندحاصل ہو جو گنا ہوں ہے روک سکے تو اس کا مقابلہ موت کی یا و سے اور قریب الموت لوگوں کے یاس جا کر کرے اور جور قبق القلب ہوتو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے بلکداس کے لیے مناسب میہ ہے کہ وہ ایسی چیز وں میں مشغول ہوجواہے بہلا ہے

ر کھے تا کہ وہ اپنی زندگی ہے تفع اُٹھا سکے اور جوفتو کی دے رہا ہے اے بجھ سکے .. حضورصلی الله علیه وسلم مزاح فر ماتے تھے ....حضرت عا نشەصد بقدرمنی الله تعالی عنها سے دوڑ میں مقابلہ فر ماتے تھے اور اپنفس کے ساتھ فرق کابر تاؤ فر ماتے تھے .... اور جو خص آب صلی الله علیه وسلم کی سیرت کا مطالعه کرے گا وہ آپ سلی الله علیه وسلم کی سیرت کے مضمون ہے دہی سمجھ گالیعنی بفندرضرورت نفس کے ساتھ فری کرنا جیسا کہ میں نے عرض کیا ....(مجانس جوزیہ)

حضرت حارث بن ابي حاله رضي التُدعنه جب اسلام کی اعلانی بلنج کا تھم ہوا اور رہے آ بت نازل ہوئی کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کو حَكُم دياجا تاجاس كوصاف صاف كهدو يجيّ "فَاصْدَعُ بِمَا تُؤْمَوُ" (الجر:١) ان وقت مسلمانوں کی تعداد صرف جالیس کے قریب تھی ...رسول النّدسلی النّدعلیہ وسلم نے صفاً بہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش کو بکارا...جب مجمع اکشاہو کیا تو آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمايا: "يا معاشر القريش! ين تم كوايك الله كعبادت كابيغام دينا بول بستم اس كوتبول كرو" .... قریش کمہ کے نزد یک بدحرم کی سب سے بڑی تو بین تھی کہ کوئی ان کے بتوں کو باطل کیے اور مسى اورمعبود كي طرف بلائے ... اس كئ ان كورسول التُدسلى التُدعليد وسلم كى بديات بهت باكواركز رى ... دفعة أيك منكامديريا موكميا... قريش برجم موكر رسول التُصلي التُدعليد ملم يرتوث يزيه... حضرت حارث بن الى حالد رضى الله عند آب حضور صلى الله عليه وسلم كے برے جال غاراورشیدائی تصان کواس بات کی خبر ہوئی تو فوراً آپ کو بیائے کے لئے دوڑتے ہوئے آئے.... دیکھا کہ قریش سب طرف ہے رسول اللہ کو گھیرے ہوئے ہیں اور (نعوذ باللہ) شہید کر دینا چاہتے ہیں....حارث بن ابی حالہ کی بچہ میں آپ کو بچانے کی کوئی تر کیب نہیں آئی تو وہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے اویز اس طرح جھک سے کہ کوئی وارتکوار کا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ير نه ہو ... سب طرف ہے كفار كى مكواريں ان كے او يريز نے لگيس ... يہاں تک کہ بیموقع بر ہی شہید ہو گئے اور اسلام کے شہیداول کے مرتبہ برفائز ہوئے.... ترک جان و ترک مال و ترک سر در طریق عشق اول مزاست

(اصابه...احوال الصحابه)

## حضرت امام ما لك رحمه الله كي خليفه منصور علاقات

موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا آک پیغام ہے (اقبالؓ)

منصور نے کہا''سبحان اللہ ابوعبداللہ! کیا میں خود اپنے ہاتھ سے اسلام کا ستون گراؤںگا؟''(کتابالاملہ والسامہ جلددوم طبع معر)

## آ پ صلی الله علیه وآله وسلم سے رضا

آپ سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رضا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نبوت پرایمان لائے اور ان کو خاتم النبیین مانے اور جوشر بعت وہ لائے اسے سرخم شلیم کرے اور ان کو اپنے آپ سے زیادہ مجبوب سمجھے اور بیدارادہ رکھے کہ اگر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو ان کے پاس جا تا اور اپنے او پراس کو واجب سمجھتا اور ان برا بنی جان قربان کر ویتا ....(اعمال دل)

بيداري كاأك بيغام

حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے پاس (بہود کے) خطوط آتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہر آ دمی آئییں پڑھے کیا تم عبرانی یاسریانی زبان کی لکھائی سیکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا تی ہاں .... چنانچے میں نے وہ زبان ستر دونوں میں اچھی طرح سیکھ لی .... (عند ما ایسنا دائن ابی داؤد)

حضرت عمر بن قیس کیتے ہیں کہ حضرت ابن ذہر رضی اللہ عنہ کے سوغلام ہے ۔...ان
میں سے ہرغلام الگ زبان میں بات کرتا تھا اور حضرت ابن زہر رضی اللہ عنہ ان میں سے ہر ایک سے ایک کی زبان میں بات کرتے تھے ....میں جب ان کے دنیا وی مشاغل پرنگاہ ڈالٹا کہ جیسے کہ ان کا ریان میں بات کرتے تھے ....میں جب ان کے دنیا وی مشاغل پرنگاہ ڈالٹا کہ جیسے کہ ان کا پیک جیسے کے بعد رکت کا ارادہ نہیں ہے اور میں جب ان کی آخرت والے اعمال کی مشخولی پرنگاہ ڈالٹا تو الیے لگٹا کہ جیسے کہ ان کا پیک جیسے کے بعد رکت کی اور سرند کے بعد رکت کا ارادہ نہیں ہے ' .... (اخرجہ الحاکم فی المدھر رکت / ۲۹۵ واردیم فی الحلیة ا/۲۳۳)

حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فر بایا ستاروں کا اتناعلم حاصل کروجس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح راستہ معلوم کر سکواس سے ذیا وہ نہ حاصل کرو جس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح راستہ معلوم کر سکواس سے ذیا وہ نہ حاصل کرو ۔... (حیاۃ انسیار جارہ)

#### علامات انوار

### گھر میں اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت

این گھر کے ماحول کوتمام تراسلامی بنانا چاہیے ..... ورنسا کندہ تسلیس اس سے بالکل برگانہ ہوجا کیں گی .....اوراس سے وین و ونیا کے بے شار مفاسد پیدا ہوں گے .....اپنا رہنا سہنا.... لباس .... پوشاک .....وضع قطع ... کھانا پینا سب شریعت و سنت کے مطابق ہونا چاہے .... گھر کے استعمال کا سامان بھی سادہ اور پاک و صاف ہونا چاہے ..... حیثیت سے زیادہ قیمی سامان میں جو کھن فرائش کے لیے ہو .....اس کا مہیا کرتا اسراف بے جا ہے ..... اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے ..... کوئکہ ہمیشاس کی حفاظت کا خیال رکھنا پڑتا ہے .... کبھی ان بھی اضافے کی ہوس ہوتا ہے ..... کو خراب ہو جانے کا خدشہ قلب کو مشوش رکھتا ہے .... فناعت تو ضروری سامان میں بی نصیب ہوتی ہے ..... مغربی تہذیب کی لعنت ہمارے معاشرے کو اس قدر مسموم کرتی جاری ہوتے جارہی ہے ۔... کو براس میں جتالا ہوکر اینے شعائر اور شعور اسلام ہے محروم جاری ہوتے جارہے ہیں .... وقار اسلامی اور روایات خاندانی اور لواز مات شرافت کو برقر اررکھنا چاہیے ہوتے جارہے ہیں جو قار اسلامی اور روایات خاندانی اور لواز مات شرافت کو برقر اررکھنا چاہیے ۔... ویا ہیں جو نے جارہے ہیں خواری ہے .... اور آخرت میں بھی خسران ہے .... آگر انجام کار پرخور کیا جائے .... ویا ہیں جن خواری ہے .... اور آخرت میں بھی خسران ہے .... آگر انجام کار پرخور کیا جائے .... قروع کو اس کی در ارشادات عارفی)

تعليم خداوندي

مِر حال مِن جُھ پِ .... وائع و تقال پُ نظر رکھنا .... ای کا نام صوفیہ کی اللہ تعالیٰ پُ نظر رکھنا .... ای کا نام صوفیہ کی اصطلاح میں فنائیت ہے .... ای کا نام صوفیہ کی اصطلاح میں فنائیت ہے .... و یکھنے کس الحرح اپنے او پر سے نظر منافی .... کمال علمی می ... کمال علمی .... کمال علمی .... کمال علمی .... کمال علمی .... کمال علمی ... کمال علمی .... کمال علمی می کمال علمی می کمال علمی .... کمال علمی می کمال علمی ک

#### ذكر كومقصود بجهج

مقصود حاصل ہونے سے سکون ہوجاتا ہے ۔۔۔۔۔ پس جس شخص کو ذکر سے سکون نہ ہور ہا ہو۔۔۔۔ تو معلوم ہوا کہ بیدذکر کو مقصود نہیں سمجھتا۔۔۔۔اس کا کوئی اور مطلب ہے ۔۔۔ ( عالس ابرار )

### حضرت خُبيب بن عدى رضى التّدعنه كي شهاوت

حضرت خبیب بن عدی انساری صحاب بررے نے .... آپ رضی اللہ تعالی عند کو کفار نے قید کرلیا اور مکہ لے آئے .... آپ کو وہاں ایک شخص نے اس دینار پراس غرض سے خرید ا کما ہے بھائی کے تل کے عوض جوغز وہ بدر میں مارا کمیا تفاتل کر ہے ....

خبیب او مارید کنیزک کی گرانی میں قید کیا گیا وہ کنیزک بیان کرتی ہے کہ خبیب ان استجد کے بعد قرآن کریم پڑھا کرتے لوگ سفتے اور رویا کرتے .... ایک مرتبہ میں نے خبیب سے کہا جس چیز کی خواہش ہو جھ سے بیان کرو .... خبیب نے کہا صرف بیخواہش ہو جھ سے بیان کرو .... خبیب نے کہا صرف بیخواہش ہو جھ سے کہ جب قریش میر نے آل کا اراوہ کریں تو جھے اس کی خبر ذرا پہلے کرویتا .... کنیزک کہتی ہے قریش نے جب اس کے قل کا اراوہ کیا تو جس نے اس کو خبر کردی .... خبیب نے جھ سے ایک مغرورت کے لئے استوالا انگل .... میں نے اپنے لائے کے ہاتھ جھے ویا لیکن فورائی میرے دل میں خدشہ بیدا ہوا کہ جس نے نہایت ناوانی کی ہے کہ اپنے وقمن قیدی کے باس اپنے معصوم نچے کو استواد ہوں کہ جب ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو ہلاک کرد سے جب میرا لاک کرد سے جب میرا لاک کرد سے جب میرا لاک کرد سے جب میرا کا خوف نہیں تھا کہ اس نے تیر سے ہاتھ جھے استوا جیجا ہے حالا تکہ جس ماں کو میر کی عہد بھی کا خوف نہیں تھا کہ اس نے تیر سے ہاتھ جھے استوا جیجا ہے حالا تکہ جس مارا اور تم میر کے دشن میں ہو ....

ماریہ کہتی ہے کہ بین کواڑی اوٹ میں بیا تین من ہی رہ تھی ... میں نے بیتا ہو کر کہا اے خبیب میں نے اس خرض ہے استراتہ ہارے پاس نہیں ہیجا ... خبیب ہو ہے ماریت کی رکھ میرے فرج ہیں جارتی کی کے میرے فرج ہیں عہد شکنی روانہیں ہے ... غرض جب خبیب کو پھانی پر افکانے کے لئے میرے فرج ہی تو اس نے اپ قاملوں ہے کہا کہ جمعے دورکھت نمازی مہلت دوتو تمہارا برااحسان ہے ... نماز کے بعد انہوں نے کہا بخدائے لا برال اگرتم لوگوں کو بید خیال نہ ہوتا کہ خبیب نے موت کے خوف ہے نماز کو طول دیا ہے تو میں گھنٹوں تک کو یت کے عالم میں رہتا ...

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ بونت قبل نماز پڑھنے کا طریقہ سب ہے پہلے ضبیب میں عدی نے نکالا ہے ....

جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کوسولی پر چڑھایا گیا پیشتر اس کے کہ دشمنان اسلام آپ کا خاتمہ کردین آپ سے کہا گیا کہ اگرتم اسلام کوترک کردونو جم تمہاری جان بخشی کر سکتے ہیں ... خبیب نے کہا ہیں نے جان بخشی کی درخواست نہیں کی نہ تارک اسلام ہوکر مجھے دندہ دینے کی ضرورت ہے ... صرف میری جان ہی کیا اگرتم سارے جہان کی دولت مجھے دندہ دینے کی ضرورت ہے ... صرف میری جان ہی کیا اگرتم سارے جہان کی دولت مجھی دیدونو والنداسلام کی دولت و نعمت کوتر کے نہ کروں گا....

قریش نے کہا کیا تو ریمی نہیں جا ہتا کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیری جگہ مولی پر ہواور تو آ رام سے اینے گھر میں رہے؟

زید بن الاشنظ بھی خبیب کے ساتھ بی قید ہو گئے تھے مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ بھی نہایت فقد می کے ساتھ اپنی جان ساتھ بھی نہایت ظالماند سلوک کیالیکن آپ نے بھی ثابت فقد می کے ساتھ اپنی جان نذرا سلام کردی ....( تا تا بل فراموش واقعات )

### جنت کے اسٹیشن

لوگوں کو مرنے کے نام ہے وحشت ہوتی ہے ۔۔۔۔ لہذا یوں کہنا چاہئے کہ فلاں صاحب اصلی وطن کے ۔۔۔۔ قبر ہے ۔۔۔۔ ماحب اصلی وطن کے ۔۔۔۔ قبر سمان وطن اصلی کا اشیشن اور وطن اسلی کی گاڑی قبر ہے ۔۔۔۔ میرانوا سے چھوٹا سا ہے ۔۔۔۔ جب قبرستان کی روز نہیں جاتا ہوں تو تقاضا کرتا ہے ۔۔۔۔ کہ آپ جنت کے اشیشن کب چلیس کے ۔۔۔ ریجائس ابرار)

### حکمت کے اسرار

علامدائن جوزی رحمداللد فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے اللہ عزوجل کے احکام کی تمام عکمتوں پرمطلع ہونے کے لیے اپنی عقل میں ایک طرح کی منازعت محسوس کی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ احکام کی حکمتوں میں سے کوئی حکمت اس پر ظاہر نہیں ہو پاتی تو وہ جیران ہوجاتی ہے اوراس موقع پریہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان موقع کوغیمت جان کر وسوسہ بیدا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جھلا بڑاؤاس میں کیا حکمت ہو گئی ہے؟ تو میں نے عقل سے کہا اے مسکین! دھو کہ کھائے سے بچو کیونکہ مصنوعات کی مضبوطی د کھے کرصافع کا تھیم ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو چکا ہے....

پھر ہیں کہ دنیاوی بادشاہوں کے بہت سے اسرار ہوتے ہیں (جن پرسب کواطلاع نہیں ہو پاتی ) تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ اس کی تمام حکمتوں پر باو جودا پے ضعف کے مطلع ہوسکو... تمہارے لیے تو اجمالی حکمتیں کافی ہیں للبذا جو چیزی تم سے خفی ہیں ان کے پیچھے پڑنے سے بچو کیونکہ تم بھی اس کے ایک مصنوع ہو بلکہ اس کی مصنوعات کا ایک ذرہ ہو پھر کیونکرتم اس ذات پر حکم چلانے کی جرائت کرتے ہوجس سے تمہاراو جود ہوا ہے اور تمہارے نزدیک جس کا صاحب حکمت اور صاحب سلطنت ہونا ثابت ہو چیکا ہے ....

پس اپنے آلے تقل کوال کی توت کے بقدر حکتوں کے معلوم کرنے کے لیے استعال کرو کیونکہ اس معرفت ہے تم کوخدا کا خوف نصیب ہوگا اور جو چیزی تم سے فی جی ان ہے آئیمیں بندر کھو کیونکہ کمز ور نظر والے کے لیے مناسب یمی ہے کہ وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ نہ کرے...(مجانس جوزیہ)

### جائز مراد كاوظيفه

وَلَسَوُفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَوْضَى ﴿ رَبِينِ ٨٠٠) اَكْرَسَى كَاكُونَى كَامِ اِنْكَابُوابُواسَ كَيلِئِ اور ہِرجائز مراد كيلئے ال دعا كوعقيدے كے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پڑھے بید عافتے كے دروازے كھول دیت ہے.... بیدعا آزمودہ ہے... (قرآنی ستجاب دُعائیں)

#### عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كاخوف خدا

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه کی المیه محتر مدفاطمه بنت عبدالملک سے حضرت عمر رحمة الله علی الله محتر مدفاطمه بنت عبدالملک سے حضرت عمر رحمة الله علیه کی عبادت کا حال دریافت کیا گیا تو کہنے گیس الله کی سم اواکرتے تھے...

لیکن اللّٰہ کی قتم ! میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے کا بیتے نہیں و کی کھا ... وہ بستر پر اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو خوف خدا وندی کی وجہ سے چڑیا کی طرح پھڑ پھڑانے لگتے ...

یبال تک کے ہمیں بیاندیشہ ہوتا کدان کا دم گھٹ جائے گا...اورلوگ ہے کو انتھیں سے ... تو خلیفہ سے محروم ہوں گے ...

ايك دات عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه "سورة الليل" براه رب يقي...

جب اس آيت پر پنج ...

فانذرتكم نارا تلظى ...

ترجمہ:... ''پس میں نے تم کوڈرادیا بھڑ کتی ہوئی آگ ہے''

تو کی بندھ گئی۔. دم گھٹ گیا... آ گے نہیں پڑھ سکے ... دوبارہ نئے سرے سے شروع کی ... جب اسی آیت پر پہنچ تو پھر وہی کیفیت ہوئی اور آ گے نہیں بڑھ سکے ... بالآخریہ سورت جھوڑ کر دوسری سورت بڑھی ... غرض بیا کہ کنٹا خوف خداوندی تھاان میں ... اللہ تعالیٰ ہم میں بھی بیدافر مادے ... آ مین ثم آمین بیاری دورو تعات)

زيارت نبوي كيلئة قرآ في عمل

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ. يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمُا (سَرَةِ الرَّانِ اللهِ ٥٠)

جوحضور سلی الله علیہ وسلم ہے ہم کلام ہونے کا یازیارت کا خواہش مند ہووہ رات کوسوتے وقت اس کی شہرے پڑھے ان شاءاللہ جلد ہی خواہش پوری ہوگی .... (قرآنی ستجاب وعائیں)

### چندآ داب معاشرت

ميز بان كوجا ہے كھانالانے ہے بہلے يانى لائے تاكه ہاتھ دھوليں....اور كھائے سے يهلے ہاتھ وھلانے من قياس كا تقاضدتوبيب كرآخرملس سے شروع كرے اور صدرمجلس كے ہاتھ آخر میں دھلائے .... کیونکہ ایسانہ کیا تو انہیں کھانے اور کسی چیز کے چھونے سے رکنا پڑے گا...لہذا بہتر ہے کہ ان کے ہاتھ بعد میں وحلائے جائیں... یوں کہا جاتا ہے کہ پہلے مخص کے دھوئے ہوئے ہاتھ تو پرانے ہوجاتے ہیں...الہذا بیصورت حال چھونے لوگوں ک مناسب ہے اور آخر میں ہاتھ دھونا کو یا کھانے کی اجازت ہوتی ہے .... اور بد بروں کے بی لائق ہے...لیکن اب بروں سے ابتدا کرنا اجھاسمجھاجاتا ہے...لہذا کھانے سے پہلے ا الرابنداء میں صدرمجلس کے ہاتھ دھلا دیئے جائیں تو مضا نقہ نہیں اور کھانے سے قبل ہاتھ دحوكرجا ہے توبير كوتوليد وغيره سے صاف ند كئے جائيں كيونكہ دوسرى چيزوں كوچھونے اور س کرنے کی دجہ سے ہی تو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو دھونے کے بعد کسی چیز کو نہ چھونا جا ہے کیکن اب توليد وغيره كااستعال پهندكياجانے لكا بالنداحرج نہيں...اوركھانے كے بعد ماتھ دحوتے وفت بعض لوگ ہرمر تبہ ستعمل یانی کو برتن ہے گرانا کمروہ بچھتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم ہے مروی ہے كہ لكن كو بحراميا كرو مجوس كى مشابہت مت اختيار كرو.... ايك حديث یہ ہے کہا ہے ہاتھوں کامستعمل یانی جمع کرلیا کروتمہاری پریشانیاں ختم ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر بار برتن انڈیل دیتا مجمی طریقنہ ہے ....اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہاس میں کوئی مضا لَقَهْ بِين بِلكه احِما ہے.... كەبعض وفعہ چكتابث كے حصینے لكن سے اڑ كركيڑوں كوخراب كردية بين....اوربيجي ہے كہ پہلے زمانہ بين كھاناعموماً روثى اور كھجورياايى چيز ہوتى تھى جس میں چکنا ہث بہت کم ہوتی ہے...اور آئ جبکہ رنگارنگ کے مرغن کھانوں ہے ہاتھ مکینے ہوجاتے ہیں تومستعمل یانی گرادیے میں کوئی حرج نہیں جیسے مناسب حال ہوکر سکتے ہیں.... هدا بيت: ا.... دسترخوان يردوس في خص ك لقمه كود يكونا اليمانيس بلكه اوب ك خلاف ب.... ۲...مہمان کو بیابھی مناسب نہیں کہ بارباراس جگہ کی طرف دیجمتارہے جہاں ہے كهانا آرباب كدلوك است معيوب جائة بين .... (بتان العارفين)

### صبرورضا كياضرورت

سركار دوعالم سلى الله عليه وسلم مع منقول ب سد جب آب سلى الله عليه وسلم ك سامنے كوئى نا كوار طبع بات فيش آئى ..... نو زياده غم وغصه كا المهار فرمان كرئ بي بجائ صرف اتنافر مايا كرت سے كه .... "هادشاء الله تكان و مَالَمْ يَشَاء لَا يَكُونُ " .... (جو بجه الله تكان و مَالَمْ يَشَاء لَا يَكُونُ " .... (جو بجه الله تكان و مَالَمْ يَشَاء لَا يَكُونُ " .... (جو بجه الله تكان و مَالَمْ يَشَاء لَا يَكُونُ " .... (جو بجه الله تكان و مَالَمْ يَشَاء لَا يَكُونُ " .... (جو بجه الله تكان و مَالَمْ يَشَاء لَا يَكُونُ " .... (جو بجه الله تكان و مَالَمْ يَشَاء لَا يَكُونُ الله تكان و تكليف في الله تكان و مَالَمْ يَشَاء الله تكان و تكليف كوئي به ي بين بوسكنا .... (ارتادات عنى اعظم ) كموقع پرتسكيين قلب كاس م بهتر نسخ كوئى بهي بين بوسكنا .... (ارتادات عنى اعظم )

شان رسالت صلى الله عليه وسلم

قرآن پاکسسنان علوم است کاجامع ہاور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وات بابر کات
سنان اعمال است کی جامع ہے ۔۔۔۔۔ جوقرآن کہتا ہے وہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے
ہیں ۔۔۔۔۔۔اورآپ جوکر کے دکھلاتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے ۔۔۔۔۔اگر ہم بیوں کہہ ویں کہ اللہ تعالیٰ
نے و نیا میں ووقرآن نا تارے ہیں ۔۔۔۔۔اورا کیے علمی قرآن جو کاغذوں میں محفوظ ہے ۔۔۔۔اورا کیے علمی
قرآن جو ذات بابر کات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ۔۔۔۔ ووقرآن نام کا مجموعہ ہے۔۔۔۔۔اورآپ کی
ذات بابر کات عمل کا۔۔۔۔۔اخلاق کا اور کمالا ہت کا مجموعہ ہے۔۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

### کمال ایمان مطلوب ہے

کائل مؤمن ہوتا مطلوب ہے۔۔۔۔۔اور کائل کامیابی کے لیے کائل ایمان شرط ہے۔۔۔۔ کسی کامیابی ہے ہتا ہے؟ ۔۔۔۔ کسی خاک اگل ہے۔۔۔۔ جب کی کامیابی ہے ہتا ہے؟ ۔۔۔۔ کسی نے ایک لاکھ دو پیتجارت میں نگایا۔۔۔۔اور ایک لاکھ بی واپس آگیا۔۔۔۔یا ایک روپیہ اوپرایک لاکھ واپس آگیا۔۔۔۔ہواس کو کن کامیابی اوپرایک لاکھ واپس آگیا۔۔۔۔ہواس کو کن کامیابی ہے گا؟۔۔۔۔ہم گرنہیں۔۔ ہاں بیکامیابی ہے کہ ایک لاکھ واپس آگیا۔۔۔۔ بواس کو کامیابی ہے کہ ایک لاکھ واپس آگیا۔۔۔۔واس کو کامیابی ہواس کو کامیابی ہواسے گا۔۔۔۔ہم کو عالم ارواح کے ہم کو عالم ارواح ہوا ہے گا۔۔۔۔۔ جب ایمان کے لیے جم کے ساتھ ہو۔۔۔ تو جبارت آخرت کے لیے خس ایمان کے ساتھ جب ایمان کے خساتھ جو۔۔۔ تو وہ تجارت آخرت ایمان کائل کے ساتھ کامیابی اور پوری کامیابی ہے۔۔۔۔ (خطبت کے ساتھ ہو۔۔۔ تو وہ تجارت آخرت ایمان کائل کے ساتھ کامیابی اور پوری کامیابی ہے۔۔۔۔۔ (خطبت کے ساتھ ہو۔۔۔)

حضرت معاوبيرضي الله عنه كي ضرار بن ضمر و ہے گفتگو

حضرت ضرار بن ضمر ه کنانی حضرت معاویه رضی الله عنه کی خدمت بیس گئے تو حضرت معاوبيرضي الله عندنے ان ہے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بيان كيجئة توحفرت ضرار رمنى الله عندن كهاا اعامير المؤمنين! آب مجھے معاف ركھيں .... اس پر حضرت معادید رضی الله عند نے فر مایا کہ میں معافی نہیں دول گاضر وربیان کرنے ہوں کے تو حضرت ضرار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ان کے اوصاف کو بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ او نیجے مقصد والے (یا بڑی عزت والے ) اور بڑے طافت ورتھے .... فیصلہ کن بات کہتے اور عدل وانصاف والا فیصلہ کرتے تھے .... آپ کے ہر پہلو ہے علم چھوٹنا تھا...( یعنی آپ کے اقوال وافعال اور حرکات وسکنات ہے لوگوں کو علمی فائد ہ ہوتا تھا ) اور ہرطرف ہے وانا کی ظاہر ہوتی تھی .... دنیا اور دنیا کی رونق ہے ان کو وحشت تھی ...رات اور رات کے اند چرہے ہے ان کا دل بڑا مانوس تھا...( لیعنی رات کی عمیادت میں ان كاول بهت لكمّا نفا) الله كي قتم! وه بهت زياده رونے والے اور بهت زياده فكرمندر بنے والے بتھے ....این ہتھیلیوں کوا لٹتے ملنتے اور اپنے نفس کو خطاب فر ماتے (سادہ) اورمختفر لباس اورمونا حبوثا كھانا پسند تھا....اللّٰہ كى تتم! وہ ہمارے ساتھ ایک عام آ دمی كی طرح رہجے .... جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے اور جب ہم ان سے پچھ یو چھتے تو ضرور جواب دیتے ....اگر جہ وہ ہم ہے بہت کھل مل کر رہتے تھے لیکن اس کے باوجودان کی ہیب کی وجہ ہے ہم ان ہے بات نہیں کر سکتے تھے... جب آ پنہم فر ماتے تو آپ کے دانت بروئے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے .... دینداروں کی قدر کرتے .... مسكينوں ہے محبت رکھتے .... كوئى طاقتورا بينے غلط دعوے ميں كامياني كى آپ ہے تو قع نہ ر کھ سکتا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف ہے تا امید نہ ہوتا اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کوایک دفعہ ایسے دفت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی جھا چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے اور آپ اپن محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آ دمی کی طرح تلمال رہے تھے جسے تسی بچھوٹے کا ٹ لیا ہوا و ممکنین آ دمی کی

طرح رور ہے تھے اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کا توں میں گونے رہی ہے کہ بار باریا
رہنا یا رہنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گر گر اتے .... پھر دنیا کوخاطب ہو کر فرماتے کہ اب
دنیا! تو جھے دھو کہ دین چاہتی ہے .... میری طرف جھا تک رہی ہے جھے سے دور ہو جا .... بھی
سے دور ہو جا کی اور کو جا کر دھو کہ دے میں نے تھے تین طلاقیں دیں .... کوئکہ تیری عمر
بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے .... تیری دجہ سے آ دمی آ سانی سے خطرہ میں بہتا
ہوجا تا ہے (یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے) ہائے ہائے (کیا کروں) زاد سفر تھوڑ ا ہے اور سفر
لہا ہے اور راستہ وحشت ناک ہے .... بیس کر حضر سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے آنو آ کھوں
سے بہنے گئے .... ان کوروک نہ سکے اور اپنی آ سنین سے ان کو یو نچھنے گئے اور لوگ ہوگیاں
لے کرا تنے رونے گئے کہ گئے رندھ گئے .... اس پر حضر ست معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
بیشک ابو الحن (یعنی حضر سے علی رضی اللہ عنہ) ایسے تی تھے .... اللہ ان پر رحمت ناز ل
بیشک ابو الحن (یعنی حضر سے علی رضی اللہ عنہ) ایسے تی تھے .... اللہ ان پر رحمت ناز ل
بیشک ابو الحن (یعنی حضر سے علی رضی اللہ عنہ) ایسے تی تھے .... اللہ ان پر رحمت ناز ل

حضرت ضرار نے کہا اس عورت جیساغم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گودیں ذرخ کر دیا عمیا ہو کہ شداس کے آنسو تقیمتے ہیں اور نداس کاغم کم ہوتا ہے پھر حضرت ضرارا مضے اور چلے سے ۔۔۔۔(ابوجیم ۱/۲۸ وافرجہ اینا این عبدالبرنی الاستیعاب۳/۳)

حضرت قبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے ہو جیما گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہنسا کرتے ہتے؟

انہوں نے فرمایا کہ ہاں مگراس حال میں کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا....(ابونیم نی انحلیہ ۱۱/۱۳۱)

#### برائے حصول اولا د

لِلْهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ مِيَخُلُقُ مَا يَشَاءُ « يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ مِيَخُلُقُ مَا يَشَاءُ « يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ٥ ( مِيرَاعِينِ ١٠٠٠)

جس کے ہاں اولا دنہ ہوتی ہووہ سے دعا ۱۳۳ مرتبہ پانی پر دم کر کے فجر کی نماز کے بعد ووٹوں میاں بیوی پیکس .... (قرآنی ستجاب دُعاشیں )

### ز وجین کی خوش اخلاقی کا اثر

رمضان السارك كى قدركرين

رمضان المبارك كا وقت و يسے بى تيمتى اور آخرى عشره دو كى نسبِت اور زياد ہ قيمتى معتلف کے لیے تو پھراور بھی زیادہ قیمتی چونکہ معتلف کی مثال ایس ہے جیسے کسی تنی کی دہلیز پکڑ کے کوئی سائل بیٹے جائے کہ مجھے جب تک پہنیں ملے گاہیں درواز و پکڑے رہوں گا تو تخی بالآخرائ چھوے ہی دیا کرتا ہے... ہمارے مشاکخ نے فرمایا: "الوقت من ذهب و فصنه" وقت جوہے وہ سونے اور ماندی کی ڈلیوں کی مانند ہے...استعال کرلوتو ماندی بنالواورزیادہ اخلاص کے ساتھ کروتو سونے کی ڈلی ہے گی اور اگر استعمال نہیں کرو کے تومٹی ك و صلے ك مائند كرر جائے كا بلك بعض بزركوں نے تو يوں كہا ہے كه "الموقت مسيف قاطع" ونت ایک کاشنے والی مکوار ہے...امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے تھے کہ مجھے صوفیاء کی دو باتوں ہے بہت فائدہ ہوا ایک بات تو یہ ہے کہ ایک وفت کا شنے والی مکوار ہے.... اگرتم اے نہیں کا ٹو گے تو وہ تنہیں کاٹ کرر کھوے گی اور دوسرا فر مایا کرتے تھے کہ یہ بات بجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگرتم نفس کوحق میں مشغول نہیں کرو گے تو نفس تمہیں باطل میں مشغول کردے گا تو بیہ بات ہالکل سجی ہے ہم نفس کو یا لئے میں مشغول ہیں اورنفس ہمیں جہنم میں دھکاوینے میں مشغول ہے ...بہر حال جتنا بھی وقت ہے ہماراوہ طےشدہ ہے... اے شمع! تیری عمر طبیعی ہے ایک رات 💎 ہنس کر گزار دے یا اسے رو کر گزار و 🚅 (وقت أيك عظيم نعمت)

# اصلاحنفس

علامدابن جوزی رحمداللہ فرماتے ہیں: سب سے دلچسپ اور عجیب چیز نفس کا مجاہدہ ہے کیونکداس میں کچھفتاری کی ضرورت ہوتی ہے ....

بہت ہے لوگوں نے تو علی الاطلاق نفس کی ہرخواہش پوری کرنا شروع کردی تو اس نے اس کے خلاف نے اس کے خلاف میں جاتا کردیا جوانہیں ناپہند تھیں اور پچھ لوگوں نے اس کے خلاف مبالغہ کیا حتی کہ اسے اس کے حقوق ہے بھی محروم کردیا ادراس پرظلم کرنے لگے تو ان کے اس خللم کا اثر ان کی عباد توں پر پڑا ....

چنانچ بعض او گون نے اسے خراب غذائیں دیں جس کے نتیجہ میں ان کا بدن ضروری اموری او انگی سے بھی عاجز ہو گیا اور بعضوں نے اس کو ہمیشہ ظوت میں رکھاجس کی وجہ سے اس کے اندر وحشت پیدا ہو گئی اور فرض یا فل کرک کرنے لگا... مثلاً مریض کی عمیادت یا اس کی خدمت وغیر ہ... اس محتاط وی محض ہے جس نے اپنا فسس کو جدوجہدا و راصول کی پابندی سکھلائی ... اس طرح کدا کرکسی مباح میں اس کو گئی انش سلے تو اس سے آ کے بوجے کی جسارت نہ کرے اور وہ اپنا فسس کے ساتھ مراح کرتا وہ اپنا فسس کے ساتھ مراح کرتا وہ اپنا فسس کے ساتھ مواح کی طرح دے کہ وہ جب اپنا کی غلام کے ساتھ مراح کرتا ہونے وہ فام اس سے بے لکھنے نہیں ہونے پاتا اور اگر بے تکلفی پیدا ہونے گئے تو اسے بادشاہ کی حکومت وسلطنت کی جیت یا وہ آجی ہے ....

چنانچ محقق بھی ای طرح رہتا ہے کہ اسے نفس کو اس کا حصد دیتا ہے اور نفس پر جو ذمہ داریاں ہیں انہیں پوری بوری وصول کرتا ہے .... (مجانس جوزیہ)

# طلب خير کې دُ عا

وَأَسِرُّواْ قَوُلَكُمُ أَوِاجُهَرُوْا بِهِ... إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُوْدِ ٥ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْنَحْبِيْرُ ٥ (سِتَالَدَ:١٣-١١) عَثَا كَيْمَازُكَ لِعدووْقُل اسْخَارِهِ كَيْنِيتِ بِيرِّحِيسِ...اس كے بعدان آيات كوا • ا وقعد پِرُ هكر بغير بات كي سوجا كيل .... (قرآني سنجاب دَعاكِي)

## دین میں کمال حاصل کرنے کی ضرورت

دنیایش ہم ہر چیز برصیا پند کرتے ہیں .....امر ودعمرہ ہو۔....کیلاعمرہ ہوتی ہے۔...ان ہو۔...کیل فرائیس ہم ہر چیز برصیا پند کرتے ہواس کی قرنیس ....اور وضواور نمازعمرہ ہوتی ہے۔...ان کی سنتوں کی پابندی ہے۔....امر ود کا باطن تواجها ہو ....کین اس کے او پر واغ ہو ..... نیا ہم پند کرتے پس سلمان کا ظاہر بھی عمرہ ہواور باطن بھی عمرہ ہو۔... فاہر بھی وضواور نماز برخ ہے مرسنتیں وضواور نماز کرتے اور نماز برخ ہے مرسنتیں وضواور نماز کی معلوم نیس ....الا ماشاء اللہ اور د ماغ کا میر حال ہے کہ موثر کو کھول کر ہر جز علیحدہ کردیا اور صاف کر کے .... بھر سب کوفٹ کردیا ۔... جزل اسٹور کی ہزاروں چیزیں از بریاد کہ .....کون چیز کہاں ہے .... بھر سب کوفٹ کردیا ۔... جزل اسٹور کی ہزاروں چیزیں از بریاد کہ .....کون چیز کہاں ہے .... بھر سب کوفٹ کردیا ۔... بھی اس د ماغ اور حافظہ کو استعمال ہی نہیں کیا کہ ..... وضواور تماز کی تمام سنتوں کو اور سونے جاگئے جائے بھرنے کھائے گھرنے کھائے گھائے گھائے کہ اور حافظہ کو استعمال ہی نہیں کیا کہ ..... وضواور تماز کی تمام سنتوں کو اور سونے جاگئے جائے گھرنے کھائے گھرنے کہائے جائے گھائے گھرنے کھائے گھرنے کھائے گھائے گھرنے کھائے گھائے کہائے جائے گھائے گھرنے کھائے گھائے گھائے کہائے جائے گھائے گھائے کھائے کھائے کہائے کھائے گھائے کھائے کہائے کھائے کھوئے کہائے کھائے کھائے کھائے کھائے کہائے کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے کو ان کھائے کھی کھائے کہائے کہائے کہائے کھائے کہائے کھائے کہائے کھائے کہائے کہائے کھائے کھائے کہائے کہائے کہائے کھائے کھائے کہائے کہائے کھائے کھائے کہائے کھائے کھائے کہائے کھائے کھ

اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے دین میں کیوں آخر اتنا ست ہے اگرائیا ست ہے اگرایک سنتایک دن میں اور اتنا ست ہے اگرایک سنتایک دن میں یادکریں ۔۔۔ تو ۱۳۹۰دن میں ۔۔۔ ۱۳۹۰نتیں یان وجا کیں گی۔ (مجاس بردد)

#### ضرورت نسبت

جب تک اللہ والوں کے ساتھ برشتہ قائم ہے ۔۔۔۔۔اور قدم صراط منتقیم کی لائن پر ہیں ۔۔۔۔۔۔ان شاءاللہ کسی نہ کسی صورت اپنی بوسیدگی کے باوجود منزل تک پہنچ جا کیں گے۔۔۔۔۔بس شرط یہ ہے۔۔۔۔۔کہا ہے کنڈ ہے کواللہ والوں کے ساتھ وابستہ رکھیں ۔۔۔۔۔لہٰذااس کنڈ ہے کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے ۔۔۔۔(ارشادات عارفی)

#### دنيا قيدخانه

عارفین و نیا کوقید خانہ بیجھتے ہیں .....اوران کو یہاں ہے نگلتے ہوئے وہی خوشی ہوتی ہے....جوجیل خانہ ہے نگلتے ہوئے ہوتی ہے....(ارشادات منتی اعظم) صحابی رضی الله عنه کی اپنی پراوس بیٹی سے ملا قات

ومثق شہر میں ایک مسلمان پکی اکیلی گھر میں رہتی تھی .... ایک طرف اس کا پڑوی حضرت عبداللہ بن ہر ہ دشتی ہے اور دوسری طرف ایک یہودی طبیب کا مکان تھا .... وہ طبیب اس مسلمان پکی کو تک کرتا تھا اور اس کی عزت کے چیچے پڑا ہوا تھا .... ایک دن لڑی نے تک آکر کہا کہ او ضبیث! تجنے شرم نہیں آتی .... کاش میرا پڑوی حضرت عبداللہ بن ہر ومشتی ہوتے تو تم بیر کرکت نہ کرتے .... ادھر وہ صحائی آرمیدیا اور آذر با نجان میں جہاد کے سلملے میں گئے ہوئے تنے .... الله پاک کی شان دیکھیں .... اس کو البها م ہوایا خواب دیکھا کہ میری پڑوی وہ مسلمان بکی ججے یا دکر رہی ہے .... اور اس کی عزت خطرے میں ہے دمشق میری پڑوی وہ مسلمان بکی بچھے یا دکر رہی ہے .... اور اس کی عزت خطرے میں ہے دمشق ایک رات وہ دمشل دور سے .... وہاں ہے گھوڑے پر بیٹھ گئے ... بیکندسید ھے اس مسلمان بکی کے سے ہزاروں میل دور سے .... وہاں ہے گھوڑے پر بیٹھ گئے ... بیکندسید ھے اس مسلمان بکی کے گھر پر گئے .... بیک دور از ے پر دستک دی وہ وانگی فر مایا کہ بیٹی ! جھے پیچان لیا ... کہا جی یقینا پیچان کیا آپ میرے پڑوی حضرت عبداللہ جی او تیں ... فر مایا بیٹی آپ نے جھے یا دفر مایا تھا؟

کہا یقینا یاد کیا تھا .... کہ یہ میرا پڑوی یہودی طعبیب جھے تک کردہا ہے میری عزت بچانے کی کے چھے پڑا ہوا ہے .... فرمایا خدا کی شم! بیس آرمیدیا سے صرف آپ کی عزت بچانے کی خاطر آیا ہوں .... تم جاؤاس طعبیب کواپنے گھر بیس بلاؤ .... حضرت عبداللہ لاکی کے گھر بیس حجیب کر بیٹھ گئے .... وہ یہودی نا چتا ہوا آر ہاتھا کہ آج تو خودلا کی بلانے آئی ہے .... حضرت عبداللہ نے آئی ہے .... حضرت عبداللہ نے اس یہودی کو پکڑلیا اور تل کردیا اس کی لاش باہر چھیک دی .... اور گھوڑ ہے کو نکالا جب گھوڑ ہے کو نکالا جب گھوڑ ہے گئے تو پکی نے بوجھا حضرت کدھر جارہ جیں .... ساتھ بیس آپ کا جب کمان ہے .... درات بچوں کے ہاں گزار لیس کل پرسوں واپس چلے جا کیں گے ... فرمایا کہ بیش جس مقصد کیلئے آیا تھا الحمد للہ وہ مقصد بورا ہوگیا .... ابھی بیس واپس محاذ پر جار ہا ہوں .... ان شاء اللہ بچوں کو ملنے کیلئے پھر کی وقت آؤں گا... ویرا ہوگیا .... ابھی بیس فرق آجائے گا... اور اس شاء اللہ بچوں کو ملنے کیلئے پھر کی وقت آؤں گا... میر ہے تو اب بیس فرق آجائے گا... اور پھر آرمینیا واپس بطے گئے ... بچوں تک کوئیس طے ... (الاسا یہ فرق آجائے گا... اور کا کے ... بی بھر کی ان کے ... بیکی کر آرمینیا واپس بطے گئے ... بچوں تک کوئیس طے ... (الاسا یہ فرق آجائے کا ... اور اسے گا۔ اس بی بھر آرمینیا واپس بطے گئے ... بچوں تک کوئیس طے ... (الاسا یہ فرق آجائے کا ... والدیا کے ... بیکی کا کوئیس طے ... (الاسا یہ فرق آجائے کا ... اور اس بی کر آرمینیا واپس بطے گئے ... بچوں تک کوئیس طے ... (الاسا یہ فرق آجائے کا کا ... اور کی دو ت آؤں گا۔ ۔ کوئیس طے ... (الاسا یہ فرق آجائے کی اس کے ... بیکوں تک کوئیس طے ... (الاسا یہ فرق آجائے کی کا کھوڑ کے کہ کوئیس طے ... کوئیس طے ... (الاسا یہ فرق آجائے کی کا کھوڑ کے کہ کوئیس طے گئے ... بیکوں تک کوئیس طے گئے ... بیکوں تک کوئیس طے ... (الاسا یہ فرق آجائے کا کھوڑ کے کہ کوئیس طے کے ... بیکوں تک کوئیس طے کی ۔.. بیکوں تک کوئیس طے ... (الاسا یہ فرق کی کوئیس طے ... کوئیس کی کوئیس کوئیس کے کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس ک

## ایے گھروں میں بھی آ واز دے کرجانا جا ہے

کیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بعض لوگ اپنے گھروں میں بے پکارے جلے جاتے ہیں .... بردی گندی بات ہے .... نہ معلوم گھر کی عور تیں کس حالت میں ہیں یا کوئی غیر محرم عورت میں میں میں میا کوئی غیر محرم عورت محلم محلم کے گھر میں واخل ہوتا جا ہے .... (تا زیمیم الامت) محلم کی گھر میں واخل ہوتا جا ہے .... (تا زیمیم الامت) محقیقی زندگی کوئ ہیں؟

اس جماری زندگی کے اوقات میں جو یا والہی میں وقت گزررہا ہے .... بیرتو زندگی ہے اور باتی ساری کی ساری شرمندگی .... ایک بڑے میاں ہے کی نے پوچھا کہ بڑے میاں عمر کتنی؟ کہنے گئے پندرہ سال .... اس نے کہا کیوں .... جوان بننے کا ذیادہ بی شوق ہے کہ پندرہ سال کہدر ہے ہو؟ کہنے گئے بیس بھائی جب ہے تو بہ کر کے اللہ ہے سلح کی ہے پندرہ سال گزرے جیں بیرمی زندگی ہے .... میری زیدگی ہے .... جو چند ساعتیں یا دولبر میں گزریں وہی ساعتیں جیں میری زندگانی ہو جی جو جو چند ساعتیں اللہ تعالی کی یاد میں گزرگیں وہ میری زندگی ہے اور باتی ساری کی ماری کی سامتیں اللہ تعالی کی یاد میں گزرگیں وہ میری زندگی ہے اور باتی ساری کی سامتیں اللہ تعالی کی یاد میں گزرگیں وہ میری زندگی ہے اور باتی ساری کی سامتیں اللہ تعالی کی یاد میں گزرگیں وہ میری زندگی ہے اور باتی ساری کی سامتیں اللہ تعالی کی یاد میں گزرگیں وہ میری زندگی ہے اور باتی ساری کی سامتیں اللہ تعالی کی یاد میں گزرگیں وہ میری زندگی ہے اور باتی ساری شرمندگی ہے ....

#### رضا كاطريقه

رضا کا طریقہ مخفر کی مشکل ہے کین اس کی مشقت مجاہدہ کی مشقت کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے حصول کیلئے دو درجے ہیں .... ا .... بلندہ مت .... یا کیز ففس .... بندے کیلئے ضعف کے باوجوداس بڑمل کرتا آ سان ہوجائے گا جب وہ یہ بات ذہن ہیں رکھے گا کہ اس کے رب کی قوت زیادہ ہاوریہ بھی سوچے گا کہ میں ان امور سے جامل ہوں اور وہ جانے والا ہاور وہ میں عاجز بندہ ہوں اور دہ قدرت والا ہاور دہ رجے ماور شیق ہے .... اس لئے جب کوئی شخص اپ ذہن میں غور دفکر کرے گا کہ جو چیز اللہ نے میرے نے اس لئے جب کوئی شخص اپ ذہن میں غور دفکر کرے گا کہ جو چیز اللہ نے میرے نے افتیار کی ہوجائے گا ... (اعمال دل)

## تقوى اوراس كى بركات

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اے تقویٰ کے ذرایعہ بلند رُتبہ حاصل کرنے والے فخض! تجے خدا کا واسط تقویٰ کی عزت کو گنا ہوں کی ذلت کے وض نجے نہ دینا اور شہوت کی دو پہر میں خواہشات کی پیاس پرصبر کرنا اگر چہ پش خت ہوا ورجلا ڈالے .... پھر جب صبر کے دو پہر میں خواہشات کی پیاس پرصبر کرنا اگر چہ پش خت ہوا ورجلا ڈالے .... پھر جب صبر کے مراتب حاصل کر لینا تب جو چا بنا خدا سے ما تک لینا کیونکہ بیاس شخص کا مقام ہے جو اگر اللہ پرتشم کھا جائے تو اللہ تعالی اس کی تشم پوری فرماد سے جیں ....

والله الرحفرت عمرض الله تعالی عند نے صبر نہ کیا ہوتا تو زیمن کو کوڑے ہے مار نے کے الله المحافظانے کی جرائت نہ کر پاتے اورا گرانس بن نعز رضی الله تعالی عند نے اپنی خواہشات کو ترک کرنے کی مشقت نہ برواشت کی ہوتی (جبکہ ان کے عزم واراوہ کا واقعہ میں نے سنا کہ اگر اللہ نے جھے کی جنگ میں صاضر ہونے کا موقعہ عطافر مایا تو دیکھ لے گامیں کیا کرتا ہوں .... چنانچہ اللہ نے موقع پر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے تی کہ آل کردیئے گئے .... پھر مرف اپنی الگیوں کی پوروں سے پہچانے جاسکا گران کا ایساعزم نہ ہوتا تو جس وقت یہ کھائی:

و الله الا تحدید مسن الموجع میں الموجع .... (خداکی تنم اربی کا دانت نہیں ٹوٹے گا)

اس وقت چېرے پراس قد راطمينان نه ہوتا....

محمہیں خداکا واسط! ذراممنوعات سے بازر ہے کی حلاوت چکھ کر دیکھو... بیااییا درخت ہے جس پر دنیا کی عزت اور آخرت کے شرف کا پھل آتا ہے اور جب بھی خواہشات کی طرف تمہاری بیاس بڑھے تو رجاء وامید کے ہاتھ الی ذات کے سامنے کواہشات کی طرف تمہاری بیاس بڑھے تو رجاء وامید کے ہاتھ الی ذات کے سامنے پھیلاؤ جس کے پاس کھمل آسودگی کا سامان ہے اور اس سے عرض کروکہ ' بارالہا! طبیعت اپنی خشک سالیوں کے سبب صبر سے عاج ہوگئی ہے اس لیے وہ سال جلدی بھیج دیجئے جس میں اوگوں کی فریادری کرسکوں اورخوب عرق نچوڑ ون ....'

متہبیں خدا کی تنم !ان لوگوں کے بارے میں سوچوجنہوں نے اپنی اکثر عمر تقویٰ اور طاعت میں گزاری پھراخیر وفت میں انہیں کوئی فقنہ پیش آ گیا کیساان کی سواری نے دریا کے گر پرنگر ماری اور وہ چڑھنے کے وقت میں ڈوب گئے....'' واللہ و نیا پر تف ہے ہیں بلکہ جنت پر بھی تف ہے آگر اس کا حاصل ہونا محبوب سے بے زخی کا سبب بننے لگے...''

عام آ دمی این نام اور این باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اہل تقوی حضرات نبعت سے پہلے اپنے لقب سے بی پہچان لیے جاتے ہیں...

اے وہ فخص! جوایک لحد کے لیے اپی خواہشات سے مبرئیں کریا تا جھے بتا کہ تو ہے کون؟ تیرائمل کیا ہے؟ اور تیرامرتبہ کس مقام تک بلندہے؟

تهمیں خدا کی شم دے کر ہو چھتا ہوں کیاتم جانتے ہوکہ 'مرد' کون ہے؟

والله مردوہ ہے جے کی حرام شئے پر دسترس حاصل ہواور تنہائی بھی ہواوراس کے حصول کی شدید خواہش بھی ہولین اس حالت جس اس کی نظر اس طرف چلی جائے کہ حق تعالی اس کی نظر اس طرف چلی جائے کہ حق تعالی اس د کھے دہے ہیں اس لیے حق تعالی کی ناپسندیدہ چیز کوسو چنے ہے ہی شر ماجائے اور اس حیاء کی وجہ ہے اس کی خواہش شعنڈی ہوجائے ....

تیری حالت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تو ہمارے لیے وہی چیزیں چھوڑتا ہے جن کی تھے خواہش نہیں ہوتی یا جن کی تھے خواہش نہیں ہوتی یا جن ہیں ہوتی یا جن ہر تھے قدرت نہیں ہوپاتی ....
ای طرح تیری عادت یہ ہے کہ جب تو صدقہ کرتا ہے تو روٹی کا وہی کلڑا دیتا ہے جو تیرے کام کانہیں ہوتا یا ایسے خص کو دیتا ہے جو تیری مدح سرائی کرے....

جاؤدور ہو! تم ہماری ولایت اس وقت تک نیس پاسکتے جب تک کے تمہمارے معاملات ہمارے دانس نہ ہوجا کیں ۔۔۔۔ ایسی چیزی خرج نہ کرنے لگو۔۔۔۔ اپنی خواہشات کو جمور نہ دواور تکلیف دہ چیز وں برمبر نہ کرنے لگو.۔۔۔

اگرتم اپنے کو اجیر (مزدور) سمجھ کرعمل کرتے ہوتو اس کا یقین رکھو کہ تم اپنا تو اب مارت کی ایفین رکھو کہ تم اپنا تو اب ہمارت کی سورج غروب ہوگا تب ل ہمارت کی سورج غروب ہوگا تب ل جائے گا) اور اگرتم محبت کی بناء پرعمل کرتے ہوتو اس اجرکو اپنے محبوب کی رضاء وخوشنو دی کے مقالبے میں گیل سمجھو کے اور ہماری گفتگو کی تیسر سے سینیں ہے ۔۔۔ (مجالس جوزیہ)

### س**ید ناخطله رضی اللّدعنه** (جنهی**ں فرشتوں نے غسل دیا**)

ابوعامر قبیلہ اوس (انصار) میں سے تھا... جاہلیت میں راہب بینی ورویش کے لقب سے مشہور تھا... گررسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کی طرح بیہ بھی از راہ حسد... ریشہ دوانیوں اور دسیسہ کاریوں پر اتر آیا... عبداللہ بن ابی نے منافقت کو اپنالیا اور ابوعامر کھل کری الفت کرنے لگا مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا احد کے دوز قریش کے ہمراہ آیا تھا... فتح مکہ کے بعد قیصر روم کے پاس چلا گیا اور و ہیں اسے موت آئی...

الله كى شان جومنعوج المحى من المعيت ب...اس فريس المنافقين عبدالله ين ابى الله كالله عن المنافقين عبدالله ين ابى ك بيغ عبدالله (باب بينا بهم نام سف ) كو بدايت دى اور وه مؤكن صاوق ثابت موا....اى طرح ابوعام ك بيغ حظله كوتو فق بخشى اوروه مثالى مجامد في سبيل الله ثابت موا....

حضرت حظلہ اپنی ہیوی ہے ہم بستر ہو چکے تھے کہ غزوہ اصد کے لئے در بار رسالت سے
الرحیل الرحیل کی منادی کی آ واز کانوں ہیں پہنی ہنوز خسل نہ کر سکے ہتے کہ نکل پڑے .... جنگ
بدر ہیں ابوسفیان کا ایک جیٹا حظلہ نامی مارا گیا تھا.... آئ ابوسفیان نے حضرت حظلہ صحافی کو
دیکھا تو اس کی آئش انتقام مجر کی ابوسفیان جملہ آ ور ہوا.... حضرت حظلہ کا پلہ بھاری نظر آیا تو ابو
سفیان کی امداد کیلئے ایک مخص اور آگے بڑھا اب حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ ہیو ہوگئے ....

بعد میں شہداء کی لاشیں جمع کی گئیں تو رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حظلہ کی زوجہ (جوعبداللہ بن ابی منافق کی بیٹی تھیں) سے دریافت فر مایا میں نے دیکھا کہ فرشتے حظلہ کو خسل دے رہے جیں کیا بات ہے؟ حظلہ کی بیوی نے ماجرا سایا کہ انہیں عسل کی ضرورت تھی مگر وہ جلدی میں اٹھ کرچل دیے تھے ....فقہ کا مسئلہ ہے کہ شہید کو خسل نہیں ویا جاتا ....اے زخمول سمیت وفن کر دیا جاتا ہے کیکن اگر معلوم ہو جائے کہ وہ بحالت جنابت شہید ہواتو اے خسل دیا جاتا ہے گئائی کی دلیل کی واقعہ ہے ....(زادالماد)

### رضا بالثداور رضاعن الثد

رضا بالله ہے مراویہ ہے کہ اللہ اللہ ہے وصدہ لاشریک ہے اس کی عبادت میں کوئی شریک ہیں۔۔۔۔
شریک ہیں اوراس کا اکیلاتھم جاری ہے اس کے تھم میں دوسرا کوئی شریک ہیں۔۔۔۔
دضائن الله ۔۔۔ الله سے دضا کا مطلب ہیہ کہ جواس کا فیصلہ اور قدرت ہے وہ مراد ہے کہ اللہ نے جو بھی میرے کے مقدر کیا ہے اس پردائنی ہوں اور تمام تقادیراس کی پیدا کر دہ ہیں۔۔۔۔
اللہ عنہ میں موسی وکا فردونوں شامل ہوں البتہ رضا باللہ میں کا فرشامل نہیں صرف موسی شامل ہوتا ہے ۔۔۔ (اعمال دل) .۔۔

#### آ داب معاشت

ایک حدیث بیں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ کومنہ لگا کر پینے ہے منع فر بایا ہے کہ اس سے مشکیزہ کامنہ بدیو دار ہوجاتا ہے ... حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ برتن کو پکڑنے کے دیتے وغیرہ کی جانب سے اورا یہ ہی برتن اگر ٹوٹا ہوا ہوتو ٹوٹی ہوئی جگہ ہے بھی نہیں چینا جا ہے ... کہ شیطان ایسے موقعہ کی حاش میں رہتا ہے اوراس پر بیٹھتا ہے ... (بستان اوران)

عورت کے مقابلہ میں مرد کا مقام

فرمایا: النّدتعانی کاارشادہے کہ: مردول کوتورتوں پرایک درجہ حاصل ہے بعنی بڑی وقیت بڑی اونچائی حاصل ہے حضرت عبداللّٰہ بن عبال خرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہے تو مردکوچاہئے کہاں کے خلاف طبیعت ہونے برخمل ، و ... برداشت کر ہے... خلاف پیش آنے پرصبر کرے...

ایک طالب تربیت نے حضرت تھا تو گئ کولکھا کہ میری بیوی بڑی زبان دراز ہے ایسا ویبا کہتی سنتی رہتی ہے میں کیا کروں....حضرت والاً نے لکھا کہتمہاری طرف ہے اس کے ساتھ عدل اوراس کی بے عدلی برصر ہونا جا ہے ....

اب کوئی ہو جے کب تک ایبا کروں تو زندگی بھرتک ....تاحیات ہی ممل ہو...اگرتم فی جرتک ....تاحیات ہی ممل ہو....اگرتم فی جس اس جیسائی معاملہ کیا تو پھر درجہ کا کیا سوال! تم بھی عورت وہ بھی عورت .... جب تمہارا درجہ او نیچا ہے تو اس کے ساتھ تمہاری طرف سے تو عدل ہی ہے اور اس کی نے عدلی پر صبر ہے .... (ماخوذ بجالس سے الامت) (پر سکون گھر)

تبليغ ميں نبيت كيا ہو

تبلغ كاجذبه بينه ہوكه ..... پس امر بالمعروف اور نهى عن المنكر ..... كر كے الگ ہوجاؤں گا ..... چېنم ميں جائے يا تهيں جائے ..... بلكہ جذب بيه وكداس كوشر بعت ير لا نا ہے..... جيسے باب اولا دکوراه راست براناتا ہے .... تو کسی وفت کھور دیتا ہے .... اور کسی وفت لا کی ولاتا ہے ....که بینے نماز کوچلو....مثمانی دول گا.... تو بچراضی ہوجا تا ہے.... تو فکر مدہو کہاہے جہنم ہے بچانا ہے .... لہٰذا جبیباموقع ہو ....اسی طرح ہے امر بالمعر دف اور نہی عن ایمنکر کی تبلیغ ہو ....اوراى طريقے ے امر بالمعروف اور نبى عن المتكر كاركر بھى ہوگا... (خطبات عيم الاسلام)

امراض روحانيه كےعلاج كىضرورت

بدن کے دانوں اور پھنسیوں ہر .....صرف مرہم لگانے ہے .....قتی طور ہر دانے کم ہوجا تمیں کے ....اور عارضی سکون ہوجائے گا .....کر پھر اس ہے بھی زیادہ دانے نکل آئیں کے لیکن اگر مصفی خون دواؤں ہے خون صاف کر دیا جائے ۔ ... تو پھر صحت ہوجاتی ہے .... ای طرح روحانی بیاری کا حال ہے .... نماز میں غفلت کرنے والے کوعارضی نمازی بنانے سے کام نہیں چلے گا ....اس کے اندرخوف خدا پیدا کرنے کی سعی کی جائے ..... جب اندر سے غفلت دور ہو کرخوف پیدا ہوجائے گا ....تو پر مستفل اور دائمی

فرمانبردارى نعيب موجائے كى ....الل الله كى محبت سے ماتا ہے ...

دل میں اگر حضور ہوسرتر اخم ضرور ہو جسکانہ کچے ظہور ہوعشق وعشق ہی نہیں پس مرہم لگانے کیلئے تو مریض جلد راضی ہوجاتا ہے ....اور عارضی سکون اور وقتی راحت بعی مل جاتی ہے۔۔۔۔۔اورمصفی خون کڑوی دواؤں سے ہرمخص گھبرا تا ہے۔۔۔۔۔کین چند دن تکخ دواؤل کی تکلیف سبب دائمی راحت کا ہوگا.....بس آخرت کی دائمی راحت کیلئے ..... روح كاعلاج كسى ابل الله ہے كرالينا جائے .....اور مجاہدات كى تلخيوں كو برواشت كرلينا

عاہے .... پھر داحت ہی داحت ہے.... چین ہی چین ہے...

(مجالس ایرار)

رہ عشق میں ہے تک دو ضروری کہ بیوں تا یہ منزل رسائی نہ ہوگی تینیخ میں حد درجہ ہوگی مشقت تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی قول کے بجائے مل زیادہ مؤثر ہوتا ہے

علامہ! بن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے بہت سے مشائخ سے ملاقات کی جن کے مختلف احوال تھے یعنی وہ اپنے علمی رتبوں میں ایک دوسرے سے کم زیادہ تھے لیکن میرے حق میں نفع بخش صحبت والے وہی عالم ثابت ہوئے جواپے علم پڑمل کرنے والے منے .... اگر چہدوسرے علم میں ان سے بڑھے ہوئے تھے ....

میں نے علماء صدیث کی ایک جماعت سے ملاقات کی جواحادیث یادکرتے تھے اس کی معرفت حاصل کرتے تھے اس کی معرفت حاصل کرتے تھے لیکن غیبت کے سلسلے میں چٹم پوٹی سے کام لیتے تھے بعنی جرح وتعدیل کے بہانے سے غیبت کر لیتے تھے اور جواب فوراً دیے کہانے سے غیبت کر لیتے تھے اور جواب فوراً دیے کی کوشش کرتے تھے تا کہانی جاہ مجروح نہ ہوخواہ جواب میں غلطی کیوں نہ ہوجائے...

البته حضرت عبدالو باب انماطی کی زیارت کا موقعہ ملا آپ سلف کے طرز پر تھے نہ تو

آپ کی مجلس میں بھی فیبت سی گئی اور نہ آپ صدیث شریف سنانے پرا جرت لیتے ہے ....
میں جب آپ کے سامنے دل کو زم کرنے وائی احادیث کی قر اُت کرتا تھا تو آپ رونے
گئے اور مسلسل روتے رہے تھے .... اس وقت باوجود میری صغری کے آپ کا گریہ میرے
دل کو متاثر کرتا تھا اور میرے دل میں ادب کی بنیا دقائم کرتا تھا... آپ بالکل ان مشاکخ کے
طرز پر تھے جن کے اوصاف و کمالات کہ ایوں میں علے بیں اسی طرح شیخ ایومنعور جوالیقی
مانے کا شرف حاصل ہوا... آپ اکثر چپ رہنے والے ... نورو فکر کے بعد گفتگو کرنے
والے .... بہت پختہ اور محقق تھے .... اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی معمولی سوال پوچھا جاتا جس کا
جواب بے بھی فورا دید ہے لیکن آپ اس میں تو قف کرتے اور جب شرح صدر ہوجاتا
جواب بے بھی فورا دید ہے لیکن آپ اس میں تو قف کرتے اور جب شرح صدر ہوجاتا
جواب نے بھی فورا دید ہے لیکن آپ اس میں تو قف کرتے اور جب شرح صدر ہوجاتا

یددوحضرات ایسے ہیں ان کی زیارت سے جھے چتنا نفع ہوا دوسروں سے اتنانہیں ہوسكا...اس سے يہ بات سجھ میں آگئ كمل اور نعل سے رہنمائی كرنا قول اور تقریر کی رہنمائی سے نیادہ مؤثر ہوتا ہے ....

اس کے برعکس میں نے بہت سے مشائع کود یکھا جوخلوتوں میں تفریخ ومزاح کرتے سے کہ وہ او کوں کے دوملوم کو برباد سے کہ وہ اوران کی اس کوتا ہی نے ان کے جمع کردوعلوم کو برباد کردیا جس کی وجہ سے زندگی میں ان سے انتفاع کم ہوگیا اور وفات کے بعد وہ بھلا دیے گئے .... چنا نجدان کی تصنیفات کی طرف کوئی زُخ بھی نہیں کرنا جا ہتا ....

'' پی عمل پرعلم کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو کہ یہی اصل کبر ہے ۔۔۔'' وہ مخص تو بہت مسکین ہے جس نے اپنی ساری زندگی ایسے علم میں گزاری جس پرعمل نہیں کیا کیونکہ اس سے دنیا کی لذتیں بھی فوت ہوئیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی اوروہ اس حال میں پہنچا کہ مفلس تھا اور اس کے خلاف جمت تو ی تھی ۔۔۔

"نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ إِفُلاَسِ اللُّمُنِّيَا وَالْآخِرَةِ" (مِالسِّ جزير)

### خلال کے بارے میں ہدایات

ابن سیرین راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ خلال کا تھم فرمایا کرتے اور ارشادفرماتے کہ خلال نہ کرنے سے داڑھیں کمزور ہوجاتی ہیں....

حضرت عمرضی الله عند کاارشاد ہے کہ ذعوب کے گرم پانی سے شسل مت کرواس سے برص کامرض بیدا ہوتا ہے .... اور کانے کا خلال نہ کرواس سے گوشت خورہ کا مرض لگ جاتا ہے .... ایام اوز ای فرماتے ہیں کہ آس کی لکڑی کا خلال مت استعمال کرواس سے عرق النسا کامرض پیدا ہوجاتا ہے .... (بیتان العارفین)

# نماز فجر كيلئة لائحمل

اکٹرلوگ کہتے ہیں ۔۔۔ کہنے کی نمازنیں بن پڑتی ۔۔۔۔ تو بھائی اس میں قصور کس کا ہے۔۔۔۔۔ تو ہے۔۔۔۔ کو ہے۔۔۔۔ تو ہے۔۔۔۔ کو ہے۔۔۔۔ کو کھے گئے ۔۔۔ ہیں۔ سیسب نفس کی شرارت ہے۔۔۔ کیونکہ تمہارے دل میں نماز کی کھڑے گئے۔۔۔۔ اور بہانے کرتا کوئی اہمیت نہیں ۔۔۔۔اس لیے نفس ترک نماز کے لیے نامعقول عذر ۔۔۔ اور بہانے کرتا رہتا ہے۔۔۔۔ (ارثاوات عارفی)

# آ خرت کی تیاری کی فکر

حضرت مولا تاحسین علی وال پھچر ال والے ان کے بارے بیل بھی یہی ہے کہ کوئی بھی ملے آتا تھوڑی دہراس سے گفتگو کرتے جو کام کی گفتگو تھی اور گفتگو کرنے کے بعد کہتے بھی آپ نے بھی آتا ہے کہ آتا ہے کہ تیاری کرنی ہے۔۔۔۔اچھا پھر ملیس آپ نے بھی تیاری کرنی ہے۔۔۔۔اچھا پھر ملیس کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کہ ویت کے ۔۔۔۔فارغ کردیے تھے ۔۔۔۔ وی سے ہردن اپنی آخرت کی تیاری میں لگے ہوتے ہے۔۔۔۔فارغ کردیے تھے ۔۔۔۔ ویت ہے ہردن اپنی آخرت کی تیاری میں لگے ہوتے ہے۔۔۔۔ واد میں سے بھی میں ان بھی ان خرت کی تیاری میں سے ہوتے ہے۔۔۔۔ ویت ایک عظیم نعت )۔۔۔۔

#### غصه كاعلاج

وَ اَلَنَا لَهُ الْحَدِيدُ ٥ (مرة مانه) ترجمه اورجم نے اس کے لئے لوہے کوزم کردیا.... جس کا غصر بہت ہواس کے اوپر پڑھ کروم کریں... (قرآنی ستجاب دعائیں)

### الله كے مہلت دينے سے دھوكه نه كھاؤ

علام این جوزی رحمه الله فرمات جین: پاکیزه به و عظمت اور سلطنت والی ذات جس کی معرفت ای کومامل به جوال سے درااورجوال کی خفیہ تدبیروں سے علم مین جور باوہ عارف نہیں ہوسکتا ....

میں نے ایک بڑا تکتہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ڈھیل دیے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اے ہوں ہی چھوڑ دیا ہے چانچی تم نافر بانوں کے ہاتھ آزاد دیکھو کے گویا آئیں کوئی روکئے والانہیں ہے گئین جب توسع زیادہ ہوجاتا ہے اورلوگ اپنی حرکتوں سے بازئین آئے تب وہ ذات جبار جیسی گرفت فر مالیتی ہے ....اور یہ مہلت اس لیے دیے ہیں تا کہ صابر کا صبر آزما کیں اور فلا کم کو ڈھیل دیں .... چنا نچے صابر اپنے صبر پر جمار ہتا ہے اور فلا کم کو اس کے آرما کیں اور فلا کم کو اس کے بائی اور فلا کم کو اس کے بین اور فلا کم کو اس کے بین اور فلا کم کو اس کے بین ہو یا تا ہے اور اس مہلت میں بے انتہا صلم بھی پوشیدہ ہوتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو یا تالیکن جب سزاو ہے پر آتا ہے تو تم ہر فلطی پر سرزش دیکھو گے اور کبھی بہت معلوم نہیں ہو یا تالیکن جب سرزاو ہے پر آتا ہے تو تم ہر فلطی سے دائی دیا ہے تو الائی جر مارا جاتا ہے .... کی خلال سے خلی رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کے فلال صاحب تو بوگ ہیں تیں پھران پر اس مصیبت کی کیا وجہ؟ اس وقت تقدیم جواب

کہ فلال صاحب تو ہڑئے نیک ہیں پھران پراس مصیبت کی کیا دہہ؟ اس وقت تقدیم جواب و چی ہے کہ میخفی گنا ہوں کی سزا ہے جوسب کے سامنے دی جار ہی ہے ....

کس قدر پاکیزہ ہے وہ ذات جواتی ظاہر ہے کہ اس میں ذراجی خفانہیں اور اتن پوشیدہ ہے کہ کویا اسے جانتا اور پہچانتا نامکن ہے ....اس قدر مہلت دیتا ہے کہ چٹم پوشی کی امید بندھ جاتی ہے اور مناقشہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کے مواحدہ میں عقلیں جیران رہ جاتی ہیں ....(لا حَوْلَ وَ لاَ قُوْهُ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ) (مجاس جوزیہ)

# حصول مدايت كاعمل

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِيْنِ ٥ (مرة الزَّرَال ١٥٠)

ترجمہ:اللہ دہ ذات ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا پستحقیق عنقریب دہ مجھ کو ہدایت دےگا.... جو جا ہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے وہ اس آیت کو کٹر ت سے پڑھے...ان شاء اللہ کامیا بی ہوگی .... (قر آنی متجاب زمائیں)

# گھر<u>ے نکلنے کی</u> وعا

فقيدر حمته الله عليه فرمات إن كهمرت نطق وقت بيدعا يره هنامتحب بي .... بسم الله توكلت على الله لاحول ولاقوة الابالله

(میں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ لکا ہوں اور ای پر بھروسہ کرتا ہوں ....گناہ ہے سینے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت ای کی طرف ہے ہے )....

مميل بيربات پنجى كرجب و كَلْ خص بسم الله كبتا ب توفرشته كبتا ب تخفي مدايت نصيب مولى ... اور جب تو كلت على الله كبتا ب توفرشته كبتا ب كردى كفايت كردى كن اور جب الحول و لا قوة الا بالله كبتا ب توفرشته كبتا ب تيري حفاظت كردى كن ... (بستان العارفين)

قضاءاوراس كى دوشميس

الله تعالى كے فيصلے كى دولتميس ہيں...قضاء شرعى وقضاء كونى...

قضا شری ....وہ فیصلہ ہے جواللہ نغالی نے اپنے بندوں پرمشروع فر مائے ہیں جیسا کہاللہ کا تکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیاہے ....

قضاء کوئی...وہ فیملہ جولفظ کن اور قیکون سے وجود ش آتا ہے کہ جب اللہ نے کی موت کا فیصلہ کرلیا ایک کی زندگی کا فیصلہ کرلیا .... یک کی بیاری کا فیصلہ کرلیا .... یا کسی کو بیاری کا فیصلہ کرلیا .... یا اللہ کا فیصلہ کہ کس جگہ پر بارش برسانی ہے اور کس جگہ پر قط ڈالنا ہے جب اللہ تعالی ایسے فیصلے کردے تو ال کوکوئی رد نہیں کرسکتا .... یہ قضاء کوئی ہے .... "نقول له کن فیکون" (یلین)

قضاء شرقی میں ہمارے نز دیک قطعی طور پر رضا مندی کا پایا جاتا ضروری ہے کیونکہ بیہ اسلام کی بنیا داورا بیان کا قاعدہ ہے اس کے بغیر اللّٰدراضی نیس ہوتا....(اعمال دل)

### نافرماني كي حقيقت

مال باب كي نافر ماني اس كو كهتيم بين .....جس مين أنبين تكليف بهو...(ارشادات مفتي اعظم)

### ذكروشغل كربيوالول كونفيحت

ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا امہمام کرو.....اس ے دل میں بڑا تور پیدا ہوتا ہے ..... اگر کوئی شخص کوئی بات تنہاری مرضی کے خلاف کرے تو صبر کرو ..... جلدی ہے چھو کہتے ہنتے مت لکو ..... خاص کر غصے کی حالت میں بہت سنجلا کرد .... بھی اینے کو صاحب کمال مت مجھو .... جو بات زیان ہے کہنا جا ہو ..... بہلے سوچ لیا کرو.... جب خوب اطمینان ہو جاوے کہ .... اس میں کوئی خرابی نہیں .....اور بیا بھی معلوم ہو جاوے کہ اس میں .....وین یا دنیا کی ضرورت یا فائدہ ہے ....اس وفت زبان ہے تکالو .....کسی برے آ دمی کی میسی برائی مت کرو... مندستو ....کسی ایسے درویش پرجس پر کوئی .....حال درویشی کاغالب ہو.....اورکوئی بات تنہارے خیال میں .....وین کے خلاف کرتا ہو ....اس برطعن مت کر و ....کسی مسلمان کو گووہ گنهگار با .....چهو نے در ہے کا ہو ..... حقیر مت مجھو ..... مال وعزت کی طمع وحرص مت کرو.... تعویذ .... گنڈوں کا متعل مت رکھو ....اس سے عام لوگ تھیر لیتے ہیں ..... جہاں تک ہو سکے. .... ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو ....اس سے دل میں نور .... ہمت وشوق بڑھتا ہے ..... ونیا کا کام بہت مت بڑھا ؤ .... ہے ضرورت اور ہے فائدہ لوگوں ہے زیادہ مت ملو.....اور جب ملنا ہوتو خوش خلقی ہے ملو.....اور جب کا م ہو جا و ہے.....تو ان ہے ا لگ ہو جاؤ۔ ... خاص کر جان بہجان والوں ہے بہت بچو..... یا تو اللہ والوں کی محبت ڈھونڈ و ..... یا ایسے معمولی لوگوں سے ملو .....جن سے جان پیجان نہ ہو ..... ایسے لوگول ے نقصان کم ہوتا ہے ۔۔۔ اگرتمہارے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہو۔۔۔۔ یا کوئی علم عجیب آ وے ..... تو اینے ہیر کواطلاع کرو..... پیر ہے کسی خاص شغل کی درخواست مت کرو ..... ذکر میں جواثر پیدا ہو۔.. سوائے اپنے پیر کے کسی ہے مت کہو .... بات کو بنایا مت کرو ..... بلکہ جب تم کوا پی غلطی معلوم ہو جاوے . . . فوراً اقر ار کراو ... ہر حالت میں الله پر بھروسہ رکھو.....اور اس ہے اپنی حاجت عرض کیا کر د ۔ ۔ اور دین پر قائم رہنے کی ورخوا مت كرو... (خطبات تيج الامت)

# حضرت عباس رضى الله عنه كا حضرت عمر رضى الله عنه سع معامله

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے چیا حضرت عہاس رضی اللہ عند کا ایک مکان مسجد نبوی

کر جب تھا... خلیفہ حضرت عمر قاروق رضی اللہ عند نے مسجد کی توسیع کرتا چاہا تو ان کو بلا کر کہا

'' آ پ اپنا مکان مسجد کوفر وخت کر دیں ... یا بہد کر دیں یا خود ہی مسجد کی توسیع کرادیں ... ان

خیزوں ہاتوں میں ایک بات آپ کو ہر حال میں مانی ہوگی اس لئے کہ یہ سجد کا معاملہ ہے ''
منزوں باتوں عباس رضی اللہ عند نے جواب دیا

'' آپ جھ کو جرا اس تھم کا پابندنہیں کر سکتے میں ان میں سے جرا کوئی بات ماننے کو تیارنہیں ہوں''

بیمقدمدحضرت الی بن کعب رضی الله عند کی عدالت میں پیش ہوا انہوں نے فیصلہ دیا ''امیر المونین کو بغیر رضامندی ان ہے کوئی چیز لینے کاحق نہیں ہے ....

حدیث میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی عمارت بنوائی تواس کی ایک و بوار جو پڑوی کی جگہ میں بی تھی کرگئی...

حضرت سلیمان علیه السلام کے پال وی آئی کہ بید نوار پڑوی سے اجازت لے کر بنائے... چنا نچے مسجد میں بھی آپ کسی کی اراضی کو جراشا مل نہیں کر سکتے''....

حضرت عمران فیصلہ سے مطمئن ہو گئے .... کچھ عرصہ بعد حضرت عباس رمنی اللہ عنہ فی بخوش بید جو کا اللہ عنہ فی اللہ عنہ فی بین کا اللہ عنہ سے بخوش بیر جگہ بلاا جرت مسجد کو دبیری .... (سیرانسار جلد اول)

# دین ود نیا کی فتوحات کامل

مسَلَمٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى الْدُارِ ٥ (﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى الْدُارِ ٥ (﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَوَ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ لَا لَكُلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ لَا يَعْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت معاويه رضى الله عنه كى ابوباشم بن عتبه كى عيادت

حضرت ابو واکل رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی الله عنه بیار تنے .... حضرت معاویہ رضی الله عندان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں تو

ان سے پوچھااے ماموں جان! آپ کیول رورہے ہیں؟

کیاکسی درد نے آپ کو بے جین کررکھاہے؟

یادنیا کے لا کم میں رور ہے ہیں؟

انہوں نے کہایہ بات بالکل نہیں ہے بلکہ میں اس وجہ ہوں کہ حضور صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ایک وصیت فر مائی تھی .... ہم اس پر عمل نہیں کر سکے .... حضرت معاویہ رضی الله عند نے یو جھاوہ کیا وصیت تھی؟

حضرت ابو ہاشم رضی اللہ عند نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے ساکر آ دمی نے مال جمع کرتا ہی ہے تو ایک خادم اور جہاد فی سمیل اللہ کے لئے ایک سواری کافی ہا کہ آ دمی نے مال جمع کرتا ہی ہے آج (اس سے زیادہ) مال جمع کررکھا ہے .... ابن ماجد کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت سمرہ بن سم کی قوم کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ

میں حضرت الوہائم بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا مہمان بنا تو ان کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ... ابن حبان کی روایت میں ہے کہ حضرت ہم وہ بن ہم کہتے ہیں ہیں حضرت ابوہائم بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا مہمان بنا تو وہ طاعون کی بیماری ہیں بنتلا تھے ... پھران کے پاس حضرت معاویہ مشہرت کا اللہ عنہ کا امہمان بنا تو وہ طاعون کی بیماری ہیں بنتلا تھے ... پھران کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو سے اللہ عنہ کا ادر زین کی روایت ہیں یہ ہے کہ جب حضرت ابوہائم رضی اللہ عنہ کا ادتقال ہو گیا تو ان کے ترکہ کا حساب کیا گیا تو اس کی قیمت تمیں درہ ہم بی تھی اور اس ہیں وہ بیالہ بھی شار کیا گیا جس ہیں وہ آٹا کوند ھاکرتے تھے اور اس میں وہ کھاتے تھے ... (ترنہ یونسانی)

# لا برواہ شو ہر کو مطبع کرنے کی تدبیراور مل

فدمت واطاعت وخوشاند .... دوسری مدییر: دعا کرتا....کمل: بعدنمازعشاء گیاره سومرتبه یالطیف .... یا و هو ده اول دآخر گیاره مرتبه درود شریف پژه کردعا کریں....(معزت تعانویؒ) وقت ہی زندگی ہے

ایک مشہور مثال ہے: "الوقت ذهب" (یعنی وقت بھی ایک سوتا ہے) لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے جوموجودات کی قدرو قیمت بھی تیں اور تصور کے ذریعے بی سے کر سکتے ہیں گئین جو پا گیزہ خیالات ونظریات اورا چھا افکار کے حامل ہوتے ہیں ان کے ہاں وقت کا مقام بہت بلند اورار فع ہے ....وہ کہتے ہیں کہ "الوقت ہو المحیاة" (یعنی وقت بی زندگی ہے) انسان کو سوچنا چا ہے کہ اس ونیا ہیں اس کی زندگی بی کیا ہے؟ اس کی زندگی بیدائش اور موت کے درمیان معمولی سا غیر بینی اور بیاندازہ وقفہ بی تو ہوتا آئے نے جانے والی چیز ہے وہ اگر ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ بھی حاصل ہوسکتا ہے اور پہلے ہے کئی گئا زیادہ بھی ہوسکتا ہے کین جووقت گزر چکا ہوا دوبارہ بھی حاصل ہوسکتا ہے اور پہلے ہے کئی گئا زیادہ بھی ہوسکتا ہے کین جووقت گزر چکا ہے اور جوز مانہ ہولی ہوسکتا ہے لیکن جووقت گزر چکا ہے اور جوز مانہ ہولی گیا وقت الماس سے زیادہ قیمی نہیں؟ سے سوچنے کہ کیا وقت الماس سے زیادہ قیمی نہیں؟

راسته میں نظر کی حفاظت

گھرے نگلنے والے کومناسب میہ ہے کہ اپنی نظر پر قابور کھے.... بلاضرورت وائیں

ہائیں نہ و کیمے بلکہ چلتے وقت قدم رکھنے کی جگہ پر نظر رکھے کہ نظر سے خواہشات پیدا ہونے

گتی ہے ....اورادھرادھر و کیمنے ہے آ دمی غافل ہوجا تا ہے اور راستے ہیں پڑی ہوئی چیز وں
سے ای غفلت کی وجہ ہے تکلیف اٹھا تا ہے .... (بستان العارفین)

### تقذيم وتاخير

اگرایک ہی دن سب مرتے ....عبرت بکڑنے والا کوئی ندرہتا ... تو موت کو جہال ذریعہ بنایا تمرات فاہر ہونے کا .... وہاں عبرت کا بھی تو فرزیہ ہے ... کدوسرے کی موت و کی کر آدی عبرت کی تو فرزیہ کی موت و کی کر آدی عبرت کی کر آدی عبرت کی کر آدی عبرت کی کر آدی عبرت کی کر است جانا ہے ... تو جس کوئی اچھا تممل کر کول او عمل پر ایسان مسلسل رہے ... (خطبات عبم الاسلام)

# اصلاح نفس کے تعلق ایک اہم تنبیہ

علامه ابن جوزی رحمه الله فرماتے ہیں: علم اور اس کی طرف رغبت اور اس کے شغل کے متعلق سوچا تو اندازہ ہوا کہ اس سے قلب کو ایسی تقویت ملتی ہے جواسے قساوت کی طرف کے متعلق سوچا تو اندازہ ہوا کہ اس سے قلب کو ایسی تقویت ملتی ہوتیں نہ ہوتیں تو علم کا شغل نہا بیت لے جاتی ہے اور واقعی اگر دل کے اندروہ وقت اور لیسی آرز و کیں نہ ہوتیں تو علم کا شغل نہا بیت دشوار ہوتا کیونکہ میں حدیث اس امید پر لکھتا ہوں کہ اس کی روایت کروں گا اور تصنیف اس تو تع پر شروع کرتا ہوں کہ اس کو کمل کراوں گا...

اس کے برخلاف جب عبادت دریاضت کے باب میں غور کرتا ہوں تو آرزو کیں کم ہونے گئی ہیں....دل برم ہوجاتا ہے .... آنسو جاری ہوجاتے ہیں....مناجات بھی معلوم ہونے گئی ہیں....کینہ چھاجاتا ہے .... گویا ہیں خدا کے مراقبہ کے مقام ہیں پہنچ جاتا ہوں.... لیکن علم افضل ہے اس کی جبت تو کی ہے اس کا رتبہ برا ہے .... اگر چہاس سے وہ حالت پیدا ہوجس کا ہیں نے شکوہ کیا ہے اور عبادات نا فلہ واشغال نصوف.... اگر چہاس حالت پیدا ہوجس کا ہیں نے شکوہ کیا ہے اور عبادات نا فلہ واشغال نصوف.... اگر چہاس کے فوائد بہت ہیں جن کی طرف اشارہ کیا لیکن وہ ان ضعفاء کے احوال کے مناسب ہیں جنہوں نے دوسروں کی ہدایت کے بجائے اپنی اصلاح پر قناعت کر لی ہواور تحلوق کورب کی طرف لے جانے گوشہ شینی اختیار کررکھی ہے ....(لیکن خود اپنی اصلاح تو واجب ہے اگر اپنی اصلاح کے بعد آ دی علم کا مشغلہ اختیار کر ہے تو وہ افضل الاحوال ہے ....(۱)

پی درست اور سی طریقہ ہے۔ کے علم کا مشغلہ اختیار کرے اور اس کے ساتھ دل کوزم کرنے والے اسباب سے نفس کو صرف اتنا دبا تارہ جنتا مشغلہ میں حارج نہ ہیں۔ پیانچہ میں اپنے قلب کے ضعف اور دفت کی وجہ سے اسے تا پہند کرتا ہوں کہ قبروں کی زیادہ زیارت کروں یا قریب المرگ کے پاس موجود رہوں کیونکہ بیرچیزیں میری فکر کومتا ٹر کرتی ہیں اور مجھے علم کے مشغلہ سے نکال کرموت کے متعلق سوچنے کے مقام میں پہنچا دیتی ہیں۔ پھر میں ایک زمانہ تک اپنے آپ سے نفع اُٹھانے کے قابل نہیں رہ جاتا...

اوراس میں قول فیمل بیہ کہ مرض کا مقابلہ اس کی ضد ہے کیا جائے البذاجس کا قلب
بہت بخت ہواور اسے وہ مراقبہ نہ حاصل ہوجو گنا ہوں سے روک سکے تو اس کا مقابلہ موت کی
یاد سے اور قریب الموت اوگوں کے پاس جاکر کرے اور جور قبق القلب ہوتو اس کے لیے اتنا
ای کافی ہے بلکہ اس کے لیے مناسب بیہ ہے کہ وہ الی چیزوں میں مشغول ہوجوا سے بہلائے
رکھے تا کہ وہ اپنی زندگی ہے نفع اُٹھا سکے اور جونتو کی دے رہا ہے اسے بچھ سکے ....

حضور صلی الله علیه دسلم مزاح فرمات سے سے ... حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سے دوڑ میں مقابلہ فرمات سے اور جوخص سے دوڑ میں مقابلہ فرمات سے اور جوخص آب ساتھ مزمی کا برتا وُ فرمات سے مضمون سے آب سلی الله علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گاوہ آب سلی الله علیہ وسلم کی سیرت کے مضمون سے وہی سمجھے گاہوی بھند رضرورت نفس کے ساتھ مزمی کرتا جیسا کہ میں نے عرض کیا .... (مجالس جوزیہ)

شهادت حضرت خيثمه بن حارث رضي الله عنه

جھرت نبوی سلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے مشرف بداسلام ہوئے غزوہ بدر کے موقع پر معرف بہاد کیلئے جاتا معرب خیرت خیرت خیرت نبی گھر پر رہویں جہاد کیلئے جاتا ہوں .... حضرت سعد نے جواب دیا کہ آگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو یش آپ کواپ پر ترخیح دیتا گراب بھی عرض کروں گا کہ آپ گھر پر تضہر ہے اور جھے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے و جیجے .... امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جھے رتبہ شہاوت پر فائز کریں گے .... کین حضرت خیرہ نے جہاو پر جانے کے لئے اصراد کیا .... آخراس بات پر فیصلہ ہوا کہ تر عدر اللہ جائے جس کا نام نکل آئے وہی جائے .... قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سعد کا نام نکلا جنانچہ اس غزوہ میں انہیں ہم رکائی رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کے ساتھ ساتھ ساتھ شرف شہاوت بھی فعیب ہوا ....

ا کے سال غزوہ احد کے لئے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب حضرت سعد اللہ حضرت سعد کے والد حضرت شعرت سعد کے والد حضرت خیرے ہو ہما دری سے لڑے اور جام شہادت کی کرشہید بیٹے کے پاس جنت الفردوس میں پہنچ گئے .... (۳۱۳روثن ستارے)

# متقى بننے كاطريقه

اگرتم اللہ والا بننا جائے ہوتو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ .....اور اگر متقی بنتا جاہتے ہو ..... تو کسی متق ہے دوئی کرلو ..... تجربہ شاہد ہے ..... اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے ..... کدا گرکوئی علم یافن حاصل کرنا ہے..... تو کسی تجربہ کارمر بی کی سخت ضرورت ہے..... تا کہ اس کی تعلیم ونز بهیت سے مقصود حاصل ہو سکے .....ایساعلم ون ہمیشہ معتبرا ورمتنداور بلاضرر ہوتا ہے ....اس لیے دنیا و آخرت کا صحیح علم ..... حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے ضرور تعلق رکھنا جاہیے.....اللہ والے کی شناخت ہیہ ہے....کہ وہ ہزرگ بظاہر تنبع شریعت وسنت ہوں .....اور صاحب علم ظاہر و باطن ہوں....شفیق و خیرخواہ ہوں..... بزرگوں سے تعلق ر کھنے کے بیمعنی ہیں .....کدان کی صحبت میں گاہ گاہ حاضر ہوتا رہے .....اگر دور ہول تو ان سے خط و کتابت رکھنا .....ان سے دین کی بات دریا فت کرتے رہنا.....اوران کے مشورے یکمل کرنا....اینے باطن کے نقائص ان کولکھنا .....اوران کے دور کرنے کی تدابیر برعمل کرنا ..... ہرحال میں ان ہے دعا ءکراتے رہنا.....اپنی روز مرہ کی زندگی میں جوشرعی خلاف ورزی ہو....اس کے متعلق دریافت کرتا.....اور جو پکھھوہ تبحویز کریں اس پراہتما ہاعمل کرتا ہے..... الله تعالی ہم سب کونہم سلیم عطا فریادیں .....اور اپنی اس زندگی کوخوشگوار..... پرسکون اور يرعافيت ..... بنانے كى تو فتق عطاء فرمائے .... آمين (ارشادات عار في)

### واسطے کی قدر

واسطوں کی بھی عظمت کرنا پڑتی ہے۔۔۔۔۔گر وہ صرف واسط ہوتا ہے۔۔۔۔۔مقصد نہیں ہوتا۔۔۔۔۔۔مقصد نہیں ہوتا۔۔۔۔۔۔ جیسے سارے بجل کے بلب صرف ایک مرکزی پاور ہاؤس سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن روشنی بلب سے بی ملتی ہے۔۔۔۔۔ پاور ہاؤس سے روشنی نہیں ملتی ۔۔۔۔۔۔ پاور ہاؤس سے روشنی نہیں ملتی ۔۔۔۔۔۔ روشنی اور ہوا کے لیے بلب اور پنکھالا نا بھی پڑے گا تو بیدوا سطے بھی قابل قند رہیں کیکن حق تعالی کی ذات اصل مقصود ہے۔۔۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم)

## جب زہر ہے اثر ہوکررہ گئی

حضرت خالدین دلیدرمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاسرہ کیا ہوا تھا۔۔۔قلعہ کے لوگ محاصرہ ہے تنگ آ گئے تھے۔۔۔۔وہ جا ہتے تھے کہ سلح ہوجائے۔۔۔۔

البذاان لوگول نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لئے بھیجا .... چنانچہان کا سردار حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ عنہ کی خدمت میں آیا... حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے .... حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بیا میں چھوٹی سی شیشی ہے .... حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بیا مشیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کرآ ہے ہو؟

اس نے جواب دیا کہ اسٹیٹی میں زہر بھرا ہوا ہے اور بیسوج کرآیا ہوں کہ اگر آپ
سے مسلح کی بات چیت کامیاب ہوگئی تو تھیک ....اور اگر بات چیت نا کام ہوگئی اور مسلح نہ ہوگئی تو
نا کامی کامنہ لے کرا بنی توم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ بیز ہر پی کرخود کشی کرلوں گا....
تمام صحابہ کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا....اس لئے حضرت

خالدین ولیدرضی الله تعالی عند نے سوچا کہ اس کواس وقت دین کی وعوت دینے کا اچھاموقع ہے .... چٹانچے انہوں نے اس سر دارے پوچھا: کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم بیز ہر پو گے تو فور اموت واقع ہوجائے گی؟

اس مردار نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے ۔...اس لئے کہ بیا اسخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معلین کا کہنا ہے ہے کہ آج تک کوئی فخص اس زہر کا ڈا اُقتہ بیس بنا سکا ۔...کوئکہ جیسے ہی کوئی فخص بیز ہر کھا تا ہے تو فور آاس کی موت واقع ہوجاتی ہے ۔...اس کواتی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذا اُقتہ بنا سکے ۔...اس وجہ ہے بھے یقین ہے کہا گر میں اس کو نی اوں گا تو فور آمر جا دُل گا...

حضرت خالدین ولیدرضی الله تعالی عند نے اس سر دارے کہا کہ بیاز ہری شیشی جس پر مجمہیں اتنا یقین ہے .... آپ نے وہ مجمہیں اتنا یقین ہے .... میدز را مجھے دو .... اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی .... آپ نے وہ

جيب خرج بھي بيوي کاحق ہے

یوی کا یہ بھی تن ہے کہ اس کو پچھر تم الی بھی دوجس کو وہ اپنے بی آئی (مرضی کے مطابق ) خرج کر سکے جس کو جیب خرج کہتے ہیں...اس کی تعداد اپنی اور اپنی بیوی کی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے .... مثلاً روپید دوروپید... پچاس روپیسی گنجائش ہو .... بیدتم خرج سے علیحد و دولیکن صاف کر دو کہ وہ رقم صرف کھر کے خرج کی ہاورید تم تہمارا جیب خرج ہے بیتہماری ملک ہے اس کو جہال جا ہوخرج کرو....

جب تم خرج الگ دو گے تو تمہارایہ کنے کومنہ ہوگا کہ یہ تم جو گھر کے خرج کیلئے دی
ہامانت ہے کیونکہ آ دی کے چیچے بہت ہے خرج ایسے بھی لگے ہوئے ہیں جوا پی ذات
خاص کے ساتھ خاص ہیں اگر بیوی کو کوئی رقم ذات خاص کے خرج کیلئے نہ دی گئی جس کو
جیب خرج کہتے ہیں تو وہ امانت ہیں خیانت کرنے پر مجبور ہوگی اس صورت ہیں اس پر تشدہ
کرنا ایک کونہ ظلم اور بے بیتی ہے ۔۔۔۔

# اہل جنت کی ایک حسرت

جب کوئی خوشی کی بات آئی ہے نا تو غم کو بھول جاتے ہیں.... جب بھی خوشی ہوتی ہے بند ہے کو تو غم بھول جاتے ہیں .... کی بات ہے جنت بیں جانے ہے برا حد کر بھی کوئی خوشی ہوگئی ہے ؟ نہیں ہوگئی اس لیے جنت بیں جا کیں گے قائد کے لالم اللہ کی اُڈھ کہ اِللہ کی اُڈھ کہ اِللہ کی اُڈھ کہ اِللہ کی اُڈھ کہ اِللہ کی اُڈھ کہ کا دیدار کر ہے گا... نیکوں کی محفل ہوگی اور تعالیٰ کا دیدار کر ہے گا... نیکوں کی محفل ہوگی اور یہ خوشی ہوگی کہ اب بینہ کی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلی کا دیدار کر ہے گا... ایک خوش کے حال ہیں بھی بیشوٹی ہوگی کہ اب بینہ تیں ہم ہے کہ جی واپس نہیں لی جا کیں گی ... اس خوشی کے حال ہیں بھی بیند ہے کو ایک حسرت شیخ الحد ہے موال تا محمد بند کو ایک حسرت شیخ الحد ہے موال تا محمد بند کو ایک حسرت شیخ الحد ہے موال تا محمد بند کو ایک حسرت شیخ الحد ہے موال تا محمد بند کو ایک حسرت شیخ الحد ہے موال تا محمد بند کو ایک حسرت شیخ الحد ہے موال تا محمد بند کو ایک حسرت شیخ الحد ہے موال تا محمد بند کر یار محمد اللہ علیہ ہے دو مراح تیں :

لایت حسر اهل المجنّة الا علی ساعة من ربّههم لم یذکر الله بعالی الله می الله بعالی الله بعالی الله منت کوکی بات پر حسرت نبیس ہوگی سوائے ایک بات کے کہ وہ وقت جوانہوں نے ونیا میں الله کی یاد کے بغیر یعنی خفلت میں گزارا تھا جنتیوں کو خفلت میں گزرے ہوئے اس وقت پر حسرت ہوا کرے گی ... "

کرکاش ہم اس میں ففلت نہ کرتے تو آئ ہمارے رہے اسے زیادہ بلند ہوتے ....
اب بتا و جو صرت جنت میں بھی جان نہ چھوڑے گی وہ کیسی بوی صرت ہوگی تو اس لیے
اب خات کواللہ تعالیٰ کی بادے مخور کر لیجئے .... (وقت ایک عیم فعت )

مینکی ل نما ز

نماز کا ول .....اور نماز کا جسسان کی روح حضور قلب ہے .....اوکان اور تیام ....اور نماز کا جسم قیام ....رکوع .... قومہ ... بجدہ جلسہ و قعدہ جی .....اوراس کے اعضائے رئیسہ .....اوکان اور حواس ترتیل قرات کی درتی ہے .....اور نماز کے لئے پوری یا کی بھی شرط ہے ..... بغیراس کے نماز نہیں ہوتی .....اوروہ ول کی یا کی ہے .... یعنی غیر ضدا ہے ول کو صاف کرنا ہے کے نماز نہیں ہوتی .....اوروہ ول کی یا کی ہے .... دخلبات کے الامت)

# متفرق تصيحتين ..... دواز ده كلمات

امیر الموثین امام المشارق والمغارب حضرت علی کرم الله و جهه نے فرمایا که ..... میں نے خدائے تعالیٰ کی کتاب (توریت شریف) سے بار وکلمات منتخب کئے ہیں .....اور ہرروز میں ان میں تین بارغور کرتا ہوں ....

اورده کلمات حسب ذیل ہیں ....

ا – الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ۔۔۔۔۔اے انسان تو ہرگز کسی شیطان اور حاکم ہے نہ ڈر ۔۔۔۔ جب تک کہ میری بادشاہت باقی ہے ۔۔۔۔

سا — الله تعانی فرماتے ہیں کہ سساے انسان تو کھانے پینے کی فکر نہ کر سہ جب تک میر بے خزائے کوتو بھر پور پاتا ہے سساور میر اخزائہ ہرگز خالی اور ختم نہ ہوگا ....

معا — الله تعانی فرماتے ہیں کہ سساے انسان جب تو کسی امریس عاجز ہوجائے تو جھے پکار سستو البتہ بچھے پائے گااس لئے کہ تمام چیزوں کا دینے والا سساور نیکیوں کا دینے والا میں ہول ....

۵−اللہ تعالی فریاتے میں کہ ....اے انسان تو مجھ سے بے خوف نہ ہو .... جب تک کہ تو بل صراط ہے نہ گزرجائے ....

۲ — الله تعالی فرماتے ہیں کہ … اے انسان میں نے تجھ کو خاک … نطفہ …علقہ اور مضغہ سے پیدا کیا … اور بکمال قدرت پیدا کرنے میں عاجز نہیں ہوا … تو پھر دوروٹی و نے میں کس طرح عاجز ہوں … کہی تو دوسرے سے کیوں مانگراہے؟

ے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسان میں نے تمام چیزیں تیرے لئے بیدا کی ہیں ۔۔۔ اللہ تعالی خریب تیرے لئے بیدا کی ہیں ۔۔۔ اور تجھ کو اپنی عبادت کے لئے ۔۔۔ الیکن تو اس چیز میں پھنس گیا جو تیرے ہی لئے بیدا کی تھی ۔۔۔۔ اور غیر کی وجہ ہے جھ ہے دوری اختیار کرلی ۔۔۔۔

^−الله نتعالی فرماتے ہیں کہ ۱۰۰ ہے انسان ہر مخص اپنے لئے کوئی چیز طلب کرتا

ہے ....اور علی جھ کو تیرے لئے جا ہتا ہول ....اورتو مجھ سے بھا گیا ہے ....

ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ....اے انسان تو خواہشات نفسانی کی وجہ ہے مجھے۔ ناراض ہوجا تاہے۔۔۔۔۔اور بھی میری وجہ ہے اپنے نفس پر تاراض ہیں ہوتا....

الله تعالی فرماتے ہیں کہ .....اے انسان تجھ پر میری عبادت ضروری ہے .....اور میں کجھے برکھے روزی دیتا .....اور میں کجھے روزی دیتا .....اور میں کھے روزی دیتا .....اور میں کھے روزی دیتا ہے کہیں کرتا ....

ا الله تعالی فرماتے ہیں کہ اسان تو آئندہ کی روزی بھی آج ہی طلب کرتا ہے۔۔۔۔۔اور میں تجھ سے آئندہ کی عبادت نہیں جا بتا ....

الا الله تعالی فرماتے ہیں کہ اسان جو کچھ ہیں نے تجھ کودے دیا ہے ۔۔۔۔۔
اگر تو اس پر راضی ہوجائے تو ہمیشہ آرام وراحت ہیں رہے گا ۔۔۔۔۔۔اورا گر تو اس پر راضی نہ ہوتو ہیں تجھ پر دنیا کی حرص مسلط کردوں گا کہ ۔۔۔۔۔وہ تجھ کودر بدر پھرائے ۔۔۔۔۔ کتے کی طرح دروازوں پر ذلیل کرائے ۔۔۔۔۔اور پھر بھی تو شے مقدر کے علاوہ کچھ نہ یائے گا ۔۔۔۔(شریعت مقدر کے علاوہ کچھ نہ یائے گا ۔۔۔۔(شریعت تصوف) ( خطبات سے الامت)

#### دعوت كاطرز

جیسا آ دمی سامنے فاطب ہوگا ..... ویسائی دعوت کے طریقے ہوں گے .... ایک وہ بین جوسادہ لوح بین ہیں جوسادہ لوح بین ..... کہ جب ان کے سامنے القدور سول کا ٹام لیا گیا تو وہ گردن جھکا دیتے بین ..... ان کے مطالبات نہیں ہوتے بین ..... اور نہ کم کی ضرورت سیحتے بین ..... بس وہ تکم جاننا چاہتے بین کہ شریعت کا تکم معلوم ہو جائے ..... تو ان کے لئے موعظت ہے .... کہ وعظ وقصیحت کردوان کے لئے کافی ہو جائے گی ..... اور ابعضے جت پیند ہوتے بین .... یعنی کھ ججت کہ جب تک ان کے مسلمات سے ان پر ججت قائم نہ ہو لیند ہوتے بین .... یعنی کھ ججت کہ جب تک ان کے مسلمات سے ان پر ججت قائم نہ ہو انداز پر .... وہ تو ان کے لئے مجاولہ رکھا اور مجاولہ بھی وُ ھنگ علمی انداز پر .... وہ تھگر پنا ہے نہیں ۔... بو ان کے لئے مجاولہ رکھا اور مجاولہ بھی وُ ھنگ علمی معروف طرز پر ہو .... (خطبات علیم الا سلام)

### صبر کے عین تصورات

علامداین جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: تمام موجودات میں سب سے مشکل چیز صبر ہے جو کہی محبوب و پہند بدہ اور تکلیف دہ حالات کے جو کہی محبوب و پہند بدہ اور تکلیف دہ حالات کے جو آئی آئے نے پرخصوصاً جبکہ تکلیف دہ حالات کا زمانہ طویل ہوجائے اور کشادگی وفراخی سے ناامیدی ہونے گئے ....ایسے وقت میں مصیبت زدہ کوایسے تو شدکی ضرورت ہوتی ہے جس ناامیدی ہونے گئے ....ایسے وقت میں مصیبت زدہ کوایسے تو شدکی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کا سنونطع ہو سکے اور اس تو شدکی مختلف صور تھی ہیں ....

ایک توبید کہ مصیبت کی مقدار کے متعلق سویے کہاس کا اور زیادہ ہونا بھی ممکن تھا.... ایک بید کہائی حالت کو دیکھے کہاس کے پاس اس مصیبت سے بڑی بڑی نعمتیں موجود ہیں مثلاً کسی کا ایک بیٹا مرگیالیکن دوسرااس ہے عزیز بیٹا موجود ہے...

ایک بیے کرونیا میں اس معیبت کابدلد ملنے کی امیدر کے ....

ایک بیکه آخرت ش اس پراجر طنے کوسو ہے ....

ایک بہے کہا سے حالات پرجن پرعوام مدح وتعریف کرتے ہیں...ان کی مدح وتوصیف کا تصور کر کے لذت حاصل کرے اور حق تعالیٰ کی طرف ہے اجر ملنے کے تصورے لطف اندوز ہو...

ایک ہے جی ہے کہ وہے کہ ہائے واو یا کرنا کچے مفید نہیں ہوتا بلکہ اس ہے آ دمی مزید رسوا ہوجا تا ہے .... ان کے علاوہ اور بہت می چیزیں ہیں جن کو عقل وقیم غلط ہٹلا تے ہیں .... صبر کے راستہ میں ان تصورات کے علاوہ کوئی اور تو شد کا م نہیں آ سکتا.... لہٰذا صابر کو چاہیے کہا ہے کوان میں مشغول کرے ان کے ذریعے اپنی آ زمائش کی گھڑیاں پوری کرے اور صبح مبع منزل بر پہنچ جائے .... (مجانس جوزیہ)

### برائے حصول اولا د

وَلِلْهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَيَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيُرٌ ۞ (﴿ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ۞ (﴿ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ۞ (﴿ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ۞ (﴿ اللهُ عَلَى كُلِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

جواولا دے ناامید ہوا ۳ دن تک ۴۰۰ وقعہ کی ہیٹھی چیز پر پڑھ کر دم کر کے آ دھا خاوند اورآ دھا بیوی کھائے ....( قرآنی متجاب ُ عائیں)

### چندآ داب معاشرت

چلنے میں کسی مسلمان سے ملاقات ہوتو پہلے سلام کبو....اورخندہ پیشانی سے ملو....
دوست ہوتواس سے مصافحہ کرو....اوراپنا ہاتھ چیٹرائے میں پہل نہ کرواوراس کے سامنے
تیسما نہ انداز میں رہوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاومبارک ہے کہ جوکوئی ایسا کرتا ہے
اس کے گناہ جھڑتے ہیں ....

۲...بہتریہ ہے کہ پیدل آدمی راستہ کی ایک جانب ش چلے....اورسوار آدمی درمیان میں جبکہ آبادی میں ہوں.... اور اگر آبادی ہے باہر ہوں تو پیدل کو درمیان میں اورسوار کواطراف میں چلنا جا ہے ....اورجوتا کہن کر چلنے والے کو جا ہے کہ بغیر جوتے کے چلنے والوں کیلئے راستہ کھلا چھوڑتا جائے....

سا...سائے سے کافرآ جائے یا کوئی عورت تواسی درمیان والی جگہ پر رہاس بارہ میں حضرت ابو ہر برہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرا می نقل فرماتے ہیں کہ داستہ میں یہود ونصاری سے ملاقات ہوجائے تو انہیں راستہ کے کنار سے کنار سے چلنے پرمجبور کرو اور حضرت مقداد مصور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ عورتوں کیلئے راستہ کے دسط میں کوئی حصہ نہیں ....

س... عقلند کولوگوں کی گزرگاہ میں ناک صاف کرنا یا تھو کنا ہر گز لائق نہیں کہ ان کے بیاؤں آلودہ ہوئے ....

۵....مشائخ کی صحبت بیس یا نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہے ....نو جوانوں بچوں اور کم عقلوں کے پاس بیٹھنا حروہ لیعنی ٹالیند بدہ ہے ....اس ہے آدی کارعب جاتار ہتا ہے آخرت کاشوق اور موت کی فکرر کھنے والے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا بہتر ہے اور دنیا دارلوگ جو ہروقت اس کی دھن میں گئے رہتے ہیں اور ہروقت اس پرنظر لگائے رکھتے ہیں جمنشینی کے لائق نہیں کہ اس سے آدی کا دل بدل جاتا ہے دین میں فساد آنے لگتا ہے زندگی خراب ہوجاتی ہے۔...(بتان العارفین)

## بازار میں داخلے کی دعااور فضیلت

اگرضرورت ند موقو بازار می جانے سے احتیاط بی رکھو...مشہور ہے کہ وہاں بڑے بڑے مرکش شیطان انسانی لباس میں بھیڑ ہے مرکش شیطان انسانی لباس میں بھیڑ ہے مرکش شیطان انسانی لباس میں بھیڑ ہے ہوت موت بید عارد محال موت بید عارد محال محال ہوتے وقت بید عارد هزامت ہے ہیں۔... لاالله الا اللّٰه و حده لاشریک له له الملک وله الحمد یحیی

ویعیت و هو حی لا یعوت بیده النجیر و هو علی کل شنی قدیر

(نبیل ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سواوہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نبیل .... اس کی بادشاہی ہے اس کا کوئی شریک نبیل .... اس کی بادشاہی ہے اس کا کوئی شریک نبیل .... وہ خود زندہ ہے بادشاہی ہے اس کا کوئی شریک نبیل .... وہ خود زندہ ہے اسے کبھی موت نبیل اس کے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے ) .... رسول اللہ صلیہ وسلم کا ارشاد میارک ہے کہ جو خص میدکلمات بازار میں داخل موت وقت پڑھتا ہے تواسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میارک ہے کہ جو خص میدکلمات بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھتا ہے تواسلی اللہ علیہ واللہ میں جو بازار میں موجود لوگوں کی تعداد ہے دس گنازیادہ ہوتی ہیں ۔.. (بستان العارفین)

جیب خرج بھی ہیوی کاحق ہے

تحکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یوی کا یہ بھی بی ہے کہ اس کو پھے رقم الیم بھی دو جس کووہ اپنے بی آئی (مرضی کے مطابق) خرج کر سے جس کو جیب خرج کہتے ہیں ... اس کی تعدادا پی اور اپنی یوں کی حشیت کے موافق ہو سکتی ہے ... مثلاً رو بید دو رو رو بید.... پچاس رو بے جیسی مخبائش ہو ... برقم خرج ہے میں بیاری مملک ہے اس کو جہاں چاہوخرج کرو... کی ہے اور بید قم خرج الگ دو کے تو تمہارا ہے کہ کو منہ ہوگا کہ یہ قم جو گھر کے خرج کیا ہوئی وی میں ہوگا کہ یہ قم جو گھر کے خرج کیا ہوئی وی ہے امانت ہے کیونکہ آ دی کے جیجے بہت سے خرج الیے بھی لگے ہوئے ہیں جو اپنی ذات ہے امان سے ہی تیک نہ دو گئی جس کو خرج الیے بھی لگے ہوئے ہیں جو اپنی ذات خاص کے خرج کیا تی جو اپنی ذات خاص کے خرج کیا تی جس کو جس کو خرج کیا تی مورت میں اس پر تشار د

دورحاضر کی پانچ خامیاں

آج كزمانه من يانج خاميال عام بين:

(۱) ۔۔۔۔۔ بہلی بات کہ ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں عمل میں اتن کوشش نہیں کرتے اس لیے جس سے بات کرووہ کہتا ہے کہ جی جھے پت ہے۔۔۔۔ بھٹی جانتے تو سب ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم مید کہ بھتے ہیں کہ مانتے کتنا ہیں؟ اگر نمٹ علم کے اوپر مغفرت ہوئی ہوتی تو شیطان کی تو ہم سے پہلے ہوجاتی اس کے علم میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے تو نمٹ علم کے اوپر مغفرت نہیں ہوگی جس طرح جراغ جلائے بغیر فائدہ نہیں ویتا ای طرح علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں ویتا ای طرح علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں ویتا ۔۔۔ ہوگی جس طرح جراغ جلائے بغیر فائدہ نہیں ویتا ای طرح علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں ویتا ۔۔۔۔ اوپر اللہ تعالیٰ ان گئتے ہیں استعمال بھی کرتے ہیں گر ان فعمتوں کا شکر اوائیس کرتے ہیں گر

"وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَاتُحْصُوهَا"

"الرتم الله تعالى كي نعتول كوكننا حيا هوتم شار بهي نهيس كريكته...."

اتی ان گنت نعمتیں ہیں گرہم اللہ تعالیٰ کاشکر ادانہیں کرتے....کوئی شربت پلاوے تو اس کا بھی شکر بیاور کو ان گراوان پراتی نعمتیں کھلاتا ہے... پیٹ بھر کراُ تھنے کے بعد کی وعا بھی شکر بیاور جو پروردگار دستر خوان پراتی نعمتیں کھلاتا ہے.... بیٹ بھر کراُ تھنے کے بعد کی وعا بھی یا دنہیں رہتی ....اس کے ایک بزرگ فرماتے تنے ....اے دوست! اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو تھس سے ہے...اس کاشکر ادا کرتے ہوئے تیری زبان تو نہیں تھسی ....

(۳) .....تیسری بات کہ ہم گناہ کر بیٹے ہیں گر استغفار نہیں کر تے بعض تو اس وجہ سے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کر کہتے ہیں ہاں ابھی جہوڑی ہے گناہ چھوڑنے کی گر کہتے ہیں ہاں ابھی چھوڑیں گے ....ا کمال الشیم ہیں بجیب بات کھی ہے ....وہ فر ماتے ہیں: اے دوست! تیرا تو بہ کی امید پر تو بہ کومؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل کی امید پر تو بہ کومؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے ....دابعہ بھریہ فر مایا کرتی تھیں: "استغفار نا یہ حتاج الی استغفار "کہ ہوگی دلیل ہے ....دابعہ بھریہ فر مایا کرتی تھیں: "استغفار نا یہ حتاج الی استغفار "کہ ہوگی جواستغفار کرتے ہیں اتی غفلت ہے کہ استغفار پر استغفار کی ضرورت ہے ....

(۳) ۔ ۔ بات میہ کہ ہم میت کوتو وفن کرتے ہیں گرعبرت ہیں پکڑتے ۔۔۔ ایک صاحب عجیب واقعہ سنانے گئے ۔۔۔ کہنے لگے میرے ہمسامیہ میں ایک صاحب تھے۔۔۔۔ان کی وفات ہوگئ تو ہمیں بھی صدمہ ہوا تو جس نے اپنے گھر جس بچوں کو بتادیا کہ بھئی اب ایک مہینہ کم از کم ٹی وی ہیں ہوتا چاہیے کیونکہ ہمارے سامنے والے پڑوی سے ہماراا تناا چھاتعلق ہے تو ان کو اتنا صدمہ ہوا اور ان کے والد جو ان العمر ہے اور اچھا کار وہار تھا تو میرے گھر کے بیوی بچوں نے میرے ساتھ وعدہ کرلیا کہ ہم چالیس ون تک ٹی وی کو اون نہیں کریں گے .... کہنے گئے چوتھا دن گزرا تو جس گھر جس وفات ہوئی تھی ...اس گھر جس ٹی وی کی آ واز آ رہی تھی ...اس کا مطلب ہاں بچوں نے باپ کو فن تو کیا گئی ....اس گھر جس پڑی تو ہم میت کو فن تو کرتے ہیں مطلب ہاں بچوں نے باپ کو فن تو کیا گئی جس تھری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے جس آتا ہے جس تنہ ہم طاری ہوتا تھا کہ گی مرجہ جس چار پائی پر مردے کو کہر ستان جائے کے بعد اس قدران پڑی طاری ہوتا تھا کہ گی مرجہ جس چار پائی پر مردے کو کے جایا جاتا ہی چار یائی پر ان کولٹا کروا کی والی کرتے ہے ....اسی حالت ہوجاتی تھی ....

علامه عبدالوباب شعرانی دیمة الله علیه کی کتابول میں اکھاہے کہ سلف صالحین جب جنازہ لے کر چلتے تھے۔۔۔ باہر والے بندے کے کے بیچے ہر بندے کی آ کھ سے آنسو نیکتے تھے۔۔۔ باہر والے بندے کے لیے بیچانامشکل ہوجا تا تھا کہ جنازے کاولی کون ہے؟ موت کو یاد کر کے سارے دو تے نظر آرہے ہوت کو یاد کر کے سارے دو تے نظر آرہے ہوت کو یاد کر کے سارے کرئے تھے۔۔۔ ہوت تھے۔۔۔ آخرت کو یاد کر کے گناہوں کو یاد کر کے۔۔۔ دہ جنازے سے عبرت کمڑتے تھے۔۔۔۔

(۵) .....اور پانچوی چیز که آخ کے دور یک دوست واحباب فقراه کی فیبحت تو سنتے بیں اس کی پیروی نیس کرتے بس سننے تک بن کام رکھتے ہیں اور پھر آپس بیں نقابل کرتے ہیں اس کی پیروی نیس کرتے بس سننے تک بن کام رکھتے ہیں اور پھر آپس بیں نقابل کرتے ہیں .... بیا یک نگی مصیبت کہ قلال کا بیان ایسا ہوتا ہے اور فلال کا ایسا ہوتا ہے .... اوا فداکے بندے بجائے اس کے ہم اس بی پڑی ہم یہ کیوں نیس سوچتے جو ہمیں بتایا گیا ہے .... اس میں بڑی ہم یہ کیوں نیس سوچتے جو ہمیں بتایا گیا ہے .... اس

كاروباركى ترقى وبركت كاعمل

وَهُزِيِّ النَّكِ بِجِذْعِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَبِيًّا ۞ فَكُلِيُ وَشُرَبِيُ وَقَرِّيُ عَيُنًا (﴿ اللهِ اللهِ

کاروبارکی ابتدا کے وقت اس میں ترقی اور برکت کیلئے اس دعا کو ۳۱۳ مرتبہ تین دن تک یا کادن تک یا اون تک پڑھیں ...ان شاءاللہ ترقی ہوگی ... ( قر آنی ستجاب دَعامَ میں) ابل ساع كيليئة داب ومدايات

علامداین جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: مجھی بیدارطبیعت اور بیدارمغر مخص کسی حراب شعر کا کوئی مصرعہ کن کراس ہے اشارہ نکالتا ہے اور اس ہے فائدہ اُٹھا تا ہے....

چنانچ حفرت جنید بغدادی رحمة الله علیه نے بیان کیا کدایک مرتبہ خفرت سری مقطی رحمة الله علیه نے بیان کیا کدایک مرتبہ خفرت سری مقطی رحمة الله علیه نے ماسته میں المحام واقعا کہ میں نے مکہ شریف کے داسته میں ایک خدی خوال کو بیا شعار ہا جتے ہوئے سنا:

ٱبُكِي وَمَا يُدْرِيُكِ مَايُبُكِينِي آبُكِي حِذَارًا أَنْ تُفَارِقِيْنِي وَتُقَطِّعِيُ حَبُلِي وَتَهْجُرِيْنِي ....

والله! ایسے اشعار اگر ال غفلت سین تو بیال غفلت کی حدی ہوگی اور بھی وجہ ہے کہ قصیدوں اور گو بوں کے اشعار سننے ہے منع کیا جاتا ہے کیونکہ ایسے اشعار کونفسانی تقاضوں پر محمول کیا جاتا ہے اور ہمیں جنید بغدادی اور سری سفطی کہاں میسر جیں؟ (لہٰذا بیساع علی الاطلاق تا جائز ہوا جبکہ حضرت جنید رحمۃ الله علیہ نے بھی ساع ہے تو بہ کرلیا تھا "کھا فی الاحیاء" اور اگر بالفرض ہمیں ان کا کوئی مشل مل جائے تو وہ جو کچھ سنے گا اس کی حیثیت اور اشارات (یعنی عدود و شراکط) ہے واقف ہوگا ....

اوراس کثیف الطبع لینی ؟ . . ی طبیعت والے کا جواب بیہ کے دھنرت مری نے لفظ ہے اشارہ نہیں لیا ہے اور لفظ پر اپنے مطلوب کو منطبق نہیں کیا ہے کہ اس کو فدکر یا مؤنث منانے کی فکر کرتے بلکدانہوں نے معنی سے اشارہ نکالا ہے .... گویا وہ اپنے مجبوب حقیقی کوان اشعار کے مضمون سے خطاب کررہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیں آپ کے اعراض اور بے زخی اشعار کے مضمون سے خطاب کررہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیں آپ کے اعراض اور بے زخی اندیشہ سے رور ہا ہوں .... بس اتنائی ان کا مقصود ہے .... لفظ کی تذکیروتا نہیں کی طرف انہوں نے ذرائجی النفات نہیں کیا .... اسے خوب ہجواد ....

اوربيدارطبيعت معزات الي كلمات ب اشاره نكالت رج بين كي كرانبول في الي جمله ب اشاره نكالاب جي بازارى لوك بولت بين اورلوگ است وابى تابى بات كماكرت بين في سرت بناني بي المراد كالاب بين بين كي الكران بين بين كي كادا قد بره ها كرانبول في ايك ورت كورش بوك مالا معان خدم من معان خدم من الكي الكيمال الكيمال الكيل الكيمال الكي

غیری ..... زلق وقع فی الطین ''میں نے رات بھراس کی دیہ ہے مسل کیااور دن بھر کپڑوں ہے نجات گھر چی پھروہ میر ہے سواد دسری کود کیمنے نگلا.... پھسلا اور کیچڑ میں جاگرا....''

تواس سے اشارہ نکالاجس کا حاصل ہے ہے کہ اے میرے بندے! بیس نے تھے اچھی صورت عنایت کی .... تیرے حالات درست کیے .... تیراجسم سیدھا بنایا...اس کے باوجودتو دوسری طرف متوجہ ہوگیا.... پس مجھے چھوڑنے کے نتائج کا انتظار کر ....

اوراین عقبل رحمة الله علید نے فر مایا کہ میں نے ایک عورت کوای وائی بات کی قبیل سے کہتے سنااورو والیا جملہ تھا جس کا قلق میں کا فی مدت تک محسوس کرتار ہا...

كم كنت بالله اقول لك .... لذاالتواني غائله.....وللقبيح خميرة ..... تبين بعد قليل

'' خدا کی شم میں نے تم ہے گئی بارکہا کہ اس ستی کا انجام برا ہے اور برے کام کا ایک 'تیجہ ہے جو پچھ ہی مدت میں ظاہر ہوجائے گا...''

این عقیل نے فرمایا کہ '' کیسا اس نے ہماری وین کاموں بیس سستی اور مہمل چھوڑ وینے پر ندامت دلائی ہے جس کے نتائج کل قیامت میں خدا کے سامنے ظاہر ہوں گے ۔۔۔' (مجالس جوزیہ)

# حضرت خبیب بن عدی حضرت عاصم بن ثابت اور حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عنهم

جنگ احد کے بعد سفیان بن خالد ہذلی چند آ دمیوں کے ہمراہ مکہ شریف گیا اور روساء قریش کوا صدیس کامیابی برمبارک دی ....کسی کلی بیس سے گزرر باقفا کہ بین کی آ وازاس کے کانوں میں پینجی...ایک عورت کے چندعزیز (شوہراور جار بیٹے) جنگ میں مارے کئے تے ان کے ماتم میں نوحہ مور ہاتھا...سفیان نے اس عورت سے تعزیت کی ...اس نے بیشم کھا رکھی تھی کہ جب تک میں مفتولین احد کا بدلہ نہ لے لوں اور عاصم بن ٹابت (انصاری صحابی) کی کھویڑی میں شراب نہ بی لوں.... بالوں کو تیل نہیں لگاؤں گی...سفیان کی خیرخوابی اور ہمدردی کی باتیں س کراس ہے تعاون کی طلب گار ہوئی....کہا اگرتم عاصم بن ثابت ... خلحه باز بیرکو پکژ کرزنده مجھے لا دویااس کا سر کاٹ کر لا دویش فی کس سواونٹ انعام میں دوں گی ....وہ بد بخت انعام کے لا کچ میں اس کی مذہبر سوچنے لگ کیا چنانچہ کئی آ دمی ہمراہ لے کراز راہ منافقت مدینہ منورہ آیا اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر کے درخواست کی کہ چند آ ومی جارے قبیلوں کو دین کی تعلیم دینے کے لئے جارے ساتھ روانہ کروئے جا کیں ...ان خبیوں نے رہائش معزت عاصم کے والد کے کھر میں رکھی معزت عاصم سے بوی محبت کا اظهاركرتے اوران ہے كہتے كہتم ہمارے ساتھ ضرور چلوو ہ فرماتے ان شام اللہ ضرور چلول كا .... آخر كار دوجار روزك بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم في حيد يا سات آدمي روانه فرما وئے....حضرت عاصم اور حضرت ضبیب بن عدی بھی ان میں شامل تھے سفیان پہلے چلا میا تھا...اس خبیث نے رجیع کے مقام پر دوسومشر کین کے ہمراہ ان لوگوں کوآ لیاجب ان صحابہ نے خلاف تو قع بیصور تحال دیکھی تو کہا ماشاء اللہ....! گر ہمارے حق میں شہادت کا اجراکھا ہے تو ہم چیھے کیوں ہٹیں ...مقابلہ شروع ہوا دوآ دمی حضرت ضبیب اور حضرت زید بن دمینہ گرفآرہو گئے .... باقی حضرات نے جام شہادت نوش کیا....

حضرت عاصم بن ثابت جھی شہید ہو گئے .... کا فرج ہے تھے کہ ان کا سر کا ٹ کر مکہ کی کا فر ہا ہے تھے کہ ان کا سر کا ٹ کر مکہ کی کا فرہ تک پہنچا کیں اور انعام وصول کریں گرفتد رت نے ایک انتظام کر دیا کہ شہد کی کھیوں یا

جر وں کا ایک عل وہاں پہنچ کمیا اور حضرت عاصمؓ کے جسم کی پاسبانی کرنے لگا کا فروں نے کہا اچھارات کے وقت بیغول چلا جائے گا ہم اس وقت عاصم کا سر کاٹ لیس کے گررات کو پانی کا ایک ریلا آیا اور حضرت عاصم کی نعش کو بہا کرلے گیا...

یوں مشرکین کے جصے میں آخرت کے علاوہ دنیوی خسران بھی آیا...

حضرت خبیب اور حضرت زیر گو کا فرول نے مکہ لے جا کر فروخت کر دیا ہے واقعہ ماہ زیقعدہ میں پیش آیا....زی الحج گزرجانے کے بعد دونو اِ کوشہید کر دیا گیا....

اہل دنیا کے ساز وسامان کی حقیقت

ایک سرحدی و شی بندوستان میں آیا تھا کسی حلوائی کی دکان پرحلوارکھادیکھا۔.. قیمت پاس محمی بندوستان میں آیا تھا کہ ۔۔۔۔ حلوائی نے حاکم شہر کواطلاع دی۔۔۔۔ حاکم نے سیمز امقرر کی کہان کامنہ کالا کر کے جو تیوں کا بارگلے میں ڈالا جائے اور گدھے پرسوار کر کے تمام شہر میں شہر کیا جائے اور بہت سے لڑکے ساتھ کردیئے جا کیں کہ وہ ڈھول بجائے ہی چھے چھے بیس ۔۔۔۔ چنا نچاہیا کیا گیا جب بیصلوا خورصا حب اپنے گھروائیں گئے تو وہاں کے لوگوں نے بوچھا کہ 'آ غا جندوستان چگونہ ملک است ۔۔۔۔ حلوا خوردن مفت ست فرج طفلال مفت است ۔۔۔ حام کرمفت ست ۔۔۔ ڈم ڈم مفت ست 'پُس دنیا وارول کا خوب ملک ست کہنا اورد نیا کے حقم وخدم پر ناز کر تا ایسا مت کہنا اورد نیا کے حقم وخدم پر ناز کر تا ایسا مت کہنا اورد نیا کے حقم وخدم پر ناز کر تا ایسا ہی ہی ہوسیاس نے سواری خراورفوج طفلال برناز کیا تھا۔۔۔ (مواحظا شرفی)

## يابندي نماز كاوظيفه

وَآقِمِ الصَّلُوةُ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الْيُلِدِ إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُلْهِبُنَ السَّيَاٰتِ ء ذَٰلِكَ فَرَى لِللَّاكِرِيْنَ ۞ وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اَجُوَ السَّيَاٰتِ ء ذَٰلِكَ فِرَى لِللَّاكِرِيْنَ ۞ وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اَجُوَ السَّيَاٰتِ وَلَا يُضِيعُ اَجُو السَّيَانِ ۞ (سَرَة اللهُ اللهِ اللهُ ا

جوفخص میہ خواہش رکھتا ہو کہ نماز کی پابندی ہوجائے اور ہر برائی سے ہم دورر ہیں اور ہم کوا جر ملے .... نفع لینے والا اس دعا کوروز اند تین مرتبہ پڑھ کراپنے اوپر پھونکیس ان شاء اللّٰد کامیا لِی ہوگی .... ( تر آنی ستجاب دُعا کیں )

# تا جر کوخرید وفروخت کے مسائل جاننا ضروری ہے

فقیدر حمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ کسی آ دمی کو تجارت میں لگنا مناسب نہیں جب تک کہ دو خرید وفر وخت کے مسائل اور جائز و تا جائز ہے واقف نہ ہو ....

حضرت عمر رضی الله عند کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بیفر مان جاری کیا تھا کہ جوخص مسائل ہے واقف نہیں وہ جمارے بازار میں تجارت نہیں کر سکے گا....

حفرت علی رمنی الله عنه کاارشاد ہے کہ جوفض مسائل سکھے بغیر تنجارت میں لگ جاتا ہے و وسود میں کمس جاتا ہے اورخوب اورخوب اس میں ملوث ہوجاتا ہے....(بستان العارفین )

عورتوں سے ممل اصلاح کی آس نہ لگاؤ

مردکواتنا محت مزائ ندمونا جائے کہ عورت کی ذراذ دائی برتمیزی پر غصہ کیا کرے ہوئی پر اتفاد عوری کا افزاد عبد ندمونا جائے کہ میاں بالکل ہی ہوا ہو جائیں کہ ادھر میاں نے گھر شی قدم دکھا اور ہوئی افزا ہوا ۔.. ہوئی وجوال کی جائے ہوئی ہوا ہو جائی کا دم فنا ہوا ... ہوئی وجوال کی جائے ہوئی ہوئی ہوئی ۔.. اس اور ڈانٹ ڈپٹ شروع ہوئی ... اس (ب جاری نے) تمہارے واسط ہی ماں کوچوڑا ... باپ کو چوڑا ... باپ کو چوڑا ... باپ کو خور ا ... اس کی نظر صرف تمہارے ہی اور ہو کہ ہاں کہ لیے شوم کا دم ہے ... اگر خواد کر گئی ہو جائے گئی ہو جائے اور جو پھوان سے برتمیزی یا باد نی ہو جائے اس کو تا زہم می وفا دار کو کسی تم کی تکلیف ندوی جائے اور جو پھوان سے برتمیزی یا باد نی ہو جائے اس کو تا زہم می خواد کہ کو تا ہو گئی ہو جائے اس کو تا تر نے کا سایقہ نہیں ہے ... اس لئے خواد کی تاری کے خواد کر اس کی حقیقت تا ذہ آخر وہ تمہارے سواکس پر تاز کرنے جا کیں ... د نیا شر تمہیں ایک ان کے تریدار ہو ...

اگر عورتوں کی جہالت و بدتمیزی ہے دل دکھتا ہے...کلفت بہت ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی تو ممکن ہے ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ اس ہے ان بیس سلیقہ اور تمیز بھی بقدر ضرورت آ جاتی ہے کیونکہ دین کی تعلیم ہے اخلاق درست ہوجاتے ہیں...خدا کا خوف دل میں بیدا ہوتا ہے... شوہر کے حقوق پراطلاع ہوتی ہے...

اگر بیوی کی واقعی خطا بھی ہو جب بھی اس ہے درگذر کرتا جا ہے ....اس کی ایڈ اوُل پر صبر کرنے سے در ہے بلند ہوتے ہیں ....مزاج پڑل پیدا ہو جاتا ہے ....اس کل ہے دین کا بڑا بھاری نفع ہوتا ہے اور بہت اجر ملتا ہے ....

# اصلاح نفس كيلئے مجامدہ كى ضرورت

اصلاح نفس میں ہمت ہے کام لے ....اورارادہ کر لے .... کہ مثلاً بدنگاہی ہے نس کے روکتے میں جان بھی چلی جائے گی ..... تو بھی نامحرم عورت یا امر دسین کو ..... نہ دیکھوں كال اراده اور جمت يرحق تعالى كافضل موجاتا ہے .....اورا كركوتا بى موجائے ....فوراً توب ہے تلافی کرے .... بینیں کہ گندگی میں پڑا رہے ....ماف کپڑا پہن کر جعہ کو نکلے ..... سس الله المحتك الله الكاوى ول س قدر بريشان موكا ..... بار بار كه تك موكى .....اور بيد سابی تو کپڑے بی میں تکنے ہے دل کا بیرحال ہے۔۔۔۔۔اور گنا ہوں ہے تو براہ راست دل بر سابی لکتی ہے .... ہر گناہ ہے ول بر ساہ نقطہ لکنے سے دل کی بریثانی کا کیا حال ہوگا.... صدیث شریف میں ہے کہ ہر گناہ ہے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے ..... پھرا گر تو یہ کر لے تو مث جاتا ہے ....ورندسیای برجتے برجتے تمام دل سیاہ ہوجاتا ہے تمام عرمجاہدہ میں لگار ہے .... ....انشاءالله تعالیٰ منرور کامیانی ہوگی....مرلی کواطلاع حال کرتار ہے اور وہاں سے جو مشوره مطے ....اس کی اتباع کرتار ہے ....بس کچھ بی دن میں ان شاء اللہ بیڑ ایار ہوگا.... نہ جت کر سکے نفس کے پہلواں کو نوبوں ہاتھ یاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس ہے کشتی تو ہے عمر بحر ک مجمعی وہ دیائے مجمی تو دیالے ببرحال کوشش کو عاشق نہ جیموڑ ہے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی یہ رشتہ محبت کا قائم بی رکھے جوسو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے حارشرطيس لا زمي بين استفاده كيليج .....اطلاع وانتاع واعتقاد وانقياد .... (بالس ابرار)

# توبه كي حقيقت

عام طور ہے لوگوں کے ذہن میں سن توبہ کامفہوم بیہ ہے۔ کے صرف زبان سے سنتخفر الله رہی من کل ذنب واتوب الیه کا ورد کرلیں حالاتکہ بیخت غلط بی ہے۔ اور بانفعل ہے۔ اور بانفعل ہے۔ اور بانفعل ان کوچھوڑ دیا جائے ۔۔۔۔ اور بانفعل ان کوچھوڑ دیا جائے ۔۔۔۔ اور آئندہ کے لیے ان سے نیخ کا تمل عزم ہو۔۔۔ (ارٹادات منی اعظم)

قلب سکیم کے کہتے ہیں؟

ہمیں اپنی زندگی میں قلب سلیم حاصل کرنا ہاس لیے کہ قیامت کے دن انسان کے يكام آئے كا ... الله تعالى ارشادفرماتے ميں:

"يَوُمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ" " قیامت کے دن نہ مال کام آئے گانہ بیٹے کام آئیں مے جوسنوارا ہوا دل لائے گا وودلاس ككام آئے گا...."

تواس آ عت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دلوں کے بیویاری ہیں .... بندے سے ول جاہے ہیں...اے بندے اپناول مجھے دیدے.... بندہ اینے ول میں اینے رب کو بسا ك ...الى محنت كرے كم الله تعالى ول من آجائے ...الله تعالى ول من ساجائے بلك الله تعالی ول میں جماجائے ...اس کوقلب سلیم اور قلب منبر کہتے ہیں ....

لقمان عليه السلام في است جي كوهيحت كى بداى ملك افريقد كر بن وال تتع غلام تنه مرحكت في ان كومردار بناديا تعالو انبول في اين جين كوفيحت كى كداب جين إش مورج اورجاندکی روشی میں مرورش یا تار بتا مرول کی روشن سے میں نے کسی چزکوفا کد و مندنجیں و یکھا... تسخیر مبر و ماه مبارک خمهیں محر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشی نہیں

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا 💎 زندگی کی شب تاریک سحر نہ کرسکا

سارے جہاں کو قتموں ہے روش کرنے والا اپنے من میں اند عیرالیے پھرتا ہے تو اگر من میں اند حیرا ہے تو پھر قیامت کے دن کیا کام آئے گا.... یا در کھنا کہ دل سیاہ ہوتو چیکتی آ تکھیں کوئی فائد ہیں ویا کرتیں ... ایک بزرگ فرمایا کرتے ہے کہتم اینے ول کے مالک ین جاؤ کے ...اللہ تعالیٰ تمہیں جہان کا مالک بناوے گا...تم اپنے دل کے مالک بن جاؤ.... چرو يكيئ الله رب العزت تم يركيسي مهريانيان فرمات بين:

دل گلتال تھاتو ہر شئے ہے جی تھی بہار یہ بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا

بيدول الل الله كالمحفل مين سنورت بين بهم يهان التفح بين اليخ دلون كو ستوارنے کے لیے تو بس بیآ ہے ذہن ہی رکھئے کہ ہمارے یاس جو بیدی دن ہیں کوئی بھی گناہ بیں کرنا... نہ آ کھے ہے... نہ زبان ہے ... نہ کان ہے ... نہ دل و د ماغ ہے ... نہ

ماتھے...نشرمگاہے....

فکر دنیا کرے دیکھی فکرعقبی کرے دیکھ میں جیموڈ کرائے فکرسارے ذکر مولی کرے دیکھ

کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بتا سب کواپنا کر کے ماب دب کواپنا کر کے دیکھ

بڑے دنیا ہے دل لگائے اب ان دس دنوں میں رب ہے دل لگا کے دیکھیں کہوہ یروردگارکتنی مہر بانیاں فرماتا ہے...ان شاءاللہ ہم آ داب کے ساتھ وقت گزاریں کے تو رب كريم جم برمبرياني فرمائي كي كي .... (وقت ايك عقيم المت)

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كا ذكركر نے كا شوق

حضرت الس رضى الله عنه فرمات بي كه حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا بين السي جماعت كے ساتھ بيٹوں جو فجر كى نماز كے بعدے لے كرسورج نكلنے تك الله كاذكركرتى رہے يہ جمعے اولا و اساعیل علیدالسلام میں سے ایسے جارغلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے جن میں سے ہرایک كاخون بهابارہ بزار ہواور میں الى جماعت كے ساتھ بيٹوں جوعمر كى نماز كے بعد ہے لے كر سورج غروب مونے تک الله كا ذكر كرتى رہے يہ جھے اولا داساعيل من سے ايسے جارغلام آزاد

كرنے سے زيادہ محبوب ہے جن میں سے ہرايك كاخون بہابارہ ہرارہو... (اخرجا يعلى) حضرت سبل بن سعد ساعدی رضی الله عنه فرمات بین که حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمايا مين منح كى نماز من شريك موكرسورج تكليح تك بيشكر الله كاذكركرتار مول مد مجهراس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں سورج نکلنے تک اللہ کے راستہ میں مجاہدوں کوعمرہ محمور ۔۔ ویتا رمول .... (اخرج الملم الى فى الكبير والاوسط)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَلَا اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبُو كَهَا يُحْصِرُانَ ثَمَام چيزول سے زياده محبوب ہے جن يرسورج لكا ہے .... (افرجسنم والتر ذي كذافي التر غيب ٨٣/٣)

# ابل تقوي كالمحتساب نفس

سی مسؤل کر کے جی نے اپ نفس ہے کہا اے برے نفس! گناہ وہی ہے جے قلب وحت کارے اور ناپند کرے جبکہ فرمایا گیا ہے "اِسْتَفْتِ فَلْبُکَ" اپنے ول سے فتوی ماگو... البندا اگر ساری دنیا کے حصول ہے بھی دل جس کچھ کدورت اور میل پیدا ہوتو اس جس معزب کو کی ذریع ہے بلکدا کر جنت بھی ایسے داستہ ہے حاصل ہوجودین جس یا اللہ ہے تعلق جس معزب وجائے تو اس کی لذتیں بھی بیکار جی جبکہ کدورت کے بغیر کھورے پرسو رہنا یا دشاہوں کے بخیر کھورے پرسو

اں بحث میں بھی میں اپنے نفس پر عالب ہوتا تھا اور بھی وہ جھے پروہ الیکی چیز کے حاصل کرنے کی ضرورت بیان کرتا کہ بیضروری ہے اور کہتا کہ میں بظاہر مباح سے آگے تو نہیں بڑھتا ہوں؟ میں نے یو جھا کیا'' ورع وتقویٰ اس نے بیس روکتا''؟

كها" إل إورع روكما توب..."

ش فے کہا" کیاول میں اس سے قساوت نہیں پیدا ہوگی؟"

اس نے کہا''ہوجاتی ہے'

میں نے کہا''بس تمہارے لیے ایسے کام میں کوئی بھلائی نہیں جس کاثمر و یہ ہو'' پھرا کیک دن میں اپنے لنس کے ساتھ خلوت میں تھا تو میں نے اس سے کہا'' تیرا برا ہو سن! میں تھے کو سمجھا تا ہوں اگر تونے دنیا کا کچھ مال ومتاع ایسے طریقہ سے جمع کرلیا جس میں شبہ ہوتو کیا تجھے یقین ہے کہ اسے تو خود خرج کر سکے گا؟''اس نے کہانیس!

میں نے کہا پھرساری محنت کا حاصل ہے واکدومرے فائدہ اُٹھا کیں اور تھے یہال کدورت ملے اور دہاں ایسا گناہ جس سے مطمئن نہیں ہوا جاسکتا... تیرا تاس ہو!" وہ چیز اللہ کے لیے چھوڑ دے جس سے درع وتقوی منع کر دہا ہے اور اس کوچھوڑ کراللہ کی فرمانبر داری کر... لگتا ہے تو یا تو جا بتا ہے کہ مرف وی چیزیں چھوڑے جوحرام خالص ہوں یا جن کے حصول کا سب غلط ہو۔۔۔کیا تونے خبیس سنا کہ جس نے اللہ کے لیکن چیز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس کا عوض اس ہے بہتر عطافر ماتے ہیں۔۔۔کیا تحجے ان لوگوں میں کچھ عبرت نہ کی جنہوں نے جمع کیالیکن اسے دومروں نے سمیٹ لیا اور جنہوں نے آرز و کس آویا ندھیں لیکن ای آرز ووں تک نہیں بہنچ سکے۔۔۔۔

کتنے علماء نے بیٹیار کتابیں جمع کیس لیکن خود نفع نہیں اُٹھا سکے اور کتنے نفع اُٹھانے والوں کے پاس دس رسالے بھی نہ تتے .... کتنے خوش عیش ایسے ہوئے جو دو دیتار کے بھی مالک نہیں تتے اور کتنے دونت مند ہوئے جن کی زند گیاں کدورتوں سے پُرتھیں ....

کیا تھویں کو جم ایس کہ ان لوگوں کے احوال پر نظر کرتا جنہوں نے ایک طرف سے رخصت پڑگل کرکے جانسل کیا اور درمری طرف کی راستوں سے چھن گئے... اکثر ایسا ہوجا تا ہے کہ گر کے ذمہ دار کو یا کسی اور فر دکوکوئی مرض لائن ہوجا تا ہے تو اس کے علاج میں رخصت پڑگل کر کے جو پچھ کھایا تھا اس کا کئی گنا خرج ہوجا تا ہے جبکہ منی شخص اس مرض سے مخفوظ رہتا ہے... '
میں تقریر سن کرنفس چی پڑا اور کہا کہ ' جب میں شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو ایساس سے زیاد و کیا جا ہے ہیں؟''

میں نے کہا 'میں کھنے بڑے گھائے ہے دو کناچا ہتا ہوں اور توانیخ حال ہے خوب واقف ہے ....' اس نے کہا '' پھر جھے بتائے کہ میں کیا کروں؟''

میں نے کہا''جوذات بختے وکیوری ہاس کامرا قبہ کراورا ہے آ پ کوتمام مخلوق سے بڑی اور عظیم ذات کے سامنے حاضر تصور کر کہ تو ایسے عظیم بادشاہ کی نگاہوں میں ہے جو تیرے باطن سے جتنا واقف ہے بڑے بڑے لوگ اتنا تیرے طاہر کوئیس و کھے پاتے .... البندا احتیاط کا راستہ اختیار کر اور یعین کو فروخت کر کے رخصت پر عمل کرنے سے پر ہیز کر اور دنیا وی خواہشات کے عوض اینا تھوگی نہ جے ....'

اوراگراس اصلاط سے تیری طبیعت میں پچھنگی ہونے لگے تو اس سے کہددے کہ ذرا تظہر!اہمی اشارہ کی مدت فتم نہیں ہوئی ....

الله تعالیٰ ہی تنہیں اس پڑمل کی طرف لے جانے والے ہیں اور وہی تو فیق وے کر اعانت قرمانے والے ہیں....( مجاس جوزیہ )

# سترحفاظ صحابه رضى التعنهم كى شهادت كاسانحه

محمر بن اسحاق اورعبدالله بن الي نے حضرت انس رضي الله عنه وغير و کي روايت کي بناء بر اس طرح بیان کی ہے کہ عامر بن ما لک بن جعفر عامری جس کالقب ملاعب الاسترتھا...رسول الله سلى الله عليه وسلم كي خدمت من حاضر موااور دو كهور عاور دواو تنتيال مديد من بيش كيس... حضور ملی الله علیه وسلم نے قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور فریا دیا جس مشرک کا ہدیہ قبول نہیں كرون كا...اگرتم جائة ہوكہ بين تمهارا بدية بول كراوں تو مسلمان ہوجاؤ....وہ مسلمان نبيس ہوائیکن اسلام ہے دوربھی نہیں گیا ... (یعنی نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا ) اور بولامحمہ (صلی الله عليه وسلم ) جس چيز کي تم دعوت ديتے ہووہ ہے تو اچھي خوبصورت پس اگرتم اينے ساتھيوں بيس ے کھالوگوں کو اہل نجد کے یاس (وعوت دینے کے لئے) بھیج دوتو مجھے امید ہے کہ وہ تہاری دعوت تبول كرليس مح حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا جي الانجد كي طرف سے اسيخ آ دميون كاخطره بي ... ابو براء بولا من ان كى پناه كا ذمه ليتا مول چنا نجه رسول الله سلى الله عليه وسلم نے حضرت منذر بن عمر ساعدی کوستر منتخب انصاری صحابهٔ کا سردار بنا کرسب کو بھیج دیا....ان ستر آ دمیوں کو قاری کہا جاتا تھا ( یعنی بیسب قاری اور عالم قرآن تھے ) انہی میں معنرت ابو بکڑ کے آ زاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیر ہمجی تنے .... بیردوانگی ماہ صغری ھے ہوئی ....غرض میہ لوگ چل و ہے اور بیرمعونہ پہنچ کر پڑاؤ کیا... بیرمعونہ کی زمین بنی عامر کی زمین اور بنی سلیم کے پھر ملے علاقہ کے درمیان واقع تھی یہاں پہنچ کران لوگوں نے حضرت حرام بن ملحان کو رسول التصلى التدعليه وسلم كاتامه مبارك وعدكري عامرك يجحة دميون كساتح عامرين طفیل کے ماس بھیجا... حصرت حرام نے پہنچ کر کہا ہیں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں تمہارے یاس آیا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود تبیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذاتم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برایمان لے آ ؤ....حضرت حرام کی تبلیغ کے بعد ایک شخص نیز ہ لے کر گھر کی جمونپر ٹی ہے برآ یہ ہوا اور آتے بی حضرت حرام کے پہلو پر ہر جھا مارا جو دوسرے پہلوے نکل گیا... حضرت حرام فورا بول اٹھے...اللّٰدا کبر...رب کعبہ کی قتم میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد عامر بن طفیل نے بی

عامرکوان صحابیول کے خلاف جی کرآ واز دی بی عام نے اس کی بات قبول کرنے ہے انکار
کردیااور بولے ابو براء کی ذمہ داری کونہ تو ٹرو ... عام بن طفیل نے بی سلیم کے آبال عصیہ ....
رعل اور ذکوان کو پکاراانہوں نے آ داز پر لبیک کمی اور نکل کرصحابہ پر چھا گئے اور فرودگاہ پرآ کر
سب کو گھیر لیا ... صحابہ نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے ... صرف کعب بن زید نکی
گئے اور وہ بھی اس طرح کہ کافر ان کوم دہ بچھ کر چھوڑ گئے تنے گر ان میں پھے سمانس باقی تنے
اس لئے ذیدہ رہ ہاور آ خر خند ق کی لڑائی میں شہید ہو گئے .... (تغیر مظمی ارد وجلد)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر پنجی تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک میں
گئی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جس میں پھے قبائل عرب یعنی رعل ذکوان عصیہ اور بنی کیان
کی نماز میں دعائے مدوعا کی ....

حضرت عائشهصد يقدرضي الثدعنها اورخدمت دين

ہمارے اسلاف کی آپ کوجتنی کھیپ نظر آئی ہے ان کے چیچے اگر دیکھیں آو آپ کوئی نہ کسی خالوں کی جنت نظر آئے گان کا علم فضل نظر آئے گا اوران کی تعلیم و تربیت نظر آئے گی ....

اس کی ابتداء محسنہ کا نتات حضرت عائشہ صدیقہ ہے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیہ مقام بخشا کہ آئے ہتا گئے ان کو بیہ مقام بخشا کہ آئے ہتا گئے ہمارے ہاں گا آ و حاظم حضرت عائشہ ہے منقول ہے اورا مت کے خواتیمن نے حضرت عائشہ خواتیمن نے حضرت عائشہ خواتیمن نے حضرت عائشہ خواتیمن کے اُسوہ کو اپنا اور حمنا بچھونا بنایا ہو ایسان کی کودیش پرورش پائی کی نیکن رفتہ رفتہ ہمارے موان میں اور معاشرے میں انحطاط آتا تا شروع ہوا ہمال تک کہ قوموں کی زندگی میں انحطاط کا آتا تا تیجو ہوا۔...

حصول مدايت كاوظيفه

اِنَّ اللَّهُ رَبِّى وَرَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ وَهَذَاصِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ (سَرَةُ الْعُرانِ اهُ) ترجمه جَمْقِينَ الشَّرب مِيمِ الدرب مِيمَ الدرك عليه المساهل على المادت كروال كى بجى داسته بيدها بهد راه سے بعظے ہوئے لوگوں كيلئے بيد عاكثرت سے پڑھيس يا تو وہ خودا ہے لئے پڑھيس ياكوئی ان كيلئے پڑھے .... (قرآنی مستجاب دُعائیں) امام اعظم ابوحنیفه رح. مرالله سے ایک شخص کی ملاقات

امام صاحب رحمہ اللہ ایک روز ظہری نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے .... بالا خانے پر
آپ کا گھر تھا.... جا کرآ رام کرنے کے لئے بستر پرلیٹ گئے .... استے میں کی نے دردازے پر
ینچے دستک دی ..... آپ اندازہ کیجئے جو خص ساری رات کا جا گا ہوا ہو .... اور سارا دن مصروف
ر با ہو .... اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی ... ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کمٹانا گوار ہوتا
ہے کہ شخص بے وقت آگیا .... لیکن امام صاحب اٹھے ... ذیئے سے نیچاتر ہے ... دروازہ
کھوا ہود کھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں ... امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آتا ہوا؟
اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے ... در کھتے اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے
سے لئے بیٹھے تھے ... دہاں آگرتو مسئلہ پوچھا نہیں اب بوقت پریٹان کرنے کیلئے بہاں آگئے
... کین امام صاحب نے اس کو کھڑیں کہا ... بلکہ فرمایا کیا چھا بھائی ... کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟
... بیکن امام صاحب نے اس کو کھڑیں کہا ... بلکہ فرمایا کیا چھا بھائی ... کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟

اس نے کہا کہ بین کیا بتاؤں .... جب بین آرہا تھا تو اس وقت بجے یا وتھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے .... کیکن اب بین بحول گیا .... یا ذہیں رہا کہ کیا مسئلہ بوچھنا تھا .... امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا جب یا د آجائے تو پھر بوچھ لینا .... آپ نے اس کو برا بحلانہیں کہا .... نہاں کو ڈانٹا ڈپٹا .... بلکہ خاموثی سے واپس اوپر چلے گئے .... ابھی جا کر بستر پر لینے بی تھے کہ دوبارہ دروازہ پر دستک ہوئی .... آپ پھراٹھ کر یے تشریف لائے اور دروازہ کھولاتو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے .... آپ بھراٹھ کر یے تشریف لائے اور دروازہ کھولاتو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے .... آپ بے بھرا کیا بات ہے؟

اس نے کہا کہ حضرت! وہ مسلہ مجھے یاد آگیا تھا... آپ نے فرمایا پوچھوں اس نے کہا کہ اس کے اس کے استعمال کا کیا عالم ہوتا گراہام صاحب اپنفس کومٹا عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا گراہام صاحب اپنفس کومٹا چکے ہے .... امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی جب یاد آجائے پوچھ لینا .... یہ کہ کرآپ واپس چلے سے .... اور جا کر بستر پر لیٹ گئے .... ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی ... آپ پھر دروازے پر دستک ہوئی ... آپ پھر نیچ تشریف لائے .... درازہ کھولاتو و کھا کہ وہی فض کھڑا ہے .... اس فخص نے کہا کہ حضرت! وہ مسئلہ یاد آگیا ... امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟

كەانسان كى نجاست ( ياخانه ) كاذا كقدكرُ دا ہوتا ہے يا میٹھا ہوتا ہے؟ (العیاذ باللہ.... ریجی كوئی مسئلہ ہے )

اگر کوئی دوسرا آ دمی ہوتا...اور دواب تک ضبط بھی کررہا ہوتا... تواب اس سوال کے بعد تواس کے ضبط کا پیانہ لبریز ہوجاتا... کیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہوتو اس میں پچھ مشماس ہوتی ہے اور اگر سو کھ جائے تو گڑ داہم نہیدا ہوجاتی ہے .... پھر دو شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کرد یکھا ہے؟

(العیاذ باللہ) حضرت امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کاعلم چھ کر حاصل نہیں کیا جاتا .... بلکہ بعض چیز ول کاعلم عقن سے حاصل کیا جاتا ہے ....اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاز و نجاست پر کھی بینی ہے خشک پرنہیں بیٹھتی ....اس سے پید چلا کہ دونوں میں فرق ہے درنہ کھی دونوں پر بیٹھتی ....

جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا....امام صاحب! پیس آ پ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں .... ججے معاف کیجئے گا کہ بیں نے آپ کو بہت ستایا ....
لیکن آج آپ نے ججے ہرادیا ....امام صاحب نے فرمایا کہ بیں نے کیسے ہرادیا؟

اس شخص نے کہا کہ ایک دوست ہے میری بحث ہور ہی تھی ....میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت منایان توری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ برد بار ہیں ....اور وہ خصہ نہ کرنے سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ برد بار ہیں ....اور وہ خصہ نہ کرنے

مغیان توری رحمة الندعلیه علاء کے اندرسب سے زیادہ بردبار ہیں ....اور وہ غصر نہ کرنے والے والے بزرگ ہیں اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے برد باراور غصر نہ کرنے والے بزرگ امام ابوضیفہ رحمة النه علیہ ہیں اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہوگئ ....اوراب ہم نے جانچنے کے لئے بیطر یقت سوچا تھا کہ ہیں اس وقت آپ کے گھر پر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے اوراس طرح دو تین مرتبہ آپ کواو پر نیچے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا بے ودہ سوال کروں اور بیدد کھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یانہیں؟

بیں نے کہا کہ اگر غصر ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوئے تو جیت گئے …لیکن آئی آپ نے جھے ہرادیا…اور واقعہ بدہ کہ بیں نے اس روے نے زمین پراہیا حکیم انسان جس کوغصہ چھوکر بھی نہ گزراہ و….آپ کے علاوہ کوئی دوسر انہیں دیکھا…۔

اس سے انداز ولگائے کہ آپ کا کیا مقام تھا...اس پر ملائکہ کورشک نہ آ نے تو کس پر آئے...انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مثابی دیا تھا....(اصلاتی خطبات ج۸)

#### صحبت ابل الله كا فائده

الل الله کی محبت میں زاویہ نگاہ درست ہوتا ہے .....معرف زندگی معلوم ہوتا ہے ..... اور مقعبود پر نظر پڑنے گئی ہے ....

ذوق نگاهیار سیجب تک بیدارند کیاجائے سیمرف نگاهیارے کام نہ جلےگا....
حیات جادوال اس کی نشاط بیکرال اس کا جو ول لذت کش ذوق نگاه یار جوجائے جو ول لذت کش ذوق نگاه یار جوجائے (ارشادات عارنی)

# حج میں فنائیت کی شان

جَ تَمَامِ تَروك كَا جَمُوع ہے ۔... ترك لباس ... ترك زينت .... ترك لذات وفيره ... اخيريش بيہ ہيں ترانی چيش كتا ہے ۔... كويا جان كافد بيد كھا گيا ہے ... نفس كى جگہ پرنفس دو بم تمبارائى فس جھيں ہے كہ تم نے ہے ۔... كويا جان كافد بيد كھا گيا ہے ۔.. نفس كى جگہ پرنفس دو بم تمبارائى فس بجھيں ہے كہ تم نے اپنے كوراہ خدا يس ذرح كرديا .... كو وہ قربانى كا جانور ہوگا .... هو تو افیل ان تعو تو اللی ہوائے نفس كورى ختم كيا گيا ہے ... اور يبال نفس كے بدلے يس جانور ذرح كرايا گيا .... تو المسل قوجان لئى تھى ... اس لئے قربانى ركودى ... ايك جگر تو اپنى جان كو بھى مار نے كا تھم ديا ... وہ جہاد ہے گئی ہوجا كي ... (خطبات تيم الاسلام) علم اور معلو مات ميں قرق

سیرہت بی خیال رکھنے کی بات ہے کہ .... جو کچھ مقر آن وحدیث میں اکابر کو طاہم بیسے جوڈوں کو اتنا اور آج کل ہم جیسے جوڈوں کو اتنا ہمی علم نہیں کہ کی دریا میں سوئی ڈالیں .... اور سوئی کے کو سے پر پانی لگ کر آجائے ... ہمیں تو ان کے مقابل اتنا علم بھی نہیں ۔.. اور ہم اکابرین کو اپنا جیسا ہجھنے گے ... کل پرسوں کے ہے اور ایسا گمان .... عزیزان من اعلم اور چیز ہے ... اور معلومات اور چیز ہے ... (خطبات کے الامت)

## خريد وفروخت ميس آساني اختيار كرنا

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الله تعالی اس خص پررتم فرمائے جو پیچنے میں آسانی اکھتا ہے .... ادائیگی میں آسانی رکھتا ہے نیز مطالبہ اور تقاضہ میں بھی آسانی رکھتا ہے .... نیز آپ کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جو کسی تنگ مطالبہ اور تقاضہ میں بھی آسانی رکھتا ہے .... نیز آپ کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جو کسی تنگ وست کو مہلت و بتا ہے بیا اسے معاف ہی کر دیتا ہے .... الله تعالی اسے اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگے میں دن کہ اس کے سواکوئی سارید نہ ہوگا .... (بستان العارفین)

گھر کا ماحول ....خوشگوار کیسے بن سکتا ہے؟

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جب گھرتشریف لاتے تومسکراتے ہوئے آتے تھے حالائکہ ان کوامت کا کتناغم تھا....

نے آنے والے دو دکا استقبال کرنا انگواسلام کی دعوت دینا...مسلمانوں کے آپی کے معاملات سے کرانا...ایک جہادتم ہو گیالیکن اسکے سے کرانا...ایک جہادتم ہو گیالیکن اسکے باوجود آپ گر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے جہرے کیساتھ داخل ہوتے .... (وعلاحق النہ)

حضرت مولا نا علیم اختر صاحب مظلم فرماتے ہیں کہ اپنی ہوی کے پاس مسکواتے ہیں کہ اپنی ہوی کے پاس مسکواتے ہیں ہوئی ہوئے آ نا.... میسنت آ ج پھو فی ہوئی ہے جو بے دین ہیں وہ فرعون بن کر آتے ہیں بوی پڑی موجھیں تان کر کے .... آ تکھیں لال کر کے تا کہ ذرا رعب رہ ایسا نہ ہو کہ جھے ہے ہیں کہ کہ کہ دے اس لئے اس پر رعب جمانے کے لئے نمر ودوفرعون بن کر آتے ہیں ....

اورجودین دار بیل دوگویا بایزید بسطای اورخواو معین الدین پیشتی اور با بافریدالدین عطار بن کرآئے ہیں ....زیبن عطار بن کرآئے ہیں ....راقبہ میں آئکھیں بند کے ہوئے گویا عرش پر رہتے ہیں ....زیبن کی بات تو جانے بی نہیں .... بیوی کی طرف محبت بحری نگاہ ہے دیکھیں کے بی نہیں .... بات بات پر جمرک دینا وہ بے چاری بات کرنا چا ہتی ہے یہ بینجے ہیں دان بحروہ ب چاری آئے گا تو اس سے دل بہلاؤں گی اور آپ گھر چاری آئے گا تو اس سے دل بہلاؤں گی اور آپ گھر آئے بی نہیں ہے بی کاروباری اگر

یں لگ سے یاسوالات کا انبارلگادیا کہ بیکام کرلیا ہیں نے کہا تھا... بیہو گیا؟ اس کا کیا ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیا کرتی رہی اتنی دیر ہے؟ وغیرہ وغیرہ...

یہ دونوں طرز خلاف سنت ہیں...گھر میں اپنی بیوی کے پاس جا کیں تو مسکراتے ہوئے جائے اس سے باتنی کریں (خیرخیریت دریا فت کریں) اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا کرسنت زندہ سیجئے اوراللہ تعالیٰ کوخوش سیجئے...

تسبیحات اورنوافل ہے زیادہ تو اب اس دقت بدہے کہاس کاحق ادا سیجے ۔... حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ'' سب ہے زیادہ اجھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ الجھے ہوں''....

حدیث:''مومنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جواخلاق میں بہترین ہواورا پنے گھروالوں کے حق میں زم ترین ہو...!' (مقلوۃ)

ہم دوستوں میں تو خوب ہنسیں ...خوب لطفے میں سنائمیں اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جائمیں مندسکیڑے ہوئے جیسا ہنستا جانتے ہی نہیں ....

بچیوں کے رشتہ اور پر بیثانیوں سے نجات کاممل

فَانَ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوّا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوّا ٥ (سرة الأرن ١٠-٥) بچيول كرشت كيك اور كاروبارى پريثانى كيك اور هر پريثانى كودوركرنے كيك ال دعا كوا تُصح بيٹھتے پڑھيں .... (قرآنی ستجاب دَعاسَم)

### صحبت ابل الله

جب کارا شارٹ نہیں ہوتی ..... تو بیٹری چارج کراتے ہیں .....ای طرح جب دین کی کار ..... یعنی قلب کی ہمت کمزور ہوجانے سے نہ چلے ..... تو کسی اللہ والے سے اس کی بیٹری جارج کرالو پھر چلنے گئے گی .... (مجانس ایرار)

#### صحبت وذكر

اگرالله تعالی کی محبت جا جے ہو .... تو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹے جاؤ .... اور اس کیساتھ رہو ..... ان شاءاللہ اللہ تعالی ہے محبت ہوجائیگی .... ووسر نے کراللہ کی کشرت کرتے رہو .... (ارشادات عارف) خلا صہ تصوف

سارے تصوف کا خلاصہ سنت کی پیروی کرنا ہے .....اور پھولیں ....(ارثادات مفتی اعظم) صحابہ کی دعوت اور کا رنا ہے

اسلام ہے روی وفارس کے اندر جنگ و جدل کا قصہ تھا ..... فارس میں رستم اور بروے بروے پہلوان ہے ..... وہاں صحابہ گئے بروج کیا اندر بردے بردے ہیم پہلوان ہے ..... وہاں صحابہ گئے ..... اور لا کھوں انسان دائر واسلام میں داخل ہو گئے ..... تو جہاں جہاں جہاں بہرات بہتے گئے ..... وہاں ملک کے ملک کوسلم بنادیا ..... آج جوہم فخر کرتے ہیں کہ ایران مسلم ملک ہے .... عراق مسلم ملک ہے اور افغانستان مسلم ملک ہے .... مسلم ملک ہے اور افغانستان مسلم ملک ہے .... ہے .... ہے ۔... ہے ۔.. ہے ۔... ہے ۔.. ہے ۔۔. ہے ۔.. ہے ۔۔. ہے ۔۔. ہے ۔۔. ہے ۔۔۔ ہے

على تفصيلي كالسيهنا فرض كفاييه

نفس علم کا حاصل کرنا اپنی اپنی ضرور بات کے انتبار سے فرض عین ہے ۔۔۔۔۔اور جمیع علوم کا تفاصیل کے ساتھ حاصل کرنا فرض کفایہ ہے ۔۔۔۔۔ اگر تمام مسلمانوں بیس کوئی عالم بھی علوم کا حاوی نہ ملے ۔۔۔۔ تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے ۔۔۔ (خطبات سے الامت)

## لفظ'' کل''ایک بردادهو که

ایک زبردست دحوکہ ہے جوانسان کو وقت ضائع کرنے پرندامت اورافسوں ہے بیاتا ر بہتا ہے اور لفظ '' کل' ہے .... کہا گیا کہ انسان کی زبان میں ایسالفظ نہیں ہے جو' کل' لفظ کی طرح اتنے گنا ہوں...اتی غفلتوں...اتن بے بروائیوں اور اتنی برباد ہونے والی زند کیوں کے ليے جواب دہ ہو كيونكماس نے آنے والى "كل" ليعنى فردا آتى نبيس بلكه وه فردائے قيامت نهایت بی دور بوتی ہے ...ان دونول قتم کی "کل" کوہم" آج" میں منتخرق نہیں کر سکتے .... ونت جب ایک دفعہ مرکبیا تو اس کو برار ہے دو...اب اس کے ساتھ اور پچھ بیس ہوسکتا سوائے اس ككراباس كى قبريرة نسوبهائ جائيس...انسان كو "آج" كى طرف لوث آنا جا ي مراوك ال كى طرف لوشخ نبيس بين اورعملا فروا كويمى امروزيتات نبيس بين...

برشے کو یم کے فرواتر ک ایس سودا کمنم بازچوں فروا شود امروز را فردا کنم

ایک ہندی شعر کا بےنظیر مقولہ ہے:

كل كريه وآج كرآج كريه واب يل من يريه وي كي بحركر عاكب دا نا وَں کے رجسر میں ''کل'' کالفظ کہیں نہیں ملتا بیتو محض بچوں کا بہلا وا ہے کہ فلال تحلوناتم كوكل دياجائے كا.... بدايسے لوگوں كے استعمال ميں آنے والى چيز ہے جوسے سے شام تک خیالی پلاؤیکاتے رہے ہیں اور شام سے مج خواب و یکھتے رہتے ہیں.... کامیانی کی شاہراہ یہ بےشارایا بچ سیکتے ہوئے کہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام عمر ' کل' کے تعاقب میں کھودی جو کام وفت پرآ سانی ہے کیا جاسکتا ہے وہ ہفتوں اورمہینوں تک پڑار ہے ہے و یال جان معلوم ہونے لگتا ہے کہ غفلت ہر روز نا طاقتی بڑھاتی رہتی ہے....مثل مشہور ہے " وقت يرايك نا نكه سونانكول سے بياليتا ہے "خطوط كاجواب جس آساني سے ان كے آنے یر دیا جاسکتا ہے وہیا بھی نہیں دیا جاسکتا....ملتوی کرنے کے معنی اکثر ترک کرنے کے ہوتے ہیں اور'' کرنے کوہوں'' کامطلب نہ کرتا ہوتا ہے.... کس قدر عظیم ہےوہ ذات

مجراس کا ئنات ہے نکل کر اس کی طرف و مکیدتو تھے میرکا ئنات آ سانوں اور افلاک

کے مقابلے میں الی نظر آوے کی جیسے کسی وسیع میدان میں چھوٹا ساذرہ ہو....

مزید آ گے بڑھ کر آ سانوں کا چکر نگا اور عرش کے اردگر دگھوم اور جنت وجہنم میں جو کچھ ہےا ہے جما تک کرد کھے ....

نچرساری کا نئات ہے نکل جا اور اس کی طرف د کھے تب بچھے اندازہ ہوگا کہ بیرسارا عالم اس قادر مطلق کے قبضہ میں ہے جس کی قدرت لامحدود ہے ....

کھرا پی طرف توجہ کر! اپنی اُبتداء اور انتہاء کوسوج .... اُبتداء سے پہلے تو کیا تھا تھے۔ اندازہ ہوگا کہ معدوم تھن تھا اور تکلنے سڑنے کے بعد کوسوج کرمٹی ہوجائے گا....

اب بھلا وہ خض سے فکر کی نگاہ ہے اپنی ابتداء اور انتہاء کوسوج لیاوہ اپنے وجود ہے کیے مائوں ہوسکتے ہوں کے دل اس عظیم معبود کی یا دہے کیونکر غافل ہوسکتے ہیں ....واللہ اگر لوگ خواہشات کے نشہ ہے افاقہ میں ہوں (مدہوش نہ ہوں بیدارہوں) تو اس کے خوف ہے بیکے مائوں ہیں یا اس کی محبت میں ڈوب جائیں ....

کیکن چونکہ طبعی نقاضوں کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے خالق اکبر کی قدرت پہاڑوں کے وقت بی بڑی معلوم ہوئی حالانکہ کہ اگرفہم کے ذریعے حقائق میں غور کیا جاتا تو پہاڑوں کی دلیل سے زیادہ معانی اور حقیقتیں بی اس کی قدرت پردلالت کر دیتیں ....
یا کیزہ ہے دہ ذات جس نے اکثر مخلوق کوان مشاغل میں انگا کرجن میں وہ مشغول ہیں یا کیزہ ہے دہ ذات جس نے اکثر مخلوق کوان مشاغل میں انگا کرجن میں وہ مشغول ہیں

پا لیزہ ہے دہ ذات جس نے اکثر مخلوق کوان مشاعل میں لگا کر جن میں وہ مشغول ہیر اس مقصد سے غافل کر دیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے....( مجانس جوزیہ )

#### صحبت ابل الله

مؤمن كوقبر محبت ميں جينجي ہے

#### اندازبیان

کلام میں معاملات میں یا تقریر میں ایسا کوئی عنوان ندآنے یائے .....جس میں اپنی بڑائی ..... یا کمال یا خوبی ظاہر ہو ....اس بات کی طرف جملد الل تعلق کی محرانی بھی خصوصی جائے ..... نیز تاکید بھی کرتے رہنا جا ہے۔ ( ہالس ایرار )

#### رضائے خداوندی کے ثمرات

ا....رضائے ثمر ات میں ہے ثمرہ میہ ہے کہ اللہ اپنے بندے ہے راضی رہتا ہے بیاس کی سعادت اور خوشی کا باعث بنتی ہے ....

٣ ....رضاغم حزن اور پر بیٹانیوں سے نجات ولانے والی ہے ....

٣... رضاانسان کوعدل وانصاف کی طرف لے جاتی ہے....

مسرضا حاصل نہیں ہوتی جب انسان کی غلطی کی وجہ ہے کوئی چیز فوت ہوجائے حالا نکہ وہ خص اس لئے محبت کرتا ہواورارادہ بھی کرتا ہو یااس نے ایسا کام کیا جوتا پہند یدہ ہو اوراسکووہ خص احتیا ہو ۔... یااس نے ایسا کام کیا جواللہ کی تارانسگی کا سبب بنتا ہاں اوراسکووہ خص احتیا ہو .... یااس نے ایسا کام کیا جواللہ کی تارانسگی کا سبب بنتا ہاں امور ہے بھی رضا حاصل نہیں ہوتی .... ۲ ....رضا حسد بغض کینہ ہے محفوظ رکھتا ہے ....

ک...رضا اللہ کی قدرت اس کی حکمت اور اسکے علم ہے کی کوشک میں بیں ڈالتی .... ۸ .... رضا کے ثمرات میں ہے اہم ثمرہ دیہ کہ دواس پرشکر اداکرے اور جو محف اللہ کے انعامات کے باوجود تاراض ہوتا ہے تو وہ شکر ادائیوں کرسکنا کیونکہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ دھو کہ کیا گیا ہے اور اس کے حقہ کو کم کردیا گیا ہے .... اس لئے وہ اصل تعب کی طرف نہیں دیکھنا پھر اس کے خصہ کا نتیجہ معم اور نعم دونوں کی ناشکری کرتا ہے .... جبکہ رضا مندی نعمتوں کے عطا کرنے والے اور انعامات کی شکر گر ارک کا نتیجہ ہوتی ہے ....

•ا...رضالوگوں کی ناراضگی ہے نجات ولاتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالی راضی ہوگا تو

اس کے بندے بھی ناراض بیں ہوں گےاور جب بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے تو لوگوں کی با توں کی برداہ بیں کرتا....

ہاں جب وہ اوگوں کے خوش کرنے میں نگار ہے تو نہاوگ خوش ہو تکے اور نہاللہ خوش ہوگا ....

کیونکہ لوگوں کوتو وہ خوش نہیں کرسکتا جب لوگ بھی خوش نہیں ہوں گے تو اللہ بھی نا راض ہوگا....

اا...اللہ ہے راضی ہو نیوا لے خص کو بغیر مائے اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز عطا کردیتے ہیں....

۱۲...اللہ ہوگا اور عبادت کے دوران وسا مندی ہے اس کا دل عبادت کیلئے ضالی ہوگا اور عبادت کے دوران وسادت سے کوفر ظرہے گا....

۱۳ ....رضا کی وجہ ہے اس کے اعمال صالحہ اس کے دل میں باقی رہتے ہیں اس وجہ ہے وہ اعمال صالحہ کے دل میں باقی رہتے ہیں اس وجہ ہے وہ اعمال صالحہ کے ساتھ جڑار ہے گا....

ا...الله ہے رضامندی کیا دعا کے ساتھ متعارض ہے ہیں ....

۳....کیا انسان جب دعا ما تکتا ہے کیکن اس کی دعا ہے اس کی مصیبت زائل نہیں ہوتی تو کیا بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے دامنی نہیں ....

اس کا جواب بیہ کہ ایسائیس کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان (ادُعُونِی اَسْفَجِبْ لَکُمْ)
جہاں تک کہٰی بات کاتعلق ہے کہ آگر آ وی پہلے رضا بالمحصیة تھی پھراس نے اللہ ہوال
کیا کہ معصیت کے اثر کو زائل کر کے اس کے بدلے میں خیرعطا فرمائے تو بیدعا رضا کے
متعارض نہیں کیونکہ اللہ عزوجل کا تھم ہے کہ ہم اس سے رزق طلب کریں "لقوله تعالیٰ:
فَابُنَعُواْ عِنْدَاللّٰهِ الْوَزُقْ" (العنكوت) (اعمال دل)

# كاميابي كيليحل

اِنُ تَسُتَفُتِحُواْ فَقَدُ جَآءَ مُحُمُ الْفَتُحُ ترجمہ:اگر فتح مانگیں پستخفیق آئے گی تمہارے پاس فتح.... اگر کسی کام میں دشواری ہور ہی ہواور کامیا بی کی کوئی صورت نظر ندآتی ہوتو انصتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھیں جب تک کامیا بی نہ ہو.... (قرآنی ستجاب دعائیں) كمال اسلام

اوراشكال نبر اكا جواب يہ ہے كہ ..... عمواً خصر من جم لوگ زبان سے نامناسب كلمات كهدكراف ت ديتے ہيں .... اورا كرخصہ بہت بڑھاتو ہاتھ چلانا بھى شروع كرديا ..... اس لئے اول زبان كا ذكر ہے .... ثانیا ہاتھ كا ذكر .... اور جب بياعضا وزبان اور ہاتھ جو خصر كے وقت كثر ت ہے استعال جواكر تے ہيں ايذ اسے محفوظ ہو گئے .... تو مراور ہاؤں تو بہت ہى كم استعال ہو تے ہيں .... وہ تو بدرجہ اولى محفوظ ہو جا كيں گے .... يعنی مشكل تو بہت ہى كم استعال ہو تے ہيں .... وہ تو بدرجہ اولى محفوظ ہو جا كيں گے .... يعنی مشكل موال ہيں جو بات ہو بات ہو جا كيں ، جب يائل ہوگياتو آسان موال ہيں تو يائل ہو تا كا .... (بحال ابرار)

#### ضابطه حيات

ایک بات بھی لی جائے ....عربر کے لیے کرنا کیا ہے .... یوں تو ہمارانفس بھی کہتا ہے کہ یہ بھی ہتا ہے۔ ایک بات بھی ہم کومعلوم ہے .... بیجی معلوم ہے .... ایکن میصرف فریب نفس اور شیطان کا وصوکا ہے جب سب معلوم ہے .... توعمل کیوں نہیں کرتے .... (ارشادہ ت عار نی )

# حضرت حسيل بن اليمان رضي الله عنه

ان محالی کی کنیت ابوحذیفہ می اورای کے نام سے وہ مشہور ہوئے ....والد کا نام جابر ین عمرو ہے .... والد کا نام جابر ین عمرو ہے .... یہ کی روایت ہے کہ مسل کے داوا کا نام بمان تھا اس لئے ان کے والد بھی بمان کے نام سے مشہور ہو گئے .... حسیل یا ان کے داوا نے بنوعبدالا مبل کی خاتون رہا ب بنت کعب سے شادی کرلی .... جونکہ یمنی تھے اس لئے بمانی کہلانے گئے ....

آپ فزوے کے لئے نظامین داستے ہیں مشرکین مکہ کے مجھے پڑھ گئے... مشرکین ان سے قسم لے کرچھوڑا کہ وہ جنگ ہیں ہوں کے ... انہوں نے بیدواقعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کوسایا تو آپ نے فر مایا: 'اپنے عبد پر قائم رہواور گھروالی جاؤ... باتی رہی فتح ولفرت تو وہ الله کے ہاتھ ہیں ہے... ہم ای سے طلب کرتے ہیں ... '(صحیح سلم) میں اس فزود الله کے ہاتھ ہیں ہے ... ہم ای سے طلب کرتے ہیں ... '(صحیح سلم) ساتھ شرکت ساتھ شرکت میں اس فزود سے ہیں آپ نے اپنے جئے معزت حذیفہ کے ساتھ شرکت کی ... معزمت حذیفہ کے ساتھ شرکت کی ... معزمت حذیفہ کے انہیں ایک کی ... معزمت حدید وسلم نے آئیں ایک

کی... حضرت حمیل رضی الله عنه ضعیف العمر تنے ... حضور صلی الله علیه وسلم نے انہیں ایک دوسرے صحابی حضرت ابت رضی الله عنه بن قش کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے پاس حفاظت کے لئے ایک شیلے پر بٹھا دیا... میدان جنگ میں شدت آئی تو دونوں بزرگوں کو جوش آ گیااور کوار ہی سونت کر میدان میں کود پڑے ... حضرت تابت رضی الله عنه کومشرکین منے شہید کر دیا... حضرت حسل رضی الله عنه کومسلمان افراتفری میں پیچان نه سکے اور ان پر مکوار ہی جاتھوں عی شہید ہوگے ....

آپ نے مبرے کام لیا اور قاتلین کے لئے مغفرت کی دعا فر مائی ....رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ ملی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب خاص ہے ان کی دیت ادا فر مائی لیکن حضرت ابوحذیفہ نے اسے مسکینوں پرتقسیم فر ماویا ....(اصابہ...اسدالفابہ...احتیاب)

### بجيول كےرشته كا وظيفه

إِنَّمَآ أَهُوُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْنًا أَنُ يَقُولَ لَهُ ثُنُ فَيَكُونُ ٥ يجيول كرشة كيليّاس دعاكو فجرك نمازك بعدايك تبيع پرهيس... اول وآخر درودشريف يرهيس...(قرآني متجاب دعائي)

## حضرت بصرى رحمه اللدروم ميس

حفزت حسن بفری ایک دفعہ روم کئے تھے اس وقت نوجوان تھے وہاں وزیر کو ملے وزیراس وفت جانے کیلئے تیارتھا...کہا کہ میں نے ایک جگہ جانا ہے بادشاہ کی وعوت ہے اگر آب چلیں تو میں آب کیلئے بھی سواری تیار کروادوں ... انہوں نے کہا کہ کراد یجئے تو وہ ساتھ چلے گئے ....وہاں اس وزیر نے ان کوایک جگہ تھہرا دیا پھرآ ب یہاں تھہرے ....وہاں جنگل میں ایک بڑا قیمتی خیمہ لگا ہوا تھا.... دیکھتے ہیں کہ پہلے پچھ سکے فوج آئی اور خیمے کے ار دگر دچکر نگایا اور پچھ بول کر چلی تی اس کے بعد بڑے بڑے دانشور آئے وہ بھی اس طرح چکرنگا کر پچھ کہد کر چلے گئے چربزے بڑے معالج آئے وہ پچھ کہد کر چکرنگا کر چلے گئے .... مچرلونڈیاں آئیں ان کے سریرسونے جاندی ہیرے جواہرات وغیرہ مال ودولت وغیرہ ہے بھرا ہوا تھال تھا....مریرا ٹھائے ہوئے چکراگا کروہ بھی چلی تئیں .... پھر ہاوشاہ آخر میں آئے وہ بھی چکراگا کر ہلے گئے .... حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ میں نے اس وزیر سے یو جھا کہ بیمعاللہ کیا ہے ... تو وزیر نے بتایا کہ بیرجو خیمہ ہے اس کے اندر بادشاہ کا ایک جواں سال لڑ کا تھا بہت قاتل بڑا ذہین اور بڑا تمجھدار ....اصل با دشاہ بننے کے لائق تھا.... با دشاہ کو اس براعماً دنھا محروفت اس کا بورا ہو گیا وہ فوت ہو گیا ....وہ یہاں دنن ہے ہرسال با دشاہ اس طرح آتے ہیں پہلے فوج آتی ہے اور چکر لگاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے شنرادے اگراڑ ائی ے یا ہتھیاروں ہے ہم موت کوروک سکتے تو روک لیتے ... تیرے یاس ندآ نے ویتے کیکن ہم ہے بس ہیں ...موت کے سامنے کس کا جارہ نہیں چلنا .... پھر دانشور آئے اور کہا کہ اگر حكمت كى باتوں ہے ہم موت كو تمجما كرروك ليتے تو ہم بالكل حاضر تھے.... بادشاہ كے نمك طلال ہیں...کین یہاں موت کے آگے کچھ جارہ نہیں چل سکتا.... پھرمعالج آئے کہتے کہ ہم کسی طرز بھی کوئی کسر نہ رکھتے ... ہمارا تجربہ بھی یہی ہے ... جب موت کا وقت آتا ہے تو طبیب کے ذہن میں بھی چھنیں آتا... ہم نے اپنی بہت کوشش کی کین ہم بچانبیں سکے... بیار بوں کا علاج ہوسکتا ہے موت کانہیں .... پھر نونٹریاں آئٹیں ....انہوں نے کہا کہ اگر مال

ود دلت ہے ...خوبصورتی ہے ... یا ہیرے جواہرات ہے موت کوٹال سکتیں تو ہم ہرطریقے ے حاضرتھیں لیکن موت کوکوئی ٹالنے والانہیں ....

پھر یادشاہ اخیر ش آتا ہے اور کہتا ہے اے شہرادے تم نے دیکھ لیا کوئی بھی موت کوہیں مثا سكتا.... ميں بھى كيا كرسكتا مول .... بدائل چيز ہے آنے والى باور آئى ہے ...اب الله تيرى اسكلے جبال کی منزلیس آسان کرے...اہے تم کوسلام کرے اسکے سال حاضر ہوں گے... تو حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہاں واقعہ ہے جھے اتنااثر ہوا کہاں کے بعد میں ساری چیزیں (لہوراعب کے سامان) چپوژ کرانشدتعالی کی طرف رجوع کرلیااورموت کی تیاری میں لگ کیا....(مثالی بین)

### ناحق ستانے کاوہال

فرمایا: ناحق ستانے کا برداد بال ہے...ایک عورت نے ایک کمی کوستایا تھاجب وہ مرکی تو حضور صلی الله عليه وسلم نے ديکھا كه ده كورت جہنم من ساوروہ لمي اس كونوچتى ہے جب بلي كوستانے سے دہ عورت ووزخ میں ٹی تو لڑ کے (اور بیوی) تو انسان ہیں...قیامت میں بدلدلیس سے...اللہ تعالیٰ ہم سب کونہم دين اور حقوق شناى اور پرادائيكى حقوق كى پورى پورى توفق نصيب فرمائيس آمين (پرسكون گر)

# كامول مين آساني كالمل

وَمَنْ يُتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ أَمُوهِ يُسُرًّا ۞ (١١١١١١١١١) ترجمہ: اور جوکوئی ڈرتا ہے اللہ سے کرو بتا ہے اس کے لئے اس کے کام کوآسان .... مركام كي آساني كيلي من وشام ايك تبيع بردهيس الله تعالى كامياني ديكا... (قرآني ستجاب دعائي)

### فضيلت توبيه

توبه كرنے والا ايها موجاتا ب ....جي كراس نے كناه كيا بى ندتھا.... "التانب من الذنب كمن لا ذنب له" ..... إس قيامت كرن الركاملين من ندموك ..... تو تائبین میں ہونا بھی بڑی دولت ہے...الہذا تو بہ کا اہتمام بہت ضروری ہے....اورتو بہ کے وقت گناہ کے ترک کا قوی ارادہ کرلے اور خدائے تعالیٰ سے استقامت کی وعا بھی کرے...(مالس ایرار)

# وفت ايك عظيم نعمت

عظيم منصب

# فراخى رزق

اَللَّهُ يَسُطُ الرِّزْقِ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ (سورة التَكبوت: ٦٢) رزق كي كشاوكي كيليح اا دفعه فجركي تمازك بعد يرْهيس ... (قرآ في ستجاب دعاكم س الله تعالى حاكم بھي ہيں ڪيم بھي

علامه این جوزی دحمه الله فرماتے جن ال فض کے لیے جس نے کئی بی جا اہوکر دعاء کی ہو ۔۔۔ مناسب سے کے قبولیت اور عدم تجولیت کے متعلق زیادہ خلجان نہ کرے ۔ اس لیے کہ اس کے ذمصر ف دعاء کرنا تھا اب جس دعاء کی گئی ہوں مالک ہو اپنی حکمت کے تقاضا پڑل کیا ۔۔۔

تجول نہیں کی تو اپنی ملکیت بیس جو جا ہا کیا اور اگر تا خیر ہے تبول کی تو اپنی حکمت کے تقاضا پڑل کیا ۔۔۔

تبول نہیں کی تو اپنی ملکیت بیس جو جا ہا کیا اور اگر تا خیر ہے تبول کی تو اپنی حکمت کے تقاضا پڑل کیا ۔۔۔

لہذا اس کے امر ادے متعلق اس پراعتر اش کرنے والا بندگی کی صفت سے خارج ہے اور تن وار کے مرتبہ ہے کر ان ہے اپنی کہ وہ ایسے ' سیال ب' کا سوال کر لیتا ہے جواکی کو بہا لے جائے ۔۔۔

کر اتخاب ہے بہتر ہے کیونکہ کمی وہ ایسے آ دمی اللہ تعالیٰ ہے دعا کر تا تھا کہ اس کو جہا دکی تو فیق مول جائے تو اس کو ایک فیو جو فو قسر انی ہو جاؤ کے ۔۔۔۔ بندے نے جب اس کے حکیم ہونے کو تسلیم کر لیا اور یہ یقین کر لیا کہ سب پھواس کی ملکیت بیس ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا خوا ہو کر لیا اور یہ یقین کر لیا کہ سب پھواس کی ملکیت بیس ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا خوا ہو اس کی ضرورت یور کی ہو یا نہ ہو ۔۔۔۔ بیشر یف بیسے ۔:

"مؤمن کی ساری دعا کیں تبول ہوجاتی ہیں البنتہ بعض کا اثر فورا فلا ہر ہوجاتا ہے اور بعض کا ذراتا خیرے اور بعض کو ذخیرہ بہتالیا جاتا ہے بھر جنب وہ مؤمن قیامت کے دن دیکھے کا ذراتا خیرے اور بعض کو ذخیرہ بہتالیا جاتا ہے بھر جنب وہ مؤمن قیامت کے دن دیکھے گا کہ جن دعا وُں کا اثر دنیا ہیں فلا ہر ہو گیا تھا وہ سب ختم ہو گئیں اور جن کا نہیں فلا ہر ہوا تھا ان کا بدلہ باتی ہے (آئے ملے گا) تو سویے گا کاش! میری کی دعا وکا اثر دنیا ہیں نہ فلا ہر ہوا ہوتا ...."

ان باتوں کوخوب مجھ لواور اپنے دل کی اس سے حفاظت کرد کہ اس بیں شک کھنکے یا جلد بازی پیدا ہو....( مجانس جوزیہ )

#### اولا دمیں برابری

اولاد کی ضروریات زندگی .... الگ الگ ہوتی ہیں ... ال بی آسویہ ضروری نہیں ہے جس کوجیسی ضرورت پڑے ....حسب استطاعت پوری کردے ... البتہ ہدکر یے برابر ہر کرے۔ (ارثادات منتی اظم)

# حضرت حنيس بن حذا فهرضي الله عنه

ام المونین حضرت حفصہ پہلے ان ہی کی زوجیت میں تھیں ....ان کے انتقال کے بعد ام المونین کے زمرہ میں شامل ہوئیں ....

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے ارقم کے گھریس پناہ گزین ہونے سے پہلے آپ کے دست حق پرست پرمشرف باسلام ہوئے اور ہجرت ثانیہ میں حبشہ گئے اور پھر وہاں سے مدینہ آئے اور پھر وہاں سے مدینہ آئے اور زفاعہ بن عبدالمنذ رکے مہمان ہوئے .... آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ان میں اور الی عبس بن جبیر میں مواضاة کرادی ....

سب سے پہلے بدر عظمی میں تکوار کے جو ہر دکھائے پھراحد میں شریک ہوئے اور میدان جنگ میں زخم کھایا....زخم کاری تھا...اس سے جان برنہ ہو سکے اور اس صدمہ سے اجمری میں مدید میں وفات پائی...آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون کے پہلومیں فن کئے گئے ... وفات کے وقت کوئی اولا دنتھی ... (سیر محاب)

زندگی کیاہے

زندگی فی الحقیقت ذکر الله الدی یادکانام بسب جب کا ننات .... نباتات اور جمادات کی زندگی ای سے بیون نبیس ہوگی .... اس لئے انسان کوسب کی زندگی ای سے کیون نبیس ہوگی .... اس لئے انسان کوسب سے نیادہ ذاکر ہوتا جا ہے .... تب ہی وہ زندہ ہوگا .... بلکہ ذائدہ جاوید بن جائے گا... (خطبات عیم لاسلام)

# د نیاوآ خرت کی نعمتوں کیلئے قرآنی دُعا

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ وَلِيُهَا اَنْهُوْ مِنْ مَّآءِ غَيْرِ اسِنِ وَانْهُوْ مِنْ عَسَلِ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيْرُ طَعُمُهُ وَانْهُوْ مِنْ خَمُولِكَةً قِلْشِوبِيْنَ وَانْهُوْ مِنْ عَسَلِ لَبُنِ لَمْ يَتَغَيْرُ طَعُمُهُ وَانْهُو مِنْ حَمُولِكَةً قِلْشِوبِيْنَ وَانْهُو مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَ لَهُم فِيهَا مِنْ كُلِ الشَّمَواتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِهِمْ وَرَوه وَرَهِ مِن الله مَن كُلِ الشَّمَواتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِهِمْ وَرَوه وَرَه وَمَ وَمَعَى وَمَهُمُ وَمَعَى وَمَهُمُ وَمَا الله وَمَا مَتَى مَا الله وَمُونَ الله وَمَا مَن الله مَن الله وَمَا مِن الله وَمَا مَن وَمُ الله وَمَا مَن الله وَمَا مَن وَمُ الله وَمَا مَن وَمُ الله وَمَا مَن وَمَا مَن وَمُ الله وَمَا مَن وَمُ الله وَمَا مَن وَمُ الله وَمَا مَن وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُوالِ مَن وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُوالِ مَا الله وَمَا مَنْ الله وَمُ الله وَمُوالِ مَن وَمُ الله وَمُ الله وَمُوالِ مَن وَمُ الله وَمُ الله وَمُوالِ مِن وَمُ الله وَمُ الله وَمُوالِ مِن الله وَمُ اللهُ وَمُوالِ مَن الله وَمُوالِ مَنْ وَمُن الله وَمُوالِ مَن الله وَمُ الله وَمُوالِ مَن الله وَمُ الله وَمُوالِ مَن الله وَمُوالِ مَن وَمُ الله وَمُن الله وَمُوالِ مَن الله وَمُوالِ مَن الله وَمُن اللهُ وَمُوالِ مِن وَمُ اللهُ وَمُوالِ مَن الله وَمُوالِ مَن الله وَمُوالِ مَن الله وَمُ اللهُ وَمُعَلَى اللهُ وَمُوالِ مِن وَمُن اللهُ مُنْ وَمُعُولُ مَنْ وَمُ اللهُ وَمُوالِ مِن وَمُن اللهُ وَمُعَلِقُولُ مَنْ الله وَمُوالِ مِن وَمُن الله وَمُوالِ مِن وَمُن الله وَالله وَمُوالِ مِن والله وَالله وَمُن الله وَمُوالِ مِن وَمُن الله وَمُولُ مِن وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله والمُن المُن المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُن المُن المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ ا

# قلب کے اصلی گناہ

قلب کے اصل تین گناہ ہیں ۔۔۔۔۔: خضب ۔۔۔۔۔حقد (کینہ وبغض) اور حسد ۔۔۔۔۔ یہ ایک دوسرے کے متقارب ہیں ۔۔۔۔۔اوران کی بنیا دغضب ہے ۔۔۔۔۔ باتی وہ دونوں اس سے پیدا ہوتے ہیں ۔۔۔۔(ارشادات مفتی اعظم)

### منجد كي صورت اور حقيقت

# ہدایت وگراہی ہے متعلق شبہ کا جواب

#### آ داب معاشرت

جب ایک شخص کواندرہ نے کی اجازت دی جائے۔ بواس کے ساتھ کئی آ دمیوں کا داخل ہوجاتا تھیک نہیں … ان اوگوں کو تھی اجازت لیماجا ہے … یا پہلا شخص ان اوگوں کی اجازت بھی لے… (مجاس برار)

# ایک لڑ کے کی حجاج بن پوسف سے گفتگو

ایک لڑکا جس نے تجاج بن پوسف جیسے جابر تھران کی آتھوں میں آتھ میں وال کر اس سے حق اور پچ گفتگو کی وہ گفتگو جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی ....

چنا نچے سنے: ایک مرتبہ تجائ اسپیڈل کے در پچے می نشست فر ماتھا... عراق کے بعض سردار بھی حاضر ہے .... ایک لاکا جس کے بال اس کی کمرتک لٹک رہے ہے اس نے فلک نما عمارت کو فور ہے دیکھا دا کی با کیں نظر کی اور بآ واز بلند کہا: '' کیا اونچی اونچی و نویوں پر نشان بناتے ہو .... اس خیال ہے کہ ہمیشہ جیتے رہو گئان بناتے ہو .... کے دیگا تھا یہ س کرسید ھا ہوگیا اور کہنے لگالڑ کے تو جھے نقل منداور ذبین معلوم ہوتا ہے ادھر آ: وہ آیا تو اس ہے کھے باتی کر نے کے بعد کہا .... کھی پڑھو ... لڑکے معلوم ہوتا ہے ادھر آ: وہ آیا تو اس ہے کھی باتیں کر نے کے بعد کہا .... کھی پڑھو ... لڑکے نے پڑھنا شروع کیا .... اُنو فر اللّه مِنَ الشّیکھان الرّ جینم

إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجُا ترجمہ: شیطان رجیم سے خدا کی پناہ ما نگٹا ہوں جَبکہ خدا کی مدداور فتح آئی اور تو دیکھے کہ لوگ خدا کے دین سے فوج فوج فیلے جارہے ہیں...

عاج: ... 'يَل عُلُون "رِد حوليتي داخل موت بي ...

لڑکا:....ہے شک داخل ہی ہوتے تھے گرتیرے عہد حکومت میں چونکہ لوگ نکلے جا رہے ہیں اس لئے میں نے خروج کا میغہ استعمال کیا....

عاج :... توجانا ہے شركون مورى؟

لر كان بال ميں جانتا ہوں كە تقىق كے شيطان سے مخاطب ہول....

تجاج:... تود ہوانہ ہے اور قابل علاج ہے اچھا امیر المونین کے بارے بیس تم کیا کہتے ہو لڑکا: خدا الوالحن (حضرت علی کرم القدوجہہ) بررتمت کرے...

حیاج: میری مرادعبدالملک بن مروان ہے ہے....

لرُكا: اس نے تواتے گناہ كئے ہیں كه زمين وآسان ميں نہيں ساتھے ....

حجاج: ذراہم بھی توسنیں کہوہ کون کون سے گناہ ہیں؟ لڑ کا: ان گناموں کا ایک نمونہ تو بیہ ہے کہ تجھ جیسے ظالم کو حاکم بنایا تو وہ ہے کہ غریب

رعایا کا مال مباح اورخون حلال مجھتا ہے....

ججاج نے مصاحبوں کی طرف دیکھااور کہااس گتاخ لڑے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہااس کی سزائل ہے کیونکہ بیاطاعت پذیر جماعت سے الگ ہوگیا ہے ....

لڑکا: اے امیر! تیرے مصاحبوں سے تو تیرے بھائی فرعون کے مصاحب ایجھے تھے جنہوں نے حضرت موی علیہ السلام اور ان کے بھائی کے متعلق فرعون سے کہا تھا کہ ان کے جنہوں نے حضرت موی علیہ السلام اور ان کے بھائی کے متعلق فرعون سے کہا تھا کہ ان کے قبل کرنے میں جلدی نہ کرتا جا ہے یہ کیے مصاحب ہیں کہ (محض خوشامدی وجہ سے) ہخیر سویے سمجھے میر نے آل کا فتوی وے دہے ہیں ...

تجاج نے بیسوچ کر کہ ایک معصوم لڑ کے کے تل سے ممکن ہے سوزش عظیم نہ ہو جائے نہ صرف اس کے تل کا ارادہ ملتوی کر دیا بلکہ اب خوف دلانے کے بجائے نرمی سے کام لینا شروع کیا اور کہا....

ا بے لڑے! تہذیب سے گفتگو کراور زبان کو بند کر .... جامیں نے تیرے واسطے جار ہزار درہم کا تھم دے دیا ہے(اس کو لے کراپی ضرور تیس پوری کر لے)

#### ضرورت صحبت

علم کومل میں لانے کے لیے پچھ دشواریاں ہیں ..... پچھنٹس اور شیطان ..... کے کید ہیں جب تک کسی اللہ دالے کا ہاتھ نہ پکڑا جائے ..... بیر سئلے کی ہوتا .... (ارشادات مارنی)

حكيم الامت كے مواعظ

الله تعالى نے .....عفرت تعانوى رحمة الله عليه كے مواعظ ملى ..... يركت ركى ہے كدال كے برخض ہے تجربہ شاہد ہے ..... كه تقوى پيدا ہوجاتا ہے ..... اور فرمايا كه يه .... "خلاصة قصد المسبيل ... تعليم المدين " .... مواعظ حضرت تفانوى رحمة الله عليه .... "حيوة المسلمين "كافرصت كے وقت كرجا كرمطالعه كرو .... اورا ہے محلّه كی مسجد میں حیات المسلمین كوتھوڑا تھوڑا پڑھ كرسناؤ .... أخر میں فرمایا كدا كركس نے ميرى الله مسجد ميں حیات المسلمین كوتھوڑا تھوڑا پڑھ كرسناؤ .... أخر ميں فرمايا كدا كركسى نے ميرى الله لي الله على الله كامرانى مى كامرانى ہے ... (ارشادات منتى اعظم)

قرآن كريم بهترين وظيفه

قرآن کریم .....کوعلم کے درجے میں ویکھو .....اتواعلیٰ ترین علم اس میں ہے .... عمل کے درجے میں ویکھو .....اس کا وظیفہ پڑھوتو وظیفہ کی بہترین کے درجے میں ویکھوتو اعلیٰ ترین عمل کی کتاب ہے .....اس کا وظیفہ پڑھوتو وظیفہ کی بہترین کتاب ہے ....اس میں ہے حکمت نکالوتو بہترین حکمت کی کتاب ہے .... آج اس کے علم وحکمت سے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں .... (خطبات حکیم اللاسلام)

## روزي كمانااورالله كي ياد

#### سياتاجر

حضرت آبادہ فرماتے ہیں کہ میں ہیہ بات پہنچی ہے کہ داست باز تا جر آبیامت کے دان عرش کے سابیہ میں ہوگا...اور جب کوئی شخص پچھ خرید وفر وخت کرتا ہے اوراس کا ساتھی اس سود ہے پر پشیمان ہو کر سودا واپس کرنا چا ہے تو اس مخص کو مان لیما چا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو تخص کسی پشیمان شخص کے سود ہے کو واپس کر لیما ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فر ما کمینگے .... (بستان العارفین)

# وقت کوکام میں لائے

وقت كورائيگال كھونے والے كہدديا كرتے ہيں:

ذکر خدا و کار جہاں... یا درفتگاں دودن کے اس قیام بھی کیا کرے کوئی الکے نہیں اور ہے کہ وقت ہے کام لینے والے اس تعوازی کرندگی بھی موجد بن گئے .... اس کے فلاسٹرین گئے .... بزرگان دین اور اولیاء بن گئے .... دین و دنیا کے مالک بن گئے .... اس کے برظلاف جتنے نئے بھو کے اور فاقد کش تم دنیا جس دی کوئی ہے۔ ہو ... یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچین میں اپناوقت رایگال کھویا ہے .... اس کی ایک بنیادی شیڑھی اینٹ نے ان کی تمام زندگی کی محمارت نیڑھی کردی .... ہے کارکھویا ہوا ایک لیحے ایک بنیادی شیڑھی اینٹ نے ان کی تمام زندگی کی محمارت نیڑھی کردی .... ہے کارکھویا ہوا ایک لیحے ایک نفرے ہی کہی سائنس کو پوری طرح اپنے قالو جس رکھ سکتا ہے ... دن جس ایک گھنٹہ ہر روز خرج کر کے جامل سے جامل انسان بھی دس سال قالو جس رکھ سکتا ہے ... دن جس ایک گھنٹہ ہر روز خرج کر کے جامل سے جامل انسان بھی دس سال میں ایک گھنٹہ ہر روز خرج کر کے جامل سے جامل انسان بھی دس سال میں ایک گھنٹہ ہر وز خرج کر کے جامل سے جامل انسان بھی دس سال میں ایک گھنٹہ ہر وز خرج کر کے جامل دیت کا ایک بچ خوب اچھی طرح سبی کرایک کتاب کے بڑے بیس صفح پڑھ سکتا ہے ... خرض روز اندا یک گھنٹے کی بدولت ایک حیوانی زندگی کار آ مداور مسرت بھری میں تبدیل ہو سکتی ہے ... خرض روز اندا یک گھنٹے کی بدولت ایک حیوانی زندگی کار آ مداور مسرت بھری میں تبدیل ہو سکتی ہے ... (وقت ایک عظیم فتر ہو ایک ہو ۔... (وقت ایک عظیم فتر ک

#### لاعلاج امراض سے شفا

(رَبِّ) أَنِّى مَسَّنِى الطُّوَّ وَأَنْتُ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ (﴿ مِرْهُ لِانْهِا ﴿ اللَّهِ عِلَى الْمُسَّلِ جوالي بياري شِي مِتلا ہو جونہ بجھ مِن آنے والی ہو .... يالا علاج ہوتو وہ بذات خوداس آيت کا کثرت ہے ور دکر ہے .... (قرآنی مستجاب وَعاسَی) ايك عظيم خاتون كيعورتوں كونصيحت

اے بچیو! جس گھر میں تم انجھی آ رام کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہواور پھر جس گھر میں اس ساتا ۔ میں ایس کان الدر افقاف میں تہمین رہ کہ ایک

حمهمیں جانا ہے....اس کا پورا پورا نقشہ میں تمہیں دکھاؤں....

ا ہے بچیو! میں تمہیں بتاؤں....اگرتم غور سے سنو....اگرتم بیدزندگی ہدآ رام وعیش اور د سے باتیر اسکی ارائی رمورقہ دیکھیجنوں میں کرما روز رعمل کر

لطف کے ساتھ بسر کرنا جا ہتی ہوتو جو تھیجتیں میں کروں اس پڑھل کرو...

اس کے باعث تم معاملات سے واقف ہو جاؤگی پھرتمہیں کوئی تکلیف نہ ہہنچا سے گا....

بلکہ برخض آ رام بہنچانے والا ہوگا...تمہارے والدین خوش ہوں گے...تمہارے اخلاق ظاہری و
باطنی د کھے کران کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں گی...تمہارے شوہرتمہارے مطبع وفر مانبردار ہیں گے....
تمام کئیہ تمہارا ہمدرداور ہاتھ بٹانے والا ہوگا...تمہارے بردوں میں جواخلاق تقے وہ تمہیں صاصل
ہوجا کیں گے...تمہارا انظام د کھے کر برخص خوش ہوگا... برایک تمہاری عزت کرے گا...قصہ خقم
ہوجا کیں گا اپنے کا گھر اپنے بل ہوتے پر سنجالو... اگر یہاں بید رتگ رہا تو سرال میں ہی ہی ہی کہ
دے گا... اب ای سلسلہ میں ہیکتی ہوں کہ سرال میں جاتے ہی سب سے پہلے جو تمہیں کرتا
خاطر عدادات ... عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک اور تمہاری دست کاری ... سب سے زیادہ
ضروری خاندداری کا انظام ہے ... اگر بیدنہ آ یا تو گویا تم پھونہ کرسیں ... ابھی تمہیں بتانے والے
اور سکھانے والے بھی موجود ہیں ... کل کوئی پر سان حال نہ ہوگا ... جوتم پر پڑے گی ... جب تم آ ت
ور سکھانے والے بھی موجود ہیں ... کل کوئی پر سان حال نہ ہوگا ... جوتم پر پڑے گی ... جب تم آ ت
ور سکھانے والے بھی موجود ہیں ... کل کوئی پر سان حال نہ ہوگا ... جوتم پر پڑے گی ... جب تم آ ت
کی تو دومروں کی نظر میں خفیف ہوجاؤگی ... پھرعزت کیسی اور کہاں خوشی ...

كتريونت كرنى.... يالمجى ايك ماغرى تياركرلى.... ياكسى كرتے... بولى ... بۇ مىل ايك بوشە بنادیا...کلام مجید یرده کرصرف دوجار کتابی لے بھاکیں کہاس کے سیلے مسائل اوران کتابوں كسبب تاليف سي بحى واقف ند بوكس .... بدقابليت بحى كوئى قابليت بي ... الركوئى كي يوجه بیضے تو دیکھتی رہ جاؤ .... جمہیں لازم ہے کہ جس کام کی طرف جھکو ... جا ہے وہ کتنا ہی دشوار ہو .... بآسانی کرے رکھ دو ...کسی کی مدد کی حاجت نہ ہو ... بتہ ہیں مامار کھنے کی ضرورت ہو ... بندا ہے بزرگول کی تم مختاج ہو...ندمر دول کی ...الی ہوشیار اور پھرتی ہے کام کرو کدمر دبھی حیران رہ جائیں.... بچوں کی خدمت بھی اچھی طرح ہے کرو...ان کی تیار داری اور خانہ داری بھی کرتی ر مو .... بیدند کرو که ایک ضرورت پر جائے تو سوضرورتوں کو کھو بیٹھو .... ہر بات کا خیال رکھو .... بھی مجمعی بابر کی بھی خبر لیتی رہو....اگر بیسب دصف موجود ہوں تو بگڑی بھی بناسکتی ہواورا گر کوئی نقصان ہوجائے گا تو تمہاری عقل اے ٹھیک کردے گی...دوست کودوست مجھو کی اور دشمن کو وتمن ... جو بات كهو كى سجه كركهو كى ... ندخود تقصان اشاؤكى ند دوسروس كو مهيجاؤكى ... الرائى جھڑےتم سے کوسوں دورر ہیں گے ہر جگہ تمہاری آ و بھگت ہوگی... دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے ...کسی کوئم سے شکایت کا موقع ندرے گا...تمہارے عاقلاند برتاؤ سے ہر مخص محبت سے چین آئے گا...ا گر کوئی خلاف بات بھی ہوجائے گی تو وہ خلاف نہ معلوم ہوگی ...عقل مندا کر بیوتونی کی مجمی کوئی بات کرتا ہے تو دواجھی نہیں مجھی جاتی ... بیوتوف اپنی نادانی سے بے ہوئے کام بگاڑ دیتا ہے....دوست کو رخمن بنالیتا ہے....اورعقل مند رخمن کو دوست....جوجو تصیحتیں میں کرچکی ہوں اور کروں گی ان کا سجھتا اور کرنا سب عقل پر موقوف ہے.... بیخوب سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کی کل خوبیاں ای عقل ہے حاصل ہوسکتی ہیں...عقل وحیا دو بڑے جوہر ہیں... شرم میں ایس چیز ہے کہ تمام عیبوں سے بچاتی ہے... (پرسکون کم)

مالى حالات كى درستكى كالممل

إِلَّا رَحْمَةُ مِّنْ رَّبِّكَ ﴿ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ (﴿ مَنَى الرَّبَل عَلَى ا اگر کوئی شخص غم میں یا کوئی اور پریشانی میں ہویا اس کی مالی حالت بگزتی جارہی ہوتو اٹھتے بیٹھتے اس کاور د جاری رکھے...

# اللدكى ناراضكى كي نحوست

اگر پولیس افسر کا بیٹا بٹ رہا ہے ..... تو لوگ کیا سمجھیں گے ..... یا تو پولیس افسر کو جُر نہیں ..... یا لوگوں کو نہیں معلوم کہ ..... یہ پولیس افسر کا بیٹا ہے ..... یا پولیس افسراس بیغے سے ناراض ہے جو اس کی ہمدردی نہیں کرتا ..... آج امت مسلمہ کا یکی حال ہے جو نصرت نہیں ہوری ہے ..... ہم نے اللہ پاک و ناراض کر رکھا ہے .... گنا ہوں کا عموم ہے .... اور روک ٹوک سے بھی ہم غافل ہیں .... بنی اسرائیل کی ایک بہتی پرعذاب کا تھم آیا تھا ..... جس حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا ایک صوفی عابد بھی اس بستی ہیں رہتا ہے .... جس نے آپ کی بھی نافر مانی نہیں کی 'ان فیھا عبد الم یعصد ک طوفاً قط"ارشاوہ وااس بستی کو پہلے اس پر .... پھرتمام بستی والوں پر الث دو .... کیونکہ میری نافر مانیاں بیرعابد دیکھی تھا .... اور اس کے چیرے پر ناگواری کا اثر بھی نہ ہوتا تھا .... ''اقلبھا علیہ و علیہ میں مقدم فرمایا گیا .... ( بوالس ایرار )

# ايمان كى تعريف

ال كائنات من انسان كے ليے سب سے بروى دولت ايمان ب سايمان كيا كرتا ہے؟ سسايمان مير كرتا ہے كہ تمام نفس و شيطان سسكے طريقوں سے محفوظ ركھا ہے ....(ارثادات عارف)

### صغائر پراصرار

صغیرہ گناہ پراصرار کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔۔۔۔۔ بیلے دائیں کروٹ نہ لیٹا۔۔۔۔۔اور معلوم ہوتے کے ہاوجود ضد سیاصرارے ایسا کیا۔۔۔۔تو بیکبیرہ گناہ ہے۔۔۔۔(ارشادات مغتی اعظم)

# امت مرحوم كى فضيلت

بیں کہا کرتا ہوں۔ کہاور قوبی تو محنت کر کے .... جنت میں داخل ہوجاتی ہیں۔ ...مسلمال وہ ہے۔ اور و نیامیں رہ کروہ جنت بدامال ہے۔ .... پس وہ ہے جس نے جنت کوا ہے اندر داخل کرر کھا ہے۔ اور و نیامیں رہ کروہ جنت بدامال ہے۔ .... پس اور امتیں جنت میں داخل ہوں گی اور اس امت میں جنت خودسائی ہوئی ہے .... (خطبات ظیم الاسلام) حضرت تحكم بن كيسان رضي اللدعنه

عكيم بن كيمان رضى الله عنه ابوجهل كوالدمغيرة كفلام تنص ....

بدر سے واپسی کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے کاروان تجارت کے نقل وحرکت کا پید چلانے کے لئے عبداللہ بن جمش کی سرکردگی بیں ایک دستہ بیجا تھا.... مجور کے ایک باغ کے پاس دونوں کی ٹر بھیٹر ہوئی .... تھم قریش کے قافلہ کے ساتھ تنے .... آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں لے آئے .... قریش نے ان کے چیٹرانے کے لئے فدیہ بیجالیکن حضرت سعد بن ابی وقاص قریش کے ہاتھوں میں اسیر تنے اس لئے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بیفدیہ قبول کرنے سے انکار کردیا اور تھم سے فرمایا جب تک سعد ابن ابی وقاص واپس نے آئے سے فرمایا جب تک سعد ابن ابی وقاص واپس نے آئے سے انکار کردیا اور تھم سے فرمایا جب تک سعد ابن ابی وقاص واپس نے آئے سے انکار کردیا اور تھم سے فرمایا جب تک سعد ابن ابی وقاص واپس نے آئے سے انکار کردیا اور تھم سے فرمایا جب تک سعد ابن ابی وقاص واپس نے آئے سے اس وقت تک تم نہیں چھوٹ سکتے ....

اس تفتگو کے دوسرے دن سعد بن ابی وقاص آھے....اب تھم کی رہائی میں کوئی رکاوٹ باقی نتھی کیکن جب آ زادی کا موقع آیا تو اسلام کی غلامی کا طوق گردن میں ڈال کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے گئے....

قبول اسلام کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہو گئے اور پیرمعونہ کے معرکہ میں جام شہادت پیا....(سیرانصحاب)

ظالم بادشاہ سے ڈر کے وقت کی دعا

حضرت علی رضی الله عند فرمات جیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے مجھے ظالم با دشاہ کے پاس اور ہر طرح کے خوف کے وفت پڑھنے کے لئے ریکلمات سکھائے....

"لَا الله الله الله الله النحليم الكويم شبخان الله رَبِ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَرَبِ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ اِنِي اَعُودُهِكَ مِنْ شَرَّ عِبَادِكَ"

ترجمہ: ''''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو علیم اور کریم ہے وہ اللہ پاک ہے جو ساتوں آ سانوں کا اور عظیم عرش کا رہ ہے … بتمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے … بیس تیرے بندول کے شر ہے تیری بناہ جا ہتا ہوں …'' (حیاۃ السحابہ علمہ ۳)

# خلیفہ عبد الملک کے ایک قاصد کی حضرت سعید بن مسینب رحمہ اللہ ہے ملاقات

ایک مرتبہ فلیفہ عبدالملک بن مروان مدینہ آیا ہوا تھا...ایک رات جب وہ سونے کو لیٹا تو بہت دیر کر دئیں بدلنے کے بعد بھی نینز ہیں آئی اس وقت رات زیادہ ہوجانے کی وجہ سے اس کے سب خدام اور چو بدار رخصت ہو چکے تھے کوئی آ دی ایسانہ تھا جس سے بات چیت کر کے وقت کئے ....اس نے اپنا اردلی سے کہا'' دیکھوٹاید کوئی آ دی مسجد نہوی ہیں ایسا ہوگا جس سے بات چیت کر کے وقت کئے ....اس کو بلالا و'' ....

ارد کی مسجد بیس پہنچا صرف حضرت سعید ین مسینب کومشغول عبادت پایا ....ووانہیں پہنچا سا دوانہیں کی .... گرانہوں نے اس کی پرواونہیں کی .... کی ترقریب جا کر کہا '' امیر الموسین کی نیندا چیٹ گئی ہے ....انہوں نے جھے تھم دیا ہے کہ کسی با تیں کرنے والے کو نے جاؤں تا کہ وقت کث سے ''....

سعید بن مینب نے کہا ''امیر المونین سے کہنا ہیں ان کا قصہ گونہیں ہوں کہ ان کا دل
بہلانے کو کہانی سناؤں' ۔۔۔ اردنی نے کہا' وحت تک موجود پائیں ہے جب تک وہ انہاارادہ پورانہ کرلیں ۔۔۔'
دینے کا ادادہ کریں تو مجھے یہاں اس وقت تک موجود پائیں ہے جب تک وہ انہاارادہ پورانہ کرلیں ۔۔۔'
اردنی نے لوٹ کر خلیفہ عبد الملک کو بتایا کہ'' مسجد ہیں صرف ایک آدی تھا ۔۔۔ اس نے
یہ جواب دیا'' خلیفہ نے کہا'' ایسے بے باک شخص سعید بن مسینب ہو سکتے ہیں انہیں چھوڑ ووہ
اور طرح کے انسان ہیں' ۔۔۔ (طبقات ابن سعد جز۲ مسیم)

حیارتشم کےلوگ

ا...ان میں سے پہلائخص وہ ہے جس میں صبر بالقوۃ ہو( اس کیلئے وئی رحمت نہیں ) ۲...دوسر افخص وہ ہے جس کیلئے رحمت بالقوۃ ہو.... ۳...تیسر افخص وہ ہے جس کے اندرستی اور جزع فزع ہو...(بیجانین سے جامع الشرہے) ۴...مومن محمود جس کو تکلیف نہنچاس پرصبر کرے اور لوگوں پررتم کرے...(اٹال دل)

### امام صاحب كاواقعه

حضرت امام ابوصنیف دھت اللہ علیہ کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کے پاس خز (
ایک جشم کا کپڑا) فروخت کیا مشتری کسی وجہ سے پشیمان ہوکرواپس آیا اور سودے کی واپسی کا مطالبہ کیا حضرت امام صاحب نے سوداواپس کرلیا اور خادم سے فرمایا کہ کپڑے اٹھا کر گھر لے چلو جھے تجارت کی چنداں ضرورت نہتی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت وافل ہو تا چاہتا تھا کہ جوفص کسی پشیمان سے سوداواپس کرلیگا...اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی خطاو کی ومعاف فرمائیں کے سوآج جھے وہ موقع نصیب ہوگیا ہے ... (بستان العارفین)

ا تباع دین میں نفسانی اغراض

ایک مرتبه انجمن نعمانی لا مورک وعظی کها که اگرتم کوسود کھا تا ہی ہے تو کھاؤلیکن حرام تو سمجھوگناہ کو حال ہونے ہے ہوئی ہونے ہے اور جوتم نقبی روایت کے اتباع کا اس باب میں دعویٰ کرتے ہوتو بیا تباع شریعت کا اتباع نہیں ہوا بلکہ نفسانی ہے .... ہم تو تمیع جب بجھے کہ تمام امور میں فقہ کا اتباع کا مل ہوتا .... کیا تمام فقہ میں ہے آپ کو بھی مسئلہ کی کرنے کے لیے ملاتھا یہ تو ایبا ہی ہے کہ کی نے کسی آ زاد سے پوچھاتھا کہ میاں روزہ رکھو گے .... کہا بھائی! ہمت نہیں ہے جنب دان ختم ہوا پوچھا کہ افطاری کھاؤ کے .... کہنے گئے کہ بھائی افظاری بھی نہ کھا کیوں کی آ نہ جید افظاری بھی نہ کھا کہ تر آن جید میں اور جیسے کی طفیلی سے پوچھاتھا کہ قرآن جید میں تم کوکون کی آ ہے کہ انظاری بھی معلوم ہوتی ہے کہا: ' ربنا انول علینا مائدة من السماء' صاحبو! بیرفقہ پر عمل کوائی ہے بیہ وائے نیشانی پر عمل ہے .... (اشال بحر ہے)

### حفاظت *عز*ت

وَلَا يَحُزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْمِؤْةَ لِلْهِ جَمِيْعًا دهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سة يِن ١٥) اگرَ يَلُ كَى كوبدنام كرنے پر تلا ہے اور اس كوا چى عزت كا خطره ہے تو وہ اس وعا كوشح و شام الهم تنبہ پڑھكرا ہے او پر چونك وے .... (قرآنی ستجاب وَ عائم س)

# دینی د نیاوی فضل

سیعالم .... عالم الاسباب می جیز کے حصول کو اسباب کے ساتھ متعلق کردیا ہے .... پس ان اسباب کو جو کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے جق تعالیٰ نے مقر رفر ہادیکے بیں .... ان اسباب صححہ بیا رکو افقیار کرو .... پھر کا میا بی کی اُمیدر کھو .... تو جس طرح محمد بیس نماز پڑھنے کے لیے آ نافضل الٰہی ہے .... اس طرح روزی کمانے کے لیے مسجد سے نکل جانا .... بھی فضل الٰہی ہے تو فضل الٰہی ۔... (روزی) کمانے کے لیے پاؤں کو چلانا .... باتھوں کو کمانے کے لیے اُٹھانا .... آ تکھوں سے اس کمائی ہوئی چیزی طرف دیکھنا .... ایسا ہے جسے تم مسجد کے اندر .... بی آتکھوں سے دیکھر ہے تھے ... اور ہاتھوں کو اُٹھار ہے تھے ... اور پیروں کو چلا رہے تھے ... وہاں جس طرح تم اللہ کا فضل لے رہے تھے .... اور پیروں کو چلا رہے تھے .... وہاں جس طرح تم اللہ کا فضل لے رہے تھے .... وہاں بی طرح تم اللہ کا فضل لے رہے تھے .... باتھ .... پاؤں سے اللہ تعالیٰ کا فضل کے رہے تھے .... باتھ .... پاؤں سے اللہ تعالیٰ کا فضل کے رہے تھے .... باتھ .... پاؤں سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تھے بیرفر مایا تو جیرفر مایا تو جیرفر مایا تعالیٰ کا فضل ہے .... اور عباوت ہے ... اور عباوت ہے .... اور خلا ہے تی الاست کے الاست کی درگھر کے کہا کہ کے دیکھوں کو کا کھوں کو کھوں کے درگھوں کو کھوں کے درگھوں کو کھوں کو کھوں کے درگھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے درگھوں کے درگھوں کے درگھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے درگھوں کے درگھوں کے درگھوں کے درگھوں کو کھوں کے درگھوں کے درگھوں کے درگھوں کے درگھوں کے درگھوں کے درگھوں کو کھوں کو کھوں کے درگھوں کے درگھوں کے درگھوں کو کھوں کے درگھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے درگھوں کو کھوں کو کھوں کے درگھوں کو کھوں کے درگھوں ک

گناہ اور منکرات سے بیخے کی ضرورت

ايك عظيم خاتون كى بچيوں كوانمول نصيحتيں

مفکراسلام مولانا ابوالحس علی ندوی رحمه الله کی والده ما جده خیر النساء بیگم نے بچیوں کو جوانمول ہدایات دی تغییں وہ ہم سب کیلئے مشعل راہ ہیں...فر ماتی جیں:

اے بچیو! ماں باپ کی خدمت اچھی طرح سے کرو....انہیں کسی وقت تکلیف نہ دو.... کھانا خواہش کےمطابق اوروفت برحاضر کرو....جو پچھ کہیں اے ول ہے سنواگر وہ کسی کام میں مشغول ہوں تو انبیں پر بیثان نہ کرواور وقت پر جس کھانے پینے کے عادی ہوں انہیں لا کے دو...ایک بات بار بارنہ کہو...ان کے کپڑے وغیرہ ٹھیک رکھو...اگر بدلنے کی ضرورت پڑے تو فوراً لا کے دو... یانی...صابن ... تولیہ بیسب مہیا کردان کی جگہ اور بستر صاف ر کھو...ان ہے بھی تنگ دل نہ ہو... ہر وقت حاضر رہو...۔کسی وقت اگر خفا ہوں تو آ تکھیں جار نه کرو....ان کی وه مختیں جوتمبارے ساتھ کی ہیں یا در کھو....ان پر احسان نه رکھو....اجی ضرورتیں خود بوری کرو....منروریات .... کاغذ ... قلم ...رنگ .... موئی .... دها که.... ریشم وغیره سب تمہارے ہاتھوں سے مہیا رہیں...اگریہ سب سامان تمہارے یاس موجود ہوں...اس وقت تم سجو سكتى موكه بال! مميل مجهة تاب ... ورند تمهاراب خيال باطل موكا مجه بهلي بيد جاہیے کہ تمہارے ان عیوں کی اصلاح کروں جوفطری نہیں بلکہ عارضی ہیں...اگر چہتمہارے والدین کوان کی طرف توجنہیں تمرا یک روزیہ بے توجہی رنگ لائے گی... تمہاری بدا خلاقی... لا بروائي.... كا بلي اورخو دغرضي ... آرام طلبي ... باد بي ... بخل وتمكنت ... يبي وه عيب بي جو ابھی تہمیں معلوم ہیں ہوتے مگر جوں جوں من بڑھے گا... تبہارے حق میں طاہر ہوتے جا کیں کے .... پھر نہ تمہارا کوئی عزیز ہوگا...نہ کوئی غیر ....عقل موقع پر راہ بتانے والی ہوگی .... شرم تہبیں برے کا موں ہے روکے گی .... ہرجگہ بیہ خوبیاں تمہارا ساتھ دیں گی ...تم مجھی ذلیل نہ ہوگی .... حمهيں كوئى برائى نہ پہنچا سكے گا...جومشكل تم پر پڑے گی تو خدا کے حكم ہے آسان ہو جائے گی ... نظام عالم کا دارومدار عقل پر ہے ... جتنی دانائی جے خدانے دی ہے اتن جی خولی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے... ہر عمارت کا استحکام وانہدام عقل کی کی بیشی پرموقوف ہے... اے بچیو! اینے ہزرگوں کو دیکھمواور ان سے عقل سیکھوادران ہی کی پیروی کرو...،شرم و حیااور عقل و دانش ہے بہر ہ ورہوکر دین و دنیا کی فلاح و بہبود حاصل کرو... عزت اور فخر وخو بی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو.... جب تمہارے سامنے کمی تم کی اچھی یا بری مثالیں نہیں کی جا کیں اور گذشتہ ذمانے کے حالات وطرز معاشرت اور تعلیم و تربیت کا پورانقش کھنچ کرند دکھا یا جائے اور جس وقت تک لڑکوں کے انداز واضح الفاظ میں نہ ظاہر کئے جا کیں تم ہر گرنہیں سجھ سنتیں اور نہ وہ باتیں پیدا کر سکتی ہوجو دراصل انسانیت کے جوہر ہیں... نہ اپنے عیبوں کی تعلیم کر سکتی ہو... بہترہیں معلوم ہے کہ کون کون سے جوہر ہے بہاتم سے مفقود ہیں اور کیا کیا مفید با تیس تم سے معدوم ہورہی ہیں... اور کن کن خوبیوں سے تمہاری ذات محروم ہے نہیں کیونکہ تم بالکل نا تج بہ کارہو... کی گفلیم و تربیت کا اثر تم پر پڑائی نہیں ... بہال تک کے تمہیں میٹوم ہوتا کہ تمہارے والدین تم سے خوش ہیں یا نا خوش ... (پرسون گھر)

عورت كيلئے نماز كى افضل جگه

پھر بھی شریعت نے عورت کے لئے مسجد میں جانا حرام نبیں قرار دیا بلکہ شرا کلا کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے ....(پر دہ ضرور کر دنگی)

### کھر پچھتائے کیا ہوت....!

وقت ہمارے پاس اس طرح آتا ہے جیسے کوئی دوست بھیں بدل کرآتا ہے ہوو وہ چاپ بیش قیمت تخد جات اپنے ساتھ لاتا ہے لین اگر ہم ان سے فائدہ نہیں اُٹھاتے تو وہ اپنے تخا نف سمیت چیکے ہے واپس چلا جاتا ہے اور پھر بھی واپس نہیں آتا... ہرضح کو ہمارے لیے نئی نئی نعمیں آتی ہیں لیکن وقت ضائع کرتے کرتے ان نعموں سے فائدہ اُٹھانے کی صلاحیت رفتہ رفتہ تم ہوجاتی ہے .... کھوئی ہوئی دولت محنت اور کفایت شعاری سے پھرحاصل ہوگئی ہے .... کھویا ہوا وقت لاکھ کوششوں سے بھی دوبارہ حاصل نہیں ہوسکتی .... بعد واپس آسکتی ہے لیکن کھویا ہوا وقت لاکھ کوششوں سے بھی دوبارہ حاصل نہیں ہوسکتی .... بعد میں انسان کو یہ پراناسبق حاصل ہوتا 'تین چیک' اس پانی سے نہیں چل سے جو بہہ گیا ہو.... من نمی گویم زیاں کن یا بقکر سود باش من نمی گویم زیاں کن یا بقکر سود باش

وقت گزرجانے پرافسوں بے بقیجہ ہے .... پھر پچھتائے کیا ہوت .... جب چڑیاں چک گئیں کھیت .... موت پرا تناافسوں نہیں ہوتا جتنا وقت کے فوت ہونے پر ... دوزنی یمی کہیں ہے '' اے خدا! تو ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے ... '' نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے '' کوئی دن ایسانہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے گریہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ '' اے انسان! میں ایک نو پید مخلوق ہوں .... میں تیرے ممل پر شاہد ہوں .... جھے ہے پکھ حاصل کرنا ہے تو کر لے .... میں تو اب قیامت تک لوث کرنہیں آؤں گا...' نیز آپ صلی اللہ علیہ وکر رچکا ہے معلوم نہیں فدا اللہ علیہ وکر رچکا ہے معلوم نہیں فدا اللہ علیہ وکر رچکا ہے معلوم نہیں فدا اس کا کیا کرے گا اور ایک آجل جو ابھی باتی ہے ... معلوم نہیں اللہ اس میں کیا فیصلہ صاور فرائے ... نوانسان کو جا ہے کہ اپنی طاقت ہے اپنی شرعت کے لیے ... دنیا ہے آخرت کے فرمائے ... خوانی ہے بڑھا ہے کہ لیے اور زندگی ہے تبل از موت پچرنفع حاصل کرے ...' درزندگی بکوش نہیں وم فیست است نریا کہ روز درگ بکس آشکارا نیست درزندگی بکوش نہیں وم فیست است نریا کہ روز درگ بکس آشکارا نیست

(ونت ایک عظیم نعمت)

# تعدادووفت كى قيد

اوراد و و فطائف کے سلسلے جی .....ایک بار فرمایا که .....جی نے دوستوں سے دوباتوں
کی قیداُ تفادی ہے .....ایک تعداد کی .....دوسرے وقت کی ....فرمایا اوراد و و فطائف کی تعداد
ہے مقرر نہیں ہے تعداد مقرر کردی جاتی ہے ....تبلی کے لیے تاکہ کی بوجائے کہ ہم نے پڑھ
لیا .....مقصد تو رجوع الی اللہ ہے ....ایک تبہج پڑھ لی ....موقع نہ بوتو ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا .....ایک تبہج پڑھ لی ....موقع نہ بوتو ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا ....ایک تبہج پڑھ لی انتخابی موقع نہیں ملا تو اامر تبہ پڑھ لیا ۔ (ار ثاوات مار نی)

حجر اسود کو جومنا

لوگ ججر اسود کو چومنے کے جوش میں .... دوسروں کو دھکے مار کر .....اور دھینگامشتی
کر کے چوم لیتے ہیں .....حالانکہ چومنے کی شرعاً ایک شرط بھی ہے .... یعنی بید کہ سیمسلمان
کو تکلیف دیتے بغیر چوہ ہے .... گرلوگ اس شرط کی پردانہیں کرتے ....اور دوسروں کو ایڈ اور رسانی کر کے بجائے تو اب کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ( آثر مفتی انظم میں)

امت محديد كي فضيلت

آ خریس امت مسلم آئی .... توبید بورسی امت ہے .... بور ھے آ وی کے اندر عقل و تجربہ بردھ جاتا ہے .... گرملی توت گھٹ جاتی ہے .... البتہ اس کا دماغ روش ہوتا ہے نو جوانوں کا فرض ہوتا ہے کہ الن سے مشورہ کریں .... الن کی رائے پڑمل کریں .... گویا کہ بیرعالم بشریت کے برحا ہے کا دور ہے ... جیسا کہ آ دم کے زمانے میں طفولیت کا دور تھا ۔ بوڑھوں کے لئے بیہوتا ہے کہ ان پڑمل کا بار کم ڈالتے ہیں ... مگر تحسین و آ فرین زیادہ کرتے ہیں۔ (خطبات عیم المالام)

لفظمهم كاكيا تقاضا ہے؟

مسلم کے معنی تابعدار کے ہیں ۔۔۔ تواے مسلمان! تیراعنوان معنون تابعداری ہے غالیٰ ہیں ہونا جا ہیں۔۔۔۔ ورنہ تو کیسامسلم ہے کہ تیرے معنون میں تابعداری رکھی ہوئی ہے ۔۔۔۔ اور تو تابعدار ہیں تابعداری کرنے والا۔۔۔ کامل تکم پر چلنے والا۔۔۔ تواے مسلم! تیراعنوان معنون تابعداری کو جا ہتا ہے۔ (خطبات سے الامت)

علم کی فضیات اور عمل کی ضرورت

''سارے فرشتوں کواللہ کی معرفت کے بقدر خدا کا قرب حاصل ہے...'' (جبیبا کہ انسانوں میں ہوتا ہے ) جب ان میں کوئی فرشتہ دحی لے کر گزرتا ہے تو اہل

آسان اس وفتت تک کا نیتے رہتے ہیں جب تک وہ انہیں خبر پہنچانہ وے ....

فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قَلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ...

'' پھر جَب ان کے دلول سے دہشت دور ہوجاتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا تھم ہے تمہارے رب کا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جو پچھ فرمایا حق ہے...''

اور بدایسے بی ہے جیسے کوئی زاہد کسی حدیث کوئن کر کا پینے لگتا ہے پھرعلاء ہے اس کی صحت اور اس کا محیح مطلب معلوم کرنے کی فکر کرتا ہے....

پس پاک ہے وہ ذات جس نے ایک جماعت کوالی خصوصیت سے نواز اجس کے ذریعے اس کوالی خصوصیت سے نواز اجس کے ذریعے اس کواس کے ہم جنسوں پرشرف بخشا.... بلاشبطم سے زیادہ شرف والی کوئی صفت نہیں ہے اس کی زیادتی سے حضرت آ دم علیہ السلام مجودہ و کے اور اس کی کمی کی وجہ سے ملا نکہ کو جھکنا پڑا.... اہٰذا ساری مخلوق میں اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قرب علماء کو حاصل ہے ....

کین محض علم کی ظاہری صورت نافع نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت نافع ہے اور حقیقت تک اس محض کی ملائم مکن ہے جس نے اس پڑھل کرنے کے لیے اُسے سیکھا... یعنی جب بحص اس کاعلم کسی فضیلت کے کام کی طرف رہبری کرے وہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش

کرے اور جب کی تقص ہے رو کے اس سے بیخے کا اہتمام کرے ... ایسے وقت میں علم اس
پراپنے راز منکشف کر دے گا ... اس پر اپنا راستہ آسان کر و ہے گا اور وہ اس لوہ کی طرح
ہوجائے گا جے کوئی مقناطیس تھینچ رہا ہو کہ جب مقناطیس میں حرکت ہوگی فور آیہ بھی حرکت
کرے گا (یعنی جب علم کوئی تقاضا کرے گا فور آیہ خص اس پر آمادہ ہوجائے گا)
اور جو خص اپنے علم پر عمل نہیں کر تاعلم آسے اپنی گہرائی میں جما تھے نہیں و بتا ... اپنے
راز اس پر نہیں کھولٹا اور وہ اس خشک شور ملی زمین کی طرح ہوجاتا ہے جس پر خواہ کتنا ہی پانی
ڈ الا جائے سب جذب کرجاتی ہے اور برگ وہا نہیں لاتی ....

ای مثل کوخوب مجھ لواورا بی نبیت درست کروورنہ پھر فضول اینے کوئے تھا ؤ....( مجالس جوزیہ )

حارث بن بشام رضى الله عنه

حضرت ابوبر شنے جب شام پرفوج کئی کا عزم کیا اور تمام بروے برو ہے دوسا کواس میں شرکت کی دعوت دی تو حارث کو بھی ایک خطاکھا حارث حصول سعادت کے بہت ہے مواقع کھو چکے تھے اس لئے حافی مافات کے لئے فورا آ مادہ ہو سے لئین ان کی ذات تنہا نہ تھی ... وہ صد ہاغریوں کا سہارا تھے ... اس لئے مکہ ماتم کدہ بن گیا... پروردگار کی تعت زار روتے تھے ... سب بادیدہ پرغم رخصت کرنے کو نظے ... جب بطی کے بلند جھے پر پہنچ تو روئے والوں کی گریدوزاری پران کا دل بحرآ یا ... اور ان الفاظ میں ان کی تشفی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی اوگوں ہے بہیں جدا ہور ہا ہوں کہ جھو کھ تہارے مقابلہ میں کوئی والی منفعت مقصود ہے یا تمہارے شہر کے مقابلہ میں دوسرا شہر پیند ہے بلکہ ایک انم معاملہ بیش آ گیا ہے اس میں قریش کے بہت سے اشخاص شریک ہو چکے تیں جو تج بداور خاندانی اعزاز کے اعتبارے کوئی اخیاز نہیں رکھتے اگر ہم نے اس زریں موقع کو چھوڑ دیا تو اگر کلہ کے تمام پہاڑ سونے کے ہو جا کیں اور ان سب کو ہم خدا کی راہ میں لٹادیں تب بھی اس کے کمام پہاڑ سونے کے ہو جا کیں اور ان سب کو ہم خدا کی راہ میں لٹادیں تب بھی اس کے کمام پہاڑ سونے کے ہو جا کیں اور ان سب کو ہم خدا کی راہ میں لٹادیں تب بھی اس کے آخرت کے اجر میں تو شریک ہو جا کیں ... بھارا پیقل مکان خدا کے لئے اور شام کی طرف آخرت کے اجر میں تو شریک ہو جا کیں ... بھارا پیقل مکان خدا کے لئے اور شام کی طرف آخرت کے اجر میں تو شریک ہو جا کیں ... بھارا پیقل مکان خدا کے لئے اور شام کی طرف آخرت کے اجر میں تو شریک ہو جا کیں ... بھارا پیقل مکان خدا کے لئے اور شام کی طرف سے ۔... (شہرا کے اسلام اسلام)

### غلباتوحيد

ایک روایت ہے کہ جب نمر و دحضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ۔۔۔۔۔ ڈال رہا تھا تو ۔۔۔۔۔حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے ۔۔۔۔۔اور بوچھا کہ آگر کسی خدمت کی ضرورت ہوتو میں حاضر ہوں ۔۔۔۔۔حضرت خلیل اللہ نے اس کے جواب میں فر مایا:

"أَمَّا اللِّكَ فَلا وَأَمَّا اللَّهِ فَهُو يَعْلَمُ مَابِيٌّ"

''تمہاری تو مجھے احتیاج نہیں ۔۔۔۔ ہاں اللہ کی طرف محتاج ہوں ۔۔۔۔۔ مگر وہ میرے حال کوخود جانتا ہے۔۔۔'' (ارشادات مفتی اعظم)

### قبوليت دعا كاايك وفت

معلوم ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔کہ اذان کے بعد کا وقت ۔۔۔۔۔۔ تیونیت دعا کا خاص وقت ہے ۔۔۔۔۔ جسمی تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے لیے دعا کی فر مائش کی ۔۔۔۔۔۔ لہذا اس وقت کو بہت غنیمت جانتا جا ہے۔۔۔۔۔۔ کو زابعدا پنے لیے بھی دعا کر لینی جا ہے ۔۔۔۔۔۔ اس دعا کے فور أبعدا پنے لیے بھی دعا کر لینی جا ہے ۔۔۔۔۔۔ اس دعا کے فررت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی آمید ہے ۔۔۔۔۔ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ۔۔۔۔ دارشادات عارفی)

تبليغ بنيادي كام

تبلینی کام ایک فون اور بنیادی کام ہے ۔۔۔۔۔۔ اس پر قوموں کی عروج و زوال کی بنیاد ہے۔۔۔۔۔۔ جولوگ اس بلیغ کے کام جس کے بوتے ہیں ۔۔۔۔۔۔اورائے وقتوں کولگاتے ہیں وہ مزید اس کام ہیں گیس ۔۔۔۔۔۔اگر پہلے کم وقت لگاتے تھے تو اب اور زیادہ وقت لگا کیں ۔۔۔۔۔۔اوراس کام کو محنت و جانفشانی ہے کریں۔۔۔۔۔ جو کچھ کہیں اس پر خود عالی ہوں ۔۔۔۔۔اور کمل کرنے کی کوشش کریں ۔۔۔۔۔۔ جو کچھ کہیں اس پر خود عالی ہوں ۔۔۔۔۔اور کمل کرنے کی کوشش کریں ۔۔۔۔۔۔۔ جو کچھ کھی کو مسال کے براہ نے اثر ات پرنے ہیں '۔۔۔۔۔۔ کریں ۔۔۔۔۔ برای ولیل کمل ہے ۔۔۔۔۔۔اور کمل کے براہ نے اثر ات پرنے ہیں '۔۔۔۔۔۔ برای ولیل کام ان کی بہی راہ خوات اور فلاح و کام رائی کی بہی راہ خواتی کام کرنے والے بینے راہ خواتی کام کرنے والے بینے یہی اور بہی کام کرنے والے بینے یہی اور بہی کام کرنے والے بینے ہیں اور بہی کام کرنے والے بینے ہیں ۔۔۔ (خطبت سیم الاسلام)

# حضرت امام ما لک رحمه الله کی خلیفه منصور کے در بار میں

ایک مرتبہ خلیفہ منھور عبای کو بیتہ چلا کہ امام مالک بن انس بن سمعان اور این ابی وغرب رحمتہ اللہ علیم منے معلیم وغیرہ علیاء اس کی حکومت سے ناراض ہیں .... اس نے ان سب کوفورا ایخ در بار میں طلب کیا امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نہا دھوکر کفن کے کیڑے بہن کر اور عطر وحنوط وغیرہ مل کر در بار میں پنچے خلیفہ نے دریافت کیا کہ اس سے ان لوگوں کو کیا شکایات ہیں .... پھر جب اس نے ابن سمعان اور اور ابن ابی ذکب کورخصت کردیا تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ پھر جب اس نے ابن سمعان اور اور ابن ابی ذکب کورخصت کردیا تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی میرون شہو کی خوشہو آرہی ہے آپ نے بیخوشہو کیو جا اللہ علیہ بین مردے کے گیڑوں سے حنوط کی خوشہو آرہی ہے آپ نے بیخوشہو کیوں لگائی ہے بیتو مردے کو لگائی جاتی ہے کہ اس بات سے جمعے بی خیال ہوا کہ کھی کو دیار میں اس وقت بغیر کی وجہ کے طبی ہوئی تھی ... اس بات سے جمعے بی خیال ہوا کہ کھی کو جاتا ہے ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری حق گوئی آپ کو پہند نہ آئے اور آپ میراسر قلم کرانے کا فیصلہ کر لیس اس لئے میں مرنے کے لئے پوری طرح تیار ہوکر آیا تھا ... ، موت تجدید خواتی زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا اک بیغام ہے موت تجدید خواق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا اک بیغام ہے موت تجدید خواق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا اک بیغام ہے موت تجدید خواق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا اک بیغام ہے اس کو ایک کی بیداری کا ایک موت تجدید خواب

منصور نے کہا''سبخان اللہ ابوعبدائلہ! کیا میں خود اپنے ہاتھ سے اسلام کا ستون گراؤں گا؟''(کتاب الابلہ: والسیاسة جلد دوم طبع مصر)

### خريدوفروخت ميں احتياط

اور جب تو کوئی چیز خریدے اور پیچنے والا سودے سے پہلے کہنا ہے کہ چکھ کرد کھے لو تہمارے لئے حلال ہے تو مت کھانا چاہئے اس لئے کہ کھانے کی اجازت خرید نے کی غرض سے ہا اوقات معاملہ طے بین ہوتا تو یہ کھانا مشتبر ہیگا...اورا گروہ تیرے پاس کوئی خوبی یا کیفیت بیان کرے اور خرید نے کے بعد تو ولیس کر نے کا اختیار ہے .... تا جرکو مض سودا پیچنے کی غرض سے تم کھانا مگروہ ہے اور نہ بھی مگروہ ہے کہ مال دکھاتے وقت تا جرساتھ درود شریف پڑھنے پڑھنے لگے مثلاً یوں کے صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا خوب مال وقت تا جرساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے کے مثلاً یوں کے صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا خوب مال وقت تا جرساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے کے مثلاً یوں کے صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا خوب مال وقت تا جرساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے سے لئے مثلاً یوں کے صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا خوب مال

والدين كي ايني اولا ديه بيت وجهي كانتيجه

اب خود والدين اپني اولا دي تابعدار و ناز بردار ٻي .... بيران پُرتعليم نه دينے کا اثر ہے.... بچائے میں کان ہے ۔ بفکرر ہے ہیں جومال باب اولاد سے بفکرر ہیں گے آپ محکوم اوران کو حاکم بنا کینتے ...ان کی ہرخواہش پوری کریں گے آئبیں ہرطرح کا اختیار دیں گے ان کی خوشی کو ا بنی خواہش برمقدم رکھیں ہے ...ان کی دل شکتی منظور نہ کریں .... بری بھلی باتیں نہ مجھا کیں سے .... پھروہ کیونکران کے قبضہ میں آئے تی ہے...لامحالہان کی بہی حالت ہوگی جواس وقت و سکھنے میں آ ربی ہے عام طور براس کا نتیجہ بیہ کراب اڑ کیال نہایت آزاداور بے خوف ہور ہی ہیں ...جوجا بتی میں کر گزرتی ہیں...نه والدین کا ڈر ...نه خدا کا خوف....نه دنیا کی شرم ...نه عزت کا یاس نه غیرت کا لحاظ.... يې پېيىن جائىتىن كەغىرىت اورىثىرم كېران كى جاتى جىن ئەربىمعلوم كەرس كى قىدردمىزلىت كىيا ہے؟ مروت ومحبت کی راہ بھول کئیں ... شرم وحیا کے راستہ ہے بہک کئیں اب کو یا اتنا خیال ہی نہیں ہے کے کس راستہ ہے ہم آئے ہیں اور کہاں جارہ ہیں؟ نیک صحبتوں سے واتفیت نہیں .... تفریح کی شائق... بیروسیاحت برقربان...قصد کہانیوں پر نثار...قر آن وحدیث ہے بیزار...اوامر ہے غافل ...نواہی پر مائل ...دروغ گو ...عیب جو ...دوستوں کی دشمن ...دشمنوں کی دوست .... تیز مزاج....مکتون....جس کی جووضع دیکھی پسند کر لی جوراہ جا ہی اختیار کر لی...نه یا بندی شریعت نه یاس ادب...نداسلامی حمیت ...ندآ کنده کی خبر...ندانجام پرنظر...ند برے بھلے کی بیجان این یرائے کی تمیز نہیں... برا بھلاعزت و ذلت...شریف ورذیل....آقاوغلام...امیر وفقیر... بہار وخزال ....رنج وراحت ....شرم و بے حیائی ...علم وجہل ....اندهیراا جالا... بصارت و بے نگاہی .... عذاب د تواب .... کو یاسب سے داسط تو ژ آئیں .... (پرسکون کمر)

وفت ایک عام نعمت ہے

الغرض وقت وومر ماریہ ہے جو ہر مخفی کو قدرت کی طرف ہے کیماں عطا ہوا ہے جولوگ اس مرمائے کو معقول طور سے اور مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں جسمانی راحت اور روحانی مسرت ان ہی کونصیب ہوتی ہے ... وقت ہی کے استعمال ہے ایک وشتی مہذب بن جاتا ہے اور ایک مہذب فرشتہ سیرت ... اس کی برکت سے جاتل ... عالم ... مفلس ... تو انگر ... نا دان ... دانا بغتے ہیں ... وقت ایک ایک دوات ہے جوشاہ وگلا ... امیر وغریب سال منتی ہیں ... (وقت ایک ظیم فرت )

# نفس کو بہلا کررکھنا جا ہے

یادر کھو! ہر چیز میں اعتدال سب سے عمدہ چیز ہے .... جب ہم دنیا داروں کو دیکھتے ہیں کہان پر کبی کبی آرز و دُل کا غلبہ ہے بھلائی کے سلسلے میں ان کے اعمال خراب ہو چکے ہیں تو ہم انہیں موت کو ... قبروں کو .... اور آخرت کو یا دکرنے کا مشورہ دیتے ہیں ....

اورا گرایبا عالم ہوجو ہروفت موت کا تصور رکھتا ہے آخرت کی ہاتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اس کی اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اس کی زبان پر جاری رہتی ہیں تو اب اس کومزید موت کی یا دولانے سے اس کے سوااور پچھٹ ہوگا کہ وہ بالکل بریار ہوجائے ....

البذا ایسے عالم کے لیے جو اللہ ہے والا ہو.... آخرت کو یاد کرنے والا ہو.... مناسب یہی ہے کہ اسٹے کوموت کے تذکر سے سے الگ رکھے تاکداس کی آرزو کی پہودراز موں پھردہ تعنیف کر سے اور دوسرے اعمال خیرانجام دے سے اور طلب اولا دوغیرہ پرقدرت حاصل کرے کیونکہ اگردہ موت کی یا دیس کے گاتو بھلائی سے زیادہ خرائی بیدا ہوگی...

کیاتم نے سانہیں کہ حضرت نی کر نیم سنی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ معدیقہ دخی اللہ تعالیٰ عنہا ہے دوڑ کا مقابلہ کیا....ا یک مرتبہ حضرت عائشہ آئے بڑھ تنئیں اوراگلی مرتبہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سبقت لے گئے .... آپ سلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے اورا ہے گؤشنول رکھتے تھے ....

وراصل حقائق کا زیادہ مطالعہ بدن کے فساد کا اور نفس کی گھبراہ ہے کا سبب ہوجاتا ہے .... چنا نچدام احمد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے اللہ تعالی ہے .... چنا نچدام احمد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کے دیم ہے اوپر خوف کا دروازہ کھول دیا جائے .... چنا نچہ کھول دیا گیا لیکن پھر آپ کو اپنی عقل کے متعافی خطرہ ہوا تو دعاء کی کہ بید حالت واپس لے لی جائے .... اس اصل میں غور کرد کیونکہ نفس کو بہلا کررکھنا ضروری ہے .... اس میں اس کی درشگی ہے اور تو فیق اللہ تعالی بی دے سے جی .... والسلام (بھائس جوزیہ)

# سیدناخیثمه رضی الله عنه اورائے صاحبز اد ہے سعدرضی اللہ عنه

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نیکی کے کاموں میں جان چھرانے کی کوشش نہیں کرتے .... بلکہ مسابقت سے کام لیتے تھاس کی ایک عمدہ مثال بیدواقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر باپ جٹے میں قرعدا ندازی ہوئی کہ دونوں میں سے کون جائے .... قرعہ جٹے کے نام نکل آیا اور وہ روانہ ہوگیا .... وہاں پہنچ کراس نے شہادت کار تبہ حاصل کر لیا .... باپ کے دل میں قلق رہا کہ اس کے اقبال کا ستارہ کہ طلوع ہوگا کہ احد کا معرکہ چیش آھیا ....

ایک رات باپ نے بیٹے کوخواب میں ویکھا کہ نہایت عمرہ شکل وضع میں ہے اور بہشت کی نہروں اور پھلوں میں مزے لوٹ رہا ہے .... جیٹا کہتا ہے ایا جان ....

الحق بناتر افقنا في الجنة (زادالمعادس ٢٣٢ ج٢) (آپ بحي بمارے پاس آ جائيں....بماراايك ساتھ بہشت بيس رہناخوب رے گا....)

باپ نے یہ خواب بارگاہ نبوت میں پیش کر کے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ہمشت میں بینے کی رفاقت میرے دل کی سب سے ہڑی خواہش ہے گر حال ہیہ ہے کہ

میں عمر رسیدہ ہوں میری بڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اس کے باوجود جلدا زجلدا ہے رب کے
حضور میں پہنچ جانا چاہتا ہوں .... آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما کیں کہ اللہ ک

تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما کیں تاکہ میں جنت میں بیٹے کا رفیق بنول .... اللہ ک
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا و سیئے قبولیت میں دیر نہ گئی .... احد کا

واقعہ چیش آگیا جس میں شہادت کے طلب گار کواس کا مدعا ال گیا ....

کے کے آیا ہے جبال میں عادت سیماب تو تیری بنالی کے صدقے ہے جب بناب تو سے کا تام سعدتھا...ان کا تعلق انسار کی شاخ اور بیٹے کا تام سعدتھا...ان کا تعلق انسار کی شاخ اوس سے تھا....(سیرصحابہ) (شہدائے اسلام)

### "اياك نعبد" ميں ايك نكته

جب تنها نماز پڑھ رہا ہے ۔۔۔۔۔ تواس وقت تو تنها ہے ۔۔۔۔ "ایاک اعبد وایاک استعین" واحد کا صیفہ پڑھنا چا ہے تھا ۔۔۔۔۔ انفرادی حالت بیں جبح کا صیفہ کیوں لایا گیا ۔۔۔۔۔ سواس کا جواب میہ ہے کہ آپ ہیں جبحتے ہیں ۔۔۔۔۔ کہ آپ اکیے ہیں؟ ۔۔۔۔ آپ اکیے نہیں ہیں ۔۔۔۔ آپ اکیے ہیں اس عبادت بیں نہیں ہیں ۔۔۔۔ آپ کے ساتھ روح بھی ہے ۔۔۔۔۔دل بھی شریک ہے ۔۔۔۔۔اس عبادت بیں زبان بھی شریک ہے ۔۔۔۔۔ ان تربحی شریک ہیں ۔۔۔۔۔ نیز اس عبادت بیں مال بھی شریک ہے ۔۔۔۔۔ آپ کہ اس بیں بیسہ خرج کیا ہے ۔۔۔۔۔ تو بندہ اس سارے مجموعے کو انٹہ کے سامنے چش کررہا ہے ۔۔۔۔۔ سواس تمام مجموعے کو از سرتا پیراللہ کے سامنے چش کر رہا ہے ۔۔۔۔۔ سواس تمام مجموعے کو از سرتا پیراللہ کے سامنے چش کر رہا ہے ۔۔۔۔ سواس تمام مجموعے کو از سرتا پیراللہ کے سامنے چش کر رہا ہے ۔۔۔۔۔ سواس تمام مجموعے کو از سرتا پیراللہ کے سامنے چش کر کے عبادت کر رہا ہے ۔۔۔۔۔ سواس تمام کی عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے ۔۔۔۔ اور چونکہ ایس عبادت کوئی معمولی چیز نہیں اللہ !ایس عبادت کی تو فیق بھی آ ہے بی و سے سکتے ہیں ۔۔۔ (خطبات کے الامت)

### شفائے امراض کانسخہ

ہر مریض کی شفا کیلئے ..... یا سلام ۱۳۱۱ مرتبداول آخر در دو تشریف ..... ۱۱ سرجبہ پڑھ کر دم کرنا اور دعا کرنا کہ .... اے خدا اس نام پاک یا سلام کی برکت ہے .... جملہ امراض سے سلامتی عطافر ما... مجرب ہے .... (مجانس ابرار)

### بيعت كى حقيقت

صوفیاء کرام کے بہاں جو بیعت طریقت معروف ہے ۔۔۔ بیدر حقیقت گناہوں سے تو بہ اور شریعت کی پابندی کے معاہدہ ہی کا نام ہے ۔۔۔ بیوں تو برخفص کو ہروقت اپنے گناہوں ہے ۔۔۔ تو بہاللہ تعالیٰ کے معاہدہ ہی کا نام ہے ۔۔۔ کیمین جب تو بہسی شیخ کال مرشد کے ہاتھ پر کے جاتھ ہے ۔۔۔ تو بہسی شیخ کال مرشد کے ہاتھ پر کی جاتی ہے ۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم) کی جاتی ہے ۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم)

### التدكي محبت كامقصد

الله تعالی کی محبت کا مصرف بیر ہے... کہ اللہ کی اطاعت کرو اور مخلوق خدا ہے محبت کرو....(ارشادات عار فی)

# جب تہمت کی حدلگائی گئی

مدینه منوره کے گردونواح میں ایک ڈیرے پرایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے مسل دینے گئی .... جو مسل دے رہی تھی جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیامبری بہنو! (جودوجا رساتھ بیٹھی ہوئی تھیں)

یہ جوعورت آج مرگنی ہے اس کے تو فلاں آ دمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے.... عسل دینے والی عورت نے جب بیرکہانو قدرت کی طرف سے گرونت آ گئی اس کا ہاتھ ران پر چٹ گیا جتنا کھینچتی ہوہ جدائیس ہوتا زور لگاتی ہے مگررات ساتھ ہی آتی ہے در لگ گئی...میت کے در ثاء کہنے لیکے بی بی! جلدی عنسل دو ... بشام ہونے والی ہے ہم کو جناز ویڑھ کراس کو دفنا نا بھی ہے ....وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر دہ <u>مجھے ہیں</u> حچوژ تا....رات پ<sup>ر آ</sup>ئی مگر ہاتھ ہوں ہی چمٹار ہادن آھیا بھر ہاتھ چمٹار ہااب<sup>مشکل</sup> بی تو اس کے ورثاءعلاء کے پاس گئے .... ایک مولوی سے یو چھتے ہیں مولوی صاحب! ایک عورت د وسری عورت کوشس دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹار ہا اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو! عنسل دینے والی عورت کے وارث كنے لگے ہم نوا جي مورت كومعذور كرا تائبيں جا ہے ہم اس كا ہاتم نہيں كا نے دي كے .... انہوں نے کہا فلاں مولوی کے یاس چلیں اس سے یو چھاتو کہنے لگا چھری لے کرمری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے تکراس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنامر دہ خراب کر نانہیں جاہتے .... تین دن اور تین رات ای طرح گزر گئے گری بھی تھی .... دعوبِ بھی تھی .... بد بو یڑنے لگی ....گر دونواح کے کئی کئی دیہا توں تک خبر پہنچ گئی ....انہوں نے سوحیا کہ یہاں مسئلہ كوئي حل نهيس كرسكتا .... چلويد بينه منوره بين .... و بال حضرت امام ما لك رحمه الله تعالى اس وقت قاضي القصاة كي حيثيت مين تنهج ....وه حضرت امام ما لك رحمه الله تعالي كي خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگے حضرت! ایک عورت مری پڑی تھی دوسری اے عنسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چے شکیا جھوٹیا ہی نہیں تین دن ہو گئے کیا فتویٰ ہے؟ امام ما لک رحمه الله تعالى نے قرما ما و ہاں مجھے لے جلو .... و ہاں پہنچے اور جا در کی آثر میں

پردے کے اندر کھڑے ہو کر خسن دینے والی عورت سے پوچھانی بی! جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو تونے زبان سے کوئی بات تونہیں کہی تھی؟ وہ کہنے تکی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جوعورت مری ہے اس کے فلال مرد کے ساتھ تا جائز تعلقات تھے....

امام ما لک رحمه الله تعالی نے پوچھائی بی ! جونو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے جارچہم
دید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے گئی نہیں پھر فر مایا: کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے
بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے گئی نہیں ... فر مایا: پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا
میں نے اس لئے کہد یا تھا کہ وہ گھڑ ااٹھا کراسکے در وازے سے گزرر بی تھی ... بیان کرامام
مالک رحمہ الله تعالی نے وہیں کھڑ ہے ہوکر پورے قرآن میں نظر دوڑ ائی پھر فر مانے لگے ....
قرآن یاک ہیں آتا ہے ....

وَ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِارْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمْ ثَمَانِيُنَ جَلْدَةً (مورة الون آعت؟)

جوعورتوں پر ناجائز بہتیں لگا دیتے ہیں پھران کے پاس چار گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا
ہے کہ ان کواس کوڑے مارہے جا کیں ... تو نے ایک مُر دہ عورت پر تہمت لگائی ... تیرہ پاس کوئی
گواہ نہیں تھا ... میں وقت کا قاضی القصناۃ تھم کرتا ہوں جلادو! اے مارنا شروع کردو ... جلادول
نے اسے مارنا شروع کر دیاوہ کوڑے مارے جارہے ہیں ... ستر کوڑے مارے گر ہاتھ یوں بی چمٹا
رہا ... بی پھٹر کوڑے مارے گئے گر ہاتھ پھر بھی یوں بی چمٹار ہا ... اناس کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی
تہ چھوٹا جب ای وال کوڑ الگاتو اس کا ہاتھ خود بخو دمچھوٹ کر جدا ہو گیا ... (زرتانی ) (یادگار ملاتا تیں )

#### واقعه

اس واقعہ کو اعتراض کی شکل میں چیش کیا گیا کہ حضرت فضیل بن عیاش کا بیٹا علی
جب فوت ہوا تو یہ بنسے اور فر مایا کہ میں ویکھا ہوں کہ بیالتہ کا فیصلہ ہاور میں یہ پہند کرتا
ہوں کہ جو فیصلہ اللہ نے میر ہے لئے فر مایا میں اس پر راضی ہوں .... وجداس کی یہ ہے کہ ان
کی بیہ عالت حسنتھی بنسبت ان او وں کی حالت کے جو او گ ویت پر روتے ہیں ... میت پر
رضا با لفضاء بیر حمت ہے اور اللہ کی مرحال میں تعریف کرنی جا ہے تو فضیل بن عیاض نے
اس با ہے کو چیش نظر رکھ کر ایسا کیا ۔ اور اللہ کی اور اللہ ا

### نماز کے وفت خرید وفر وخت کرنا

نماز كاونت آئے تو تجارت كوترك كردے تاكدوہ اس آيت كے مضمون من داخل موجائے رِجَالَ لَا تُلْهِيْهِمُ بَجَارَةٌ وَكَا بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَايُتَآءِ النَّاكُوةِ اللّٰهِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَايُتَآءِ النَّاكُوةِ الآيه .... لِينَ السِے لوگ جنہيں تجارت اور خريدو فروخت الله ك ذكر سے نماز قائم كرنے اور ذكوة اواكرنے سے غائل نہيں ہونے وی ....

ان لوگوں کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہوا ہے... بعض فر ماتے ہیں کہ بیدہ وہ لوگ ہیں جو تنجارت کو چیورڈ کرعبادت ہی میں لگ گئے... ہنتلا اصحاب صفہ اوران کے ہم رنگ حضرات اور بعض بید فر ماتے ہیں کہ ایسے لوگ مراد ہیں جو تنجارت میں منہمک ہوکر نماز سے غافل نہیں ہوجاتے بلکہ اسے بھی بردفت اداکرتے ہیں ....

حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے لوگ تجارت بھی کرتے تھے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل بھی نہ ہوتے تھے ... فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کے لوگ آبہت کے مضمون میں داخل ہیں ... واللہ اعلم ... (بستان العارفین)

نثرم وحجاب

وقت بچانے کے چنداہم اصول

وقت انسان کی بہترین پونجی اور گرانمایہ سرمایہ ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کدانسان جتنی ہے دردی اور لا پروائی اور ہے فکری کے ساتھ وقت ضائع کرتا ہے اپنی ملکیت کی کسی اور چیز کواتنی ہے دردی اور غفلت کے ساتھ ہاتھ ہے جانے ہیں دیتا....

وقت کوٹھیک ٹھیک استعمال کرنے....اس کوضیاع سے بچائے اور اس سے بھر بور فائدہ اُٹھانے کے سلسلے میں وقت کے موضوع پر بحث کرنے والوں نے بچھتد ابیر اوراصول مقرر کیے بیں .... فیل میں ہم ان میں سے تین بڑے اصولوں کا ذکر کرتے ہیں....(وقت ایک ظیم نعت)

تائب کے آنسو

سمجھ دار آ دنی کے لیے ضروری ہے کہ گنا ہوں کے نتائج و آٹار سے بیخے کی کوشش کرے کیونکہ اس کی آگ را کھ کے نیچے ہوتی ہے اور سزامیں بھی تاخیر ہوتی ہے ... پھر اچا تک ہی آ جا در بھی آ جا در بھی اپنی ہوتی ) فوراً مل جاتی ہے اس لیے گنا ہوں کی جو آگ ہا اس نے روشن کرلی ہے اس کوجلد بجھانے کی فکر کریے 'اور آ کھ سے جاری ہونے والے چشمہ کے سوااورکوئی چیز اس کوجلد بجھانے کی فکر کریے 'اور آ کھ سے جاری ہونے والے چشمہ کے سوااورکوئی چیز اس کوجلد بجھانے تی سائلی ...'

امید کہ جائم (اللہ تعالیٰ) کے فیصلہ سے پہلے بدلہ لینے والا فریق (اللہ تعالیٰ) معاف کر دینے پر راضی ہوجائے....(مجالس جوزیہ)

ظالم كے شريے حفاظت كاعمل

رَبُّنَا الْحُرِجُنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرُيَةِ الظَّالِمِ الْمُلْهَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا ۞ (عنده ه)

ترجمہ:اے رب ہمارے ہم کونکال اس ستی سے ....اس کے رہنے والے طالم ہیں اور کردے ہمارے لئے اپنے پاس سے ولی اور کردے ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار.... اگر کوئی شخص کسی کے ظلم کا شکار ہویا اس کا پڑوی اس کو شک کرتا ہوتو وہ اس آیت کو کثرت سے پڑھے ....

# · فردکی ذ مهداریاں

اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں .....ہر چیز کی ذمہ داری ..... حکومت وقت کے کندھوں پر ڈال دینا درست نہیں ..... نجی ....گھر بلواور خاندانی زندگی میں ....اسلامی تعلیمات کا انقلاب لانا ہر فردکا انفرادی فریضہ ہے .... جس میں کوئی خلال اندازی نہیں کرسکتا ..... اگر ہر ایک فردا پنی ذات اور خاندان میں اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ارادہ اٹن کر کر ایک فردا پنی ذات اور خاندان میں اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ارادہ اٹن کر کر کے ۔... نو کون ہے .... کہ جواس کا ہاتھ کی ٹر ہے .... یا اس کی راہ میں مزاتم ہو .... الہٰذا اسلام کے ملی نفاذ کی پہلی اور بنیا دی ذمہ داری فرویر ہے .... (خطبات تھیم الاسلام)

وین کے راستہ میں کھیا نامطلوب ہے

الله كراسة بيل المال اور جانوں كر ساتھ خوب كوشش كرو اساس كوساتھ خوب كوشش كرو اساس كوشش كرنے كو كھياتا ہے يائيس كھياتا كوشش كر من كو كھياتا ہے يائيس كھياتا مام سيم كوس كر من الب الب كرہ جار ہا ہے البيس كھياتا ہال ساتھ ليے جار ہا ہے البيس آ سام جار ہا ہے البيس كھياتا ؟ البي طرح "تعجاهدون في البين الله " مال و جان كو تجارت و نياوى بيل كھياتا ہے يائيس كھياتا ؟ البي طرح "تعجاهدون في سبيل الله" الله " سالله نے جس راسته ميں چلنے كا تھم كيا ہے ۔۔۔۔۔ اپ آ پ كو كھيادو ۔۔۔۔ جان كو بھي دو۔۔۔۔ جان كو بھيادو ۔۔۔۔ البین كھيادو ۔۔۔۔ البین كو بھي كھيادو ۔۔۔۔ من کو بھي كو بورى كامياني ہيں ہے ۔۔۔۔ البین کے الامت کی الامت کے الامت کے الامت کے الامت کے الامت کی الامت کے الامت کے الامت کے الامت کے الامت کے الامت کے الامت کی الامت کے الامت کی الامت کے الامت کے الامت کی الامت کے الامت کی کی الامت کی کی کو الامت کی کو الامت کی کو الامت کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی ک

### تلاوت كاطريقه

جب تلاوت نثروع کرے ۔۔۔۔۔ تو نیت کر لے کہ ۔۔۔۔اس سے ہمارے قلب کا زنگ دور ہوگا ۔۔۔۔۔اور جن تعالیٰ من رہے ہیں دور ہوگا ۔۔۔۔۔اور یہ تصور رہے کہ تعالیٰ من رہے ہیں صدیث پاک ہیں وارد ہے ۔۔۔۔۔ کہ تلاوت قر آن پاک سے زنگ دور ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ای طرح وضواور نماز کے وقت اور ذکر کے وقت بھی نیت کرے ۔۔۔۔ کہ اس سے جن تعالیٰ کی محبت ہیدا ہوگی ۔۔۔۔۔ کہ اس سے جن تعالیٰ کی محبت ہیدا ہوگی ۔۔۔۔۔ کہ اس سے جن تعالیٰ کی محبت ہیدا ہوگی ۔۔۔۔۔ کہ اس سے جن تعالیٰ کی محبت ہیدا ہوگی ۔۔۔۔۔ کہ اس سے جن تعالیٰ کی محبت ہیدا ہوگی ۔۔۔۔۔ نہیں اور اغلام ہی اصل ہے ۔۔۔۔ ( بحالس ایر ار )

# حضرت عاصم بن ثابت رضي الله عنه

ابوسلمان عاصم کاتعلق قبیلداوس ہے .... بجرت سے بل اسلام لائے ....
غود وہ بدر میں انہوں نے عقبہ بن معیط کوتل کیا جوقر کیش کا ایک اہم مردار تھا ....
سامہ میں غود وہ رجیع میں انہی کی ماتحتی میں دس آدمیوں کو دشمن کی جاسوی کے لئے بھیجا تو عسفان اور مکد کے درمیان ہدہ کے مقام پر بنولویان کے سوتیراندازوں نے آئیس آگے بڑھنے سے مسفان اور مکد کے درمیان ہدہ کے مقام پر بنولویان کے سوتیراندازوں نے آئیس آگے بڑھ گئے ....ان روکا اور ان کا تعاقب کیا .... حضرت عاصم کو پہنہ چالاتو ساتھیوں کو لے کر پہاڑی پر چڑھ گئے ....ان لوگوں نے آ کرمیاصرہ کرلیا اور امن کی شرط دے کرینچا اتر نے کو کہا مگر حضرت عاصم نے فرمایا مسلمانو ایش کسی کا فرکا ذمہ شربوں گا بھرفر مایا خدایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو ہماری خبر کرد ہے ۔ .... ب اپنے چھ ساتھیوں سے آپ اپ اپنے چھ ساتھیوں سے شہید ہو گئے ....

حضرت ثابت رضی اللہ تفائی عند نے عقبہ کے ساتھ طلحہ کے دو بیڑوں کو بھی آتی کیا تھا ان
کی ماں سلافہ نے منت مانی تھی کہ عاصم کا سر مطے تو بیں کھو پڑی بیں شراب پیوں گی ....
چنا نچی آپ گی شہادت پر قریشیوں نے آپ کا سرمبارک سلافہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ....
لیکن اللہ تعالی نے برداشت نہ کیا دہ سرکا نے آئے تو شہدی کھیوں نے نہ کا شے دیا ....
انہوں نے سوچا رات کو کاٹ لیس کے .... رات کو بارش آئی جس کے سیلا ب سے آپ کا جسد
اطہر بہہ گیا اور ان کی دسترس میں نہ رہا... رضی اللہ تعالی عند دارضا .... (شہدائے اسلام)

ار کی پیدائش کاممل

اَللَّهُ يَعْلِمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ انْنَى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزُدَادُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ٥ (﴿ اللهِ اللهِ ٨)

جولڑ کی کی خواہش رکھتے ہوں وہ روزانہ ۲۱ مرتبہ بڑھ کرعورت اپنے اوپر پڑھ کر پھو تکے .... ۵ مہینے تک .... جسعورت کاحمل ساقط ہوجا تا ہو .... ابتدا ہے لے کر ۹ مہینے تک پڑھ کر پانی پردم کر کے پنے ...

# جب گرجا گھر گرگیا

سیدالطا کفه حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کا داقعه ہے کہ وہ تشریف لے جارہ ہے شی .... دیکھا کہ پچھ نصار کی نے پچھ سلمانوں کو پکڑر کھا ہے اوران کو بیطنز وطعن کررہے ہیں کہ ہمارے گرجا اوران کی عمارتوں کو دیکھوتو نہایت مضبوط نہایت مشخکم .... نه دراڑ ندشگاف ند پچشن اور تمہاری مسجدوں کو دیکھوتو نہایت کمزور کہیں شگاف ہے تو کہیں پچشن ہے ... بقو مسجدوں کے اندرتو بیتغیر کی شان اور گرجا گھر کی کیفیت ہے کہ نہایت مضبوط اور فلک بوس ... نبایت مشکم اور تو می ... نو گویا وہ لوگ اس طرح بیتھا نیت بتلارہے ہیں اور طنز وطعن کررہے تھے کہ ایسا کیوں ہے؟

اتنے میں حصرت پہنچ گئے .... آپ بڑے صاحب کرامت تنے .... فر مایا اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہماری مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور تمہماری گرجاؤں میں قرآن کی تلاوت نہیں موتى اورقر آن كريم كى شان بير ب كه لَوْ أَنْوَلْنَا هنذاالْقُوانَ عَلَى جَبَل لُو آيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنُ خَشْيَةِ اللَّهِ اور تصصاحب كرامت ...ال آيت كويرُها اوركريج كي جانب اشارہ کیا کہ گرجا آیت کا پڑھنا ہی تھا کہ یوری عمارت منہدم ہوکر نیچے آھئی اور فرمایا کے قرآن کریم کی سیجے حقیقت کا انکشاف ہوجائے تو اس سے زیادہ مضبوط مشخکم عمارت بھی ز مین بوس اور زمین دوز ہوجائے مگرحت میہ ہے کہ ہم ان حقیقتوں کواینے اندرنہیں اتار تے جیسے سن مخص نے ایک عالم سے اشکال کیا تھا کہ اس کی کیا دجہ ہے کہ جب جملی ہوئی تو بہاڑ ریزہ ريزه جوااورموي عليه السلام محفوظ رہے .... بيدا يک عجيب وغريب سوال کيا انہوں نے اس کا بردا اجیما جواب دیا فرمایا که دیکھو! بلندنگوں پراگر بجل گرے تو وہ ککڑے ککڑے ہوجاتی ہے اور بھٹ جاتی ہے تکرخاص قتم کے تار بلڈنگوں پر لگادیئے جاتے ہیں کہ اگر بجلی گرے تو وہ اسے جذب کر کے زمین میں اتارویں اوراس ممارت کو محفوظ رکھیں تو جب بچلی ربانی ہوتی ہے تو استعداد اور قبولیت کا ایک خاص تا راورکنکشن موی علیه السلام میں موجود تھا....جس کے نتیجے میں صرف بهوشی کی نوبت آئی ... اور بہاڑ میں استعداد کا تاراور کنکشن نبیس تھا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تو

موی علیہ السلام کوتو صرف لگا دھ کا اور بہاڑ ہو گیا دکا... یعنی ریز ہ ریز ہ کدا س کے کلڑے کلڑے کرئے ہوئے ہوگئے ہم حال کہنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس حقیقت کو حضرت عبدالقاور جیلائی رحمة اللہ علیہ نے اس طریق پر واضح فر مایا: اور دیکھئے ایک بات اور بھی ہے کہ اگر ہم عظمت کے ساتھ پڑھیں تو واقعیۃ ہماری زندگی بدل جائے ... (نیض ایراد جنداول)

میت کے اوپررونا کیارضا کے منافی ہے؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ میت پر رونا رحمت کی وجہ ہے اچھا اور مستحب ہے اور مستحب ہے اور میں اور میہ رضا کے منافی نہیں بخلاف میت کے مرنے کی وجہ سے رونا بیاح چھا نہیں کیونکہ کسی کو زندگی اور موت وینا بیاللہ ہی کے تکم ہے ہوتا ہے اس کوکوئی ٹال نہیں سکتا ....

اور میہ بات آپ ملی الند علیہ وا آلہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوئی ہے آپ ملی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیاللہ کی طرف سے رحمت ہے جواس نے اپنے بندوں کے دلوں بیل رکھ دی ہے الند نعالی رحم کرنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے .... (سیح بناری کتاب الرضی) میں رکھ دی ہے الند نعالی وحم کرنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے .... (سیح بناری کتاب الرضی) اللہ آلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی موت کود کھا تھا تو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم رویز ہے تھے .... اور بیرو تارحمت کی وجہ سے تھا.... (اٹوال ول)

میاں بیوی کا ایک ہی جگہ منہ لگا کریا نی بینا

حفرت شریح بانی نے حضرت عائشہ رضی القد عنبات ہو چھا ئیاوہ حالت حیف بیس اپنے شوہر (حضورا کرم سلی القد علیہ وسلم) کے ساتھ کھانے کھانی تھیں؟ انہوں نے فر مایا:

ہاں .... نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ کھانے کیلئے بائے تھے اور بیس حالت حیف بیس ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ کھانے کھانی تھی چنا نبچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم گوشت والی ہڈی لیتے اور اسے اپنے مزولگاتے پھر میں لیتی اور اسے چوسی تو پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس بڈی کو و میں منہ انگاتے جہاں میں نے لگایا ہوتا....اور آپ پانی طلب فر ماتے تو آپ پانی کو منہ لگاتے .... آپ کے پینے سے قبل میں اسے لے لیتی اور بین سے پانی چھے جہاں میں منہ انگا ہوتا... (مسلم والیوداؤد)

# كام كى دُھن

زیاده ٹریفک والی سڑک برکسی کی دکان ہو ہروفت اس پرشور رہے .... تو اس دُ کا ندار کو مجھی تصور بھی نہیں آتا ۔۔۔۔۔کہ جب تک شورختم نہ ہوؤ کان کا کام کیے کروں ۔۔۔۔شور کے باوجود کام جاری رکھتا ہے ۔۔۔۔ نیلی فون اس حالت میں کرتا بھی ہے سنتا بھی ہے ۔۔۔۔ اس طرح ہرتتم کے وساوس آتے جاتے رہیں ....واکرکوایے کام کی طرف متوجہ رہنا جاہیے ....اس شور کی طرف انتفات ہی کیوں کیاجائے؟ ....این کام سے کام رکھنا جاہے ... (ارشادات عارفی)

# صبركاثواب

مصیبت اور تکلیف کا صدمہ .... تو ہمیشہ باتی ندر ہے گا. ... ہاں! اس پرصبر کے نکلے ہوئے الفاظ ....حیات جاودانی اختیار کرلیں گے .....اور قیامت کے دن انڈ یاک شار كراكرايك نيكي كاكني كني باربدله عطاءفرما تيس شيء....(ارشادات مغتى اعظم)

### قرآن کی وسعت اعجاز

قر آن کریم ایک معجزہ ہے ۔۔۔۔اس پر چل کرلوگ ولی ہے ۔۔۔۔ کامل ہے اور امت اولیا، ہے بھرگئی .....اورا یہے ایسے اولیائے کاملین پیدا ہوئے جو ..... کا نبیاء بنی اسرائیل'' تقےوہ نی نہیں تھے.....گرانہوں نے کام ایسے کئے کہ جیسے نبیوں کے ہوتے ہیں..... نبیوں پر اگر وحی آتی ہے تو ان پر الہام ہوتا ہے .... نبیوں کے ہاتھوں پر اگر مجمزے ظاہر ہوئے ..... تو ان کے ہاتھوں پر کرامتیں ظاہر ہوئیں ....نیوں نے اگر اصلی شرائع پیش کیں ..... تو انہوں نے شرائع صنعیہ پیش کیں .... جنہیں اجتہادی شرائع کہتے ہیں .... ( خطبات علیم الاسلام )

### تقاضه توحيد

کلمہ طبیبہ کولا کے ساتھ شروع کر کے اشارہ فر مادیا ۔۔ کہ اے مؤمن! تیرے اندر سب سے پہلے غیراللّٰہ کی نفی ہوتا جا ہے ۔ اثبات پھردیکھا جائے گاتو لائفی کو کہہ کریہ مؤمن بھی غیرالند کے لیے نافی ہوگیا… قلب کے اندر بھی ننی اور زبان پر بھی ننی تو غیرالند کی طرف ذره برابر بھی مأنل ہونا کیسا؟ پیضلاف تو حید ہے... ( خطبات سے ۱۱۱ مت )

# ضياع وفتت خودكشي

عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست این رشتد را مسوزا که چندین دراز نیست اگر چرد وقت کا بے کار کھوتا عمر کا کم کرنا ہے کیاں آگر یک ایک نقصان ہوتا تو چندان غم نہ تھا... بہت بڑا نقصان اور خسارہ جو بے کار کی اور تعمیق اوقات سے ہوتا ہے وہ سے کہ بریار آ دمی کے خیالات نا پاک اور زبون ہوجاتے ہیں اور طرح طرح جسمانی وروحانی عوارض ہیں جنلا ہوجا تا ہے ... برص وظع ... قام بازی ... زنا کاری اور شراب نوشی عمو باوی لوگ مینالا ہوجا تا ہیں جو معطل اور بریار ہے ہیں ... جب تک انسان کی طبیعت ول اور وہاغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہ ہوگا اس کا میلان ضرور بدی اور معصیت کی طرف رہے گا... ہیں انسان اسی وقت انسان بن سکتا ہے جب وہ اپنے وقت پر گران رہے ... ایک ایم کھوئے ... ہیں کام مقر رکر دے ....

آ تکه مصرف میکند پیدا برائے میم وزر کاش نقد وقت را ہم مصرفے پیدا کند اگر آپ غور کریں گے تو نوے فیصد اوگ بیتی طور پر نیس جائے کہ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں صرف کرتے ہیں جو شخص دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کروقت ضائع کرتا ہے تو وہ بہت جدا پناہاتھ دوسروں کی جیب میں ڈال دے گا...

آب مسرورة ول يامغموم ... تكليف اورترووت بيخ كاوا صرطم يقدييه كرآب كا

کمی فارغ وقت نہیں ہونا چاہیے ....ستی نسوں کواس طرح کھا جاتی ہے جس طرح او ہے کو زنگ ! زندہ آ دی کے سلے برکاری زندہ ورگور ہونا ہے .... وقت روئی کے گالوں کے مانند ہے .... عقل وحکمت کے چ خوں کو کابت کراس کے قبتی پارچہ جات اگر بنائے گئے تو کام میں آ جا کمیں گے ورنہ جہالت کی آ عرصیاں اُسے اُڑا کر کہیں کا کمیں پھینک ویں گی،... وقت فام مسالے کی مانند ہے جس سے آ پ جو پچھ چاہیں بناسکتے ہیں ....گزشته زمانے کے متعلق حسرت اور افسوں نہیں کرتا چاہیے کہ بیہ ہوہ وہ ہے ....آ ئندہ زمانے کے خواب نہیں و کھنے چاہئیں کہ بیہ موہوم ہیں ....وقت کو چھے ہے نہیں پکڑنا چاہیے کہ ہاتھ نہیں خواب نہیں و کھنے چاہئیں کہ بیہ موہوم ہیں ....وقت کو چھے ہے نہیں پکڑنا چاہیے کہ ہاتھ نہیں آ گئا بلکہ آ گے ہے روک کراس کو قابو میں لانا چاہیے ....(وقت ایک ظیم نوت)

### فقه كى فضيلت

سی چیز کی نصلیت کی سب سے بڑی دلیل اس کا بتیجداور ٹمرہ ہوتا ہے اور جو تص بھی فقہ کا ٹمرہ دیکھے گا اے معلوم ہوجائے گا کہ وہ افضل العلوم ہے ....

کونکہ آئمہ فداہب ساری تلوق پر فقہ ہی کی وجہ سے فضیلت رکھتے ہیں حالا نکہ ان

کے زمانہ ہیں ان سے بڑے قرآن شریف یا حدیث شریف یا لفت عرب کے عالم موجود

رہے ہوں گے اوراس کا انداز واپنے زمانہ ہیں اس طرح کرلوکہ تم ایک نو جوان عالم کود کھتے
ہوکہ وہ آئمہ کے اختلافی مسائل کی معرفت حاصل کرتا ہے گھراس کے بعد نے ڈیش آ مدہ
مسائل ہیں اللہ کا تھم معلوم کر لیتا ہے جبکہ دوسر نے فن کے علا والے نہیں معلوم کر پاتے ....

کنتے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جوقر آن کر یم یاحد یک شریف کے مباحث میں یا تفییر ک
معلومات میں یافن لفت میں بہت ماہر ہوتے ہیں لیکن اپنی اس مبارت کے باوجود وقیق
احکام شریعت نہیں معلوم کر پاتے بلکہ بھی تو ان باتوں سے ناواقف رہ جاتے ہیں جن کی نماز
میں نیت کی جاتی ہے ... اس کے باوجود فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ دوسر سے علوم سے اجبنی نہ
میں نیت کی جاتی ہے ... اس کے باوجود فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ دوسر سے علوم سے اجبنی نہ
دے کیونکہ ایسا مختص فقیہ نہیں ہوسکتا بلکہ ہر علم وفن سے پھے نہ پچھ حاصل کر لے پھر علم فقہ ہیں
دے کیونکہ ایسا محتم فقیہ نہیں ہوسکتا بلکہ ہر علم وفن سے پچھ نہ پچھ حاصل کر لے پھر علم فقہ ہیں
اچھی طرح لگ جائے کیونکہ بید نیا اور آخرت کی عزیہ کا سبب ہے ... (نواس جوزیہ)

# صورت بگڑنے سے سیرت کی تاہی

ایک گلاس یانی میں ..... چند ذرات لوہ کے ڈال دو ..... یانی کا وزن بلکا اور اس قلیل مقدارلوہ کا وزن زیادہ ہوگا ....ای طرح وہ یانی لوہے ہے س قدرقوی تر ..... مروی یانی لوہے کی صورت بگاڑ دیتا ہے .... یعنی زنگ لگا دیتا ہے .... اور پھر اس لوہے کی حقیقت بھی تباہ ہوجاتی ہے .... یعنی اول صورت برتی ہے .... پھرسیرت بھی برخ جاتی ہے .... وہ لوہا کمزور ہوجاتا ہے۔ای طرح جمجوٹے جموٹے گناہوں کے سیاہ نقطوں سے دل سیاہ ہوجاتا ہے۔...اور اس میں زنگ لگتا چلا جاتا ہے اور اس طرح بری محبت خواہ کتنی ہی قلیل ہواور کمزور ہو ....لیکن نقصان پہنچادے کی .....انگریزوں نے بہلے سلمانوں کی صورت بگاڑی ہے....مریرانگریزی بال اوردازهی صاف کرا کے .... پغیرصلی الله علیدوآل وسلم کی محبوب صورت سے دور کر دیا ..... مجر جب صورت بجر گئی توسیرت بھی بجر گئی .....اور رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی سیرت .....اور صورت دونوں بی سے محرومی ہوتی چلی جارہی ہے ۔۔۔۔اب علاج کیا ہے ۔۔۔علاج یہ ہے کہ يهلے ذبك صاف كرتے ہيں ..... پررنگ ماف كرتے ہيں ..... ت ہمارے بيح غير صالح ماجول میں تعلیم وتربیت یاتے ہیں ..... تو ان برزنگ کیوں نہ لگے گا ... البندا کرلوہے بر پینے كرديا جائے .... تورنگ كرنے كے بعد يانى كالرن موكا ... اورزنگ سے تحفوظ رہے كا ....اى طرح اگر ہمارے دل اور ہمارے بچوں کے دلوں براللہ تعالیٰ کی خشیت .....اور محبت .....اور اخلاق محرى صلى الله عليه وسلم كالبينث بوجائے .... تو پھردين كا نقصان نه بوگا .... مكريد بينث الله والوں کے پاک ماکا ہے۔۔۔۔۔"ان ہندہ القلوب تصدء کما بصدء الحديد اذااصابه الماء الغ"....رسول اكرم صلى التدعليدوآلدوسلم في ارشادفر ماياكه الياوكوا تنهار دوول کواس طرح زنگ لگ جاتا ہے ....جس طرح لوے کو یانی زنگ نگاتا ہے ....عرض کیا گیا يارسولالتعلى الشعليدوسلم محركس طرح زنك صاف بوكا؟ (عالس ايرار)

### عجيب كرامت

طالب علمی کے زمانہ سے جومعمولات شروع کیے .... وہ الحمدللد آخری زندگی تک ہوتے رہے۔ (ارشادات عار فی )

حضرت فضيل بن عياض رحمه الله كي مارون رشيد كروبرو

ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے وزیر فضل برکی سے کہا کوئی کامل مرد ہوتو اس کا خیال رکھو .... وزیر فلیفہ کو پہلے حضرت عبد الرزاق اصفہانی مجرسفیان بن عیدینہ کے پاس لے گیا لیکن خلیفہ کو دونوں سے تسلی خاطر نہ ہوئی کیونکہ دونوں صاحبان سے رخصت ہوتے وقت جب دزیافت کیا گیا کہ کسی چیز کی ضرورت ہوتو بتاؤ ....

دونوں نے اپنے قرضہ کا اظہار کیا امیر المونین کے تھم سے قرضہ تو ادا کر دیا گیا تھر ان کے تقدّس کا امیر المونین براٹر نہ ہوسکا....

آخر حصرت فضيل كاوروازه كم كالمتايا... فرمايا كون ٢٠٠٠

وزیرنے کہاامیر المونین آئے ہیں...کہایہاں امیر کا کیا کام!ان سے کہئے تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں کل نہ ہوں...

غرض دہ زبردی کھس آئے...خلیفہ نے کہا کوئی تھیجت فرمائیے...فرمایا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت سی ہلاؤں ( ذمہدار یوں ) سے گھر اہوا یا یا...

خليف متاثر موااوركها كيماورارشاد يجيخ....

فر مایا: "الله تعالی سے ڈرتے رہو ... اس کے حضور میں جواب وہی کے لئے تیار رہو (جس طرح اوروں کو اپنی جوابد ہی کے لئے تیار رکھتے ہو) قیامت کے دن تھے سے ایک ایک آ دمی کا حساب لیا جائے گا ... یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھو کی سوئی ہوگی تو قیامت کے دوزوہ بھی تیری دامن گیرہوگی ... "

خلیفہ بین کر کانپ اٹھا اور اس کے آنسونگل آئے ...فضل بر کی نے کہانضیل بن عیاض اب سلسلہ گفتگوختم سیجئے .... آپ نے تو امیر المومنین کو مار ڈالا ہے ....

فر مایا: میں نے نبیس بلکہ تم نے اور تم جیسے دوسرے لوگوں نے اس کو ہلا کت کے قریب پنچادیا ہے....

خليفه نے كہا آپ كے سر پر قرضه جوتو فر مائے اواكر دول...فر ماما خداوندكريم كا قرض

ہے بینی مجھ سے مجھ طور سے اطاعت ندہو کی .... خلیفہ نے کہا کسی بندہ کا قرض پوچھتا ہوں...فرمایا: الحمد للد!اس طرف سے خدا کاشکر ہے ....

خلیفہ نے کہا یہ ایک ہزار کی تھیلی ہے ....میری والدہ کی میراث ہے اور خالص طبیب ہے اس کو قبول سیجئے ....

آپ نے فرمایا: افسوس میری تمام نفیحتوں نے تم کوکوئی فائدہ نہ پہنچایا اور میرے بی
ساتھ میظم روار کھااس کو دوجس کو ضرورت ہا وردینا چاہیے ہواس کوجس کو ضرورت نہیں ....

یہ کہہ کرآپ نے دروازہ بند کرلیا اور ہارون رشیدا وراس کا وزیروالیس چلے گئے ....
حضرت فغیل بن عیاض ابتداء بیس ڈاکووں اور رہزنوں کے سروار تنے ان کے تائب
ہونے کا واقعہ بھی ہڑا جیرت انگیز وعبرت خیز ہے ....ایک قافلہ کے ساتھ ایک قاری بھی تھا
جب قافلہ دن کوروانہ ہوتا تھا تو قاری بدرقہ کے اونٹ پر بیٹھ کرنہا یت خوش الحانی سے قرآن
کریم پڑھا کرتا تھا .... جب قافلہ فغیل کے پاس سے گزرااس وقت قاری صاحب ہیآ یت
کریم پڑھا کرتا تھا .... جب قافلہ فغیل کے پاس سے گزرااس وقت قاری صاحب ہیآ یت

أَلُّمْ يَأُن لِلَّذِيْنَ امْنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكُرِ اللَّهِ

کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے ول ذکر اللی کے لئے گراگڑ ائیں اورعاجزی کریں....

یہ سنتے بی آپ کے قلب پرایک چوٹ کی اور بے قراری کے عالم میں اپنے خیمہ ہے باہر نکل آئے اور ایک ایک کا حساب چکا دیا .... تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ہارون رشید بہ نفس نفس آپ کے مکان پر جایا کرتے تھے .... (18 تال فراموش واقعات)

# صبر كى لغوى وشرعى تعريف

لغت میں مبرجس (قید کرنے) کے معنی میں آتا ہاور روکنے کے معنی میں آتا ہے مبرنفس کو جن علی میں آتا ہے مبرنفس کو جن علی میں آتا ہے۔۔۔۔ جن فغز عے ہے دوکنے کیلئے آتا ہے۔۔۔۔ بیات سے بچانے کیلئے آتا ہے۔۔۔۔ بی فغز عے ہے دوکنے کیلئے آتا ہے۔۔۔۔ جس فعل میں کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فر مایا اس پراپنفس کورو کے رکھنا یا جس فعل سے النہ تعالیٰ نے رکنے کا تھم دیا ہے اس سے اپنے آپ کورو کے ۔۔۔۔ (اٹال دل)

# جاري ناقص حالت

اگر كوئى كے .... كەمىر مے مرض كيليخ ايك ۋاكٹر لاؤ ..... جوال فن كاماہراور الهيشلسٽ بيل ہو.....اور دیکھا کہاں ڈاکٹر کو حاریائی پر لاوے آرہے ہیں....معلوم ہوا کہ فائج گراہوا ہے.... مریض نے حال کہنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ بیبرے بھی ہیں.....پھر لکھ کرحال پیش کیا تو معلوم ہوا کہ نابینا بھی ہیں .... تو آخر وہ چنخ کر بھی کے گا.... ارے طالم مجھے ایسے پیشلسٹ کی منرورت نہیں .... اور لانے والافور آان کی ڈگری ان کی جیب سے نکال کر دکھا دیے تو کیا.....ہیہ و گرى كچودتعت ركے كى سداى طرح آج جارا حال بے مسلمان ہونے كى سند بے ساكين ناقص مسلمان ہیں ....اوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فروعات کی کیوں نصیحت کرتے ہیں .... میرے دوستنو! فروعات ہی ہے تو کل کی پخیل ہوتی ہے....اس ڈاکٹر میں فروعات ہی کی تو کی تھی .....کان بہرا تھا کان فرع ہے کل جسم کے اعتبار سے ای طرح آ نکھ .....ناک ..... ہاتھ۔۔۔۔۔یاؤںسپکلجسم کے مقالبے میں فروعات تو تتے ۔۔۔۔۔جواس ڈاکٹر کے خراب ہور ہے تے ..... مگرآپ نے فروعات کی خرابی والے ڈاکٹر کو پسندنہیں کیا ..... بلکدا سے بیکار سجھ کرواپس كرديا ....ا ہے اسلام كے بارے من بھى غوركيا تيجة ..... اگركى درخت كى سب شاخيس كاث دى جائيس ....اورمرف تنارب تو .... آب ال تند كوجلان كام من لا علية بن .... بكراس درخت ہے پھل بھول کی تو قع نہیں رکھ سکتے .....ای طرح اسلام کے تمام فروعات کو اہمیت حاصل ہے .... کال مسلمان جب ہوگا جب اس کے تمام فروعات برعمل ہوگا... ( عالس ابرار )

اصلاح كيلئة ضرورت يشخ

یاس اور ناز دونول سبب ہلاکت ہیں ....ان دونوں سے حفاظت کے لیے جینے کا ہوتا ضروری ہے .... خاتمہ بالخیر بوی تعت ہے ....اس کے لیے بھی شیخ کا ہونا ....بروا ضرورت کا کام ہے ۔۔۔۔اس لیے کہ خاتمہ کے وقت جو جو وساوی شیطان ڈالے گا۔۔۔۔وہ سب وساوس وخطرات کاعلاج شخ ہے کراچکا ہے۔ اگر بزار شیطان کیے گا۔ اتو خودشخ كى بات ياوآ جائے كى .... (ارشادات عارنى )

### بدترين آدمي

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک آدی نے دربار نبوت ہیں حاضری کی اجازت جاسی آپ نے ارشاد فر مایا کہدو اجازت ہے .... وفض اپ قبیلہ کابدترین فض ہے .... وفض حاضر فدمت ہوا.... آپ نے اس سے زم لہجہ ہیں گفتگو فر مائی ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ ابھی تو آپ نے اس محض کے متعلق فر مایا تھا کہ ایسا ہے ایسا ہو گا ہو گا ہے کہ دن بدترین فخص وہ ہوگا ہوسی کی بدکلامی کے ڈر سے لوگ اس کا اکرام کرتے ہوں ....

حضرت ابودردا رضی اللہ عند فرماتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ ہم یوں تو خندہ بیشانی سے چیش آتے ہیں مگر واقعہ بیہ ہے کہ جمار ہے قلوب ان پرلعنت ہیجتے ہیں .... (بستان العارفین )

### شوہر سے محبت

برصغیر پاک و ہند کی عورتیں حوریں ہیں حسن و جمال ہیں نہیں بلکہ اخلاق ہیں ....
چنانچ مردوں پر فدا ہیں اور مردوں کی ایذ او کو ہر طرح سہتی ہیں اور مبر کرتی ہیں بعض مقامات ہیں روز انتخلع طلاق ہوا کرتی ہے برصغیر میں حالت سد ہے کہ اول تو کوئی عورت خلع وطلاق کو گوارانہیں کرتی اور جو بخت مصیبت میں خلع کی درخواست کرتی نہی ہے تو بہ حال ہوتا ہے کہ کا نبور ہیں ایک قاضی صاحب کے کہنے پر مرد خلع پر راضی ہوگیا پھر جب اس نے عورت کو طلاق دے دی تو طلاق درخواست پر مرد نے طلاق دی تھی ۔ اب ہے ہیں ہر با دہو گئی .... ہیں جاہ ہوگئی حالان کی خوداس کی درخواست پر مرد نے طلاق دی تھی ۔... (پہون گر)

# حضرت امام بخاری رحمة الله علیه کے دوعجیب اشعار

امام بخاری رحمة الله علیه شاعر نه منظم مرافل تواری نیان سے به دو عجیب وغریب شعر نقل کے بین الله علیه شاعر نه منظم میں رکوع بعنی تماز کو نتیمت سمجھ مسلمان ہے کہ تیری موت اچا تک آ جائے .... "اوقات فراغت میں رکوع بعنی تماز کو نتیمت سمجھ میں کہانی آ فت موت اچا تک آ جائے .... "(وقت ایک نظیم نعمت) سے بدن سے نکل گئی .... "(وقت ایک نظیم نعمت)

طلبهكم كوهيحت

علماء کے حق میں لوگوں سے استغناء کے لیے پچھے مال جمع رکھنے سے زیادہ نفع بخش کوئی تدبیر ہیں کیونکہ جب علم کے ساتھ مال اکٹھا ہوتا ہے تو کمال کا سبب بنرآ ہے ....

یہ حقیقت ہے کہ عاملہ علاء کرام کے لیے تصیل علم کی مشغولی کسب معاش ہے رکاوٹ ہوجاتی ہے ۔... پھر انہیں ضرور بات زندگی کی حاجت ہوتی ہے اور زیادہ صبر نہیں ہو یا تا .... تیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے راستوں پر چل پڑتے ہیں جوان کے لیے باعث عیب ہیں .... اگر چہدہ اس کا کوئی معقول عذر پیش کریں کیکن ایسانہ کرتا ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا ....

دیکھو! امام زہری رحمۃ اللہ علیہ عبدالملک کے ساتھ اور ابوعبیدہ رحمۃ اللہ علیہ طاہر بن الحسین کے ساتھ نظر آتے ہیں .... ابن ابی الدینا رحمۃ اللہ علیہ معتضد باللہ کے مؤدب بن گئے .... ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو مدح وزیر سے شروع فر مایا اور بعد کے بعض علماء وزیاد نے بھی ایسے حکم انوں کے سائے ہیں زعر گی گزاری جوظلم وجور ہیں مشہور تھے .... یہ حضرات اگر چہتا ویل کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے دنوں سے اور کمال ایمان سے اس سے زیادہ کھودیا جتنا انہوں نے دنیا حاصل کی ....

ہم نے جعلی صوفیاء وعلماء کی ایک بڑی جماعت کو دیکھا کہ وہ دکام کو گیبر ہے جے تھے تاکہ ان سے پچھے حاصل کر سیس سے بعض اظہار حق میں نرمی برتے اور دیا کاری کرتے تھے اور بعض ان کی عدود ہے متجاوز مدح کرنے گئے اور بعض منکرات وغیرہ پرسکوت کرتے تھے اور بعض منکرات وغیرہ پرسکوت کرتے تھے اس کے علاوہ پچھاور حرکتیں تھیں اور ان سب کی اصل وجہ فقر تھی تو ہمیں یقین ہوگیا کہ عزت کا کمال اور دیا ء ہے اچتنا ب ظالم حکمر انوں سے جدارہ کربی ہوسکتا ہے ۔۔۔۔ اچتنا ب ظالم حکمر انوں سے جدارہ کربی ہوسکتا ہے ۔۔۔۔ انگین ہاجتنا ہو دوئی طرح کے لوگ کرسکتے ہیں اقوال کے ہاں مال ہو ... جسے حضرت کی سے متاب و رہیز دوئی طرح کے لوگ کرسکتے ہیں اقوال کے ہاں مال ہو ... جسے حضرت

نیکن بیاجتناب و پر بیز دو بی طرح کے اوگ کرسکتے ہیں یا تو اس کے پاس مال ہو...جیسے حضرت سعید بن المسیب رحمة الله علیہ کہذیتون کے بیل وغیرہ کی تنجارت کرتے تصاور جیسے حضرت سفیان اور کی درجمة الله علیہ کہان کے پاس بہت سماراس مایے تھا اور جیسے عبداللہ این السیارک رحمة الله علیہ....

اوریا ایسا شخص ہو جو بخت ہے سخت حالات میں مبر کرسکتا ہو جو پچھل جائے اس پر قناعت کرسکتا ہو....اگر چہوہ اس کے لیے کافی نہ ہوجیسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللّٰدعلیہ اور امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه اور جب عام افراد کو ان حضرات جيسی صبر کي قوت يا ان حضرات جيسی صبر کي قوت يا ان حضرات جيسا مال و دولت نه ميسر جوگا تو ظاہر ہے که آن مائشوں اور آفتوں ش إدهر ہے اُدھرات عصرات جيسا مال دولت نه ميسر جوگا تو ظاہر ہے که آن مائشوں اور آفتوں ش

لہنداائے طلبیغم! اتنا مال ضرور جمع رکھو کہ لوگوں سکے ہدا بیروتھا نف سے استغناء رہے اس سے تمہارا دین محفوظ رہے گا....

میں نے عامدہ علاء کے اندروینداری ...زہداورخشوع کے مظاہر وہیں جونفاق ویکھا یاان پرکوئی آ فت طاری ہوتے دیکھی وہ مرف حب دنیا کی وجہ سے اور حب دنیا کا اکثر سبب فقر ہوتا ہے ....
ہاں اگر کسی کے پاس بقدر کفایت مال ہو پھر وہ امراء سے میل جول پیدا کر کے مزید مال صاصل کرتا جا ہے تو وہ اہل حرص میں شار ہوگا .... علماء کے ذمرہ سے خارج ہوگا .... اللہ نقالی پر سے احوال سے بناہ میں رکھیں .... (مجانس جوزیہ)

### حصول رحمت كابهانه

ای کام تواسب اور سب اور سب اور سرات ایک کام است کان است می کامور ہو گئے .... ایک مکان ایک مکان کے اندر ایک ایم ہور ہاتھا .... اس لیے باہر نگلنا ممکن نہیں تھا .... یائی کا جتنا ذخیر ہ مکان کے اندر موجود تھا .... وہ دو تین روز میں ختم ہو گیا .... جب پیاس سے عاہز ہو گئے .... تو ایک بزرگ نے پیالہ لے کر پرنا لے کے نیچ رکھ دیا .... اور دُعا کی یا اللہ! . .. میر بس کا تو انتای کام تھا .... آگے بارش برسانا آپ کا کام ہے .... چنا نچ اللہ کے فضل و کرم ہے بارش ہوئی .... اور شادات منتی المنام)

#### تربيت اخلاق كي اہميت

مداری بین تعلیم کاالتزام ہے دری حیثیت ہے اور خانقاہ کے اندر تربیت کا اہتمام ہے ۔۔۔ اخلاقی حیثیت ہے اخلاق ہے۔۔۔ اخلاقی حیثیت ہے ۔۔۔ اور اخلاق مقدم ہیں ۔۔۔۔ تیرہ سالہ کی زندگی بین تضیح اخلاق کرائی گئی تھی ۔۔۔۔ اور اخلاق کی دریتی مشاکخ کے یہاں خانقا ہوں ہیں آئے ۔۔۔ بغیر ممکن نہیں ہے ۔۔۔ (خطبات سے الامت)

#### الفاظقر آن كي بركت واجميت

الله تعالی نے قرآن کے الفاظ تازل فرمائے ..... ان الفاظ میں وہ کمالات چھے ہوئے ہیں ..... ان الفاظ میں وہ کمالات کو جو ہیں .... ان الفاظ ہوئے ہیں .... ان الفاظ کے جو ہیں ہیں آتا .... اس لئے لفظوں کو پچ میں کے ذریعہ دنیا میں کوئی بھی جذبہ بغیر الفاظ کے اندرالله تعالی نے اپنے کمالات کو کھیایا ہے .... اور ان ہی الفاظ کے ذریعے اپنے کمالات کو بندوں تک پہنچایا ہے .... اور ان کے دل میں اتارا انہی الفاظ کے ذریعے اپنے کمالات کو بندوں تک پہنچایا ہے .... اور ان کے دل میں اتارا ہے .... ان کمالات کو بندوں تک پہنچایا ہے .... اور میں کے دل میں حاصل کرنے کی نیت سے اگر آپ تلاوت کریں گے .... اور دھیان اس پر دیں گے .... کہ کیا کہا جارہا ہے .... اور میر رے دل میں فرمایا گیا ہے ... طرح از رہے ہیں .... تو پھر اور ہی شان ہو گی .... ای کو حدیث میں فرمایا گیا ہے طرح از رہے ہیں .... تو پھر اور ہی شان ہو گی .... ای کو حدیث میں فرمایا گیا ہے .... نتیر ک بالقو آن فانه کلام الله و خوج منه (الحدیث) (خطبات کیم الاسام)

اصاغر نوازى اورنظم

میں جب کی دیں درسگاہ کے معائد کیلئے عاضر ہوتا ہوں .....اور ہ ہاں پچھ کر ارش کرنی ہوتی ہے .....تو تمام بچوں کواپنے پاس بٹھا تا ہوں ..... کیونکہ میں خود چھوٹا ہوں بچھے چھوٹوں سے مناسبت ہے .....اور بچوں کو دوحصوں میں تعلیم کر دیتا ہوں ..... مثلاً بچاس بنج بیں تو ۲۵ بچوں کواپنے واہم مر کے پاس ..... تین تین کی صف لگا کر بٹھا ویتا ہوں ۔...اس طرح ۲۵ کو با کیں طرف اور اس میں قد وار بٹھا تا ہوں ..... طویل قد روالوں کو بیچھے بٹھا تا ہوں .... اس کے بعد جملہ بالغین سامعین کو .... کے بیچھے بٹھا تا ہوں .... اس میں دو بردی مصلحت ہوتی ہیں ....

ا.... پیچھے چھوٹے بچے جوشرارت مابات چیت کرتے ہیں وہ سب ختم ....

٢....ووسرے بيان كومقرركود كھنے كيلئے الچكنانہيں پڑتا....

اور اپنے یہال مسجد میں ۔۔۔ ایک چھوٹی چوکی رکھی ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ کیونکہ منبر پر اکثر بیضتے میں تکلیف ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ چوکی پر بے تکلف آ رام سے بیٹھ کر ۔۔۔۔وعظ کہنے میں راحت رہتی ہے ۔۔۔۔ (بالس ایرار)

### حضرت عميررضي الثدعنه

آب نے تمام غزوات میں شرکت کی اور بڑی بہادری اور دلیری سے دشمنول کامقابلہ كيا...غزوه بدر مي اسلام كبعض تخت موذى رشمن آب كم باته سائي سزاكو ينيج... آب کے بھائی عمیر نے بھی بہادری کے جو ہردکھائے اور غزوہ بدر میں شہادت کا شرف حاصل کیا.... غزوهٔ بدر پس حضرت عمير نو جوان خصيدان کي عمر کوئي زياده نه هي ... شوال ٣ ه پيل احد کی پہاڑی کے کنارہ پر پھر دونوں نوجوں کی مُدبھیٹر ہوئی ...اس میں مسلمانوں کی تعداد سات سواور کا فروں کی تین ہزار تھی... بھر وہ مسلمان سیاہ کے آ کے زیادہ دیر تک ناتھ ہر سکی اور بھاگ نکلی...مسلمان تیراندازوں کی ایک جماعت جودرہ پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی تقی اور جسے کسی بھی حالت میں اپنی جگہ چھوڑنے کی اجازت نہتھی .... جب جنگ کا نقشہ بدلا ہوا دیکھاتو مکمل فتح کایفین کرتے ہوئے مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوگئی...صرف چند حضرات ہی باتی رہ مے ....خالد بن ولید نے اس درہ کو جب آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لئے اسلامی فوج تیار کی تو اس میں یہ بھی حصب سے اور جھینے کا مقصد اس کے سواکوئی نہ تھا کہ تهبیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظران پر بڑ جائے اور چھوٹی عمر کی وجہ ہے جہاد سے واپس کردے جائیں... بحررسول یا ک صلی اللہ علیہ وسلم نے و کھے لیا اور واپس کر دیا...اس پرعمیر رونے لگے... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رونے سے متاثر ہوئے اور جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی...اس وقت حضرت سعد نے خوشی ہے بھائی کی گرون پر ہتھیارسیٹ کئے اور دونوں بھائی جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو گئے .... جب معر کہ ختم ہوا تو سعدٌا کیلے مدینہ منورہ واپس ہوئے اور عمیر گوسرز مین بدر برشہید چھوڑا....اوران کی شہادت براللہ تعالیٰ کی طرف ے بڑے ساتھے بدلہ کے پیش نظر پوراصبر کیا'' .... (حیاۃ انسی ہے؛ فر فی جہم ١١٣)

لقمان حكيم كاقول

لقمان حکیم کافر مان ہے ہرے ساتھی کے ساتھ ملنے والاسلامتی نہیں یا تا اور بری جگہ پر جانیوالامتہم ہوجا تا ہے ....اور جوشخص اپنی زبان پر قابونیں رکھتا وندامت اٹھا تا ہے یہی مضمون ایک حدیث میں بھی آیا ہے ....(ستان العارفین)

### امام بخارى رحمه الله يصامير بخاراكي ملاقات

امام بخاری رحمہ اللہ جب جامع علوم وفنون ہوکرا ہے وطن واپس آئے تو شہر کے لوگوں نے دھوم دھام سے آپ کا استقبال کیا یہاں تک کہ دینارو درہم آپ پر نثار کئے گئے ....

جاہ طلب اور دین فروش لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر مقبول و محبوب آ دمی محسود ضرور ضرور ہوتا ہے اس لئے اکثر علماء نے امیر بخارا (خالدین احمد الذیلی) کو آپ کی عزت و عظمت سے خوف ولا یا .... بظاہر تا راضگی کی کوئی وجہ نہتی اس لئے امیر نے امام صاحب کے پاس اپنا آ دمی جمیجا کہ آپ اپنی کتاب بخاری شریف اور تاریخ مجھے آ کر سنا جایا کریں ....

آپ نے فرمایا امیر سے کہدوہ شل علم دین ذلیل نہیں کرسکتا کہ سلاطین اور امراء کے درواز ول پر لئے پھروں ... اگر امیر کوعلم حدیث کی ضرورت ہے خواہش ہے تو وہ میر ہے مکان یا میری مسجد میں آ کرلوگوں کے ساتھ پڑھا کرے کیونکہ حدیث رسول امراء وسلاطین کے لئے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لئے بھی ہے بلکہ یہ می کھا کہ حدیث کی عزت کرواور عوام کے ساتھ آ کر پڑھوتا کہ اورلوگوں کو بھی تمہاری پیروی کی جرات ہواوراس کا ٹواب تمہیں حاصل ہو...

اميرا آپ كان بيبا كانہ جواب ہے بہت ناراض ہوا اور آپ كو بخارا ہے جلاوطن كرديا... آپ وہال ہے ختك مضافات سمر قند ميں چلے گئے اور تھوڑ ہے ہى عرصہ كے بعد آپ نے اى جگدانقال فر مايا... خليفہ بغداد التوكل كے بھائى الموفق بن التوكل نے امير بغارا كو جب وہ جج ہے فارغ ہوكر بغداد ميں آيا تواسے قيد كر ليا اور وہ اى قيد كى حالت ميں مركيا... (نا قابل فراموش واتعات) (يادگار ملاقاتيں)

#### تقاضائے فطرت

حقیقت بیہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی بہچان واؤل کی تحاج نہیں ہے ۔۔۔۔ بلکہ قلب کے اندر خود بخو د فطرت کہ جا سے کہ اس جہاں کا کوئی بنانے والا ہے ۔۔۔۔ انسان کے قلب پر فطرت کا وباؤ ہے ۔۔۔۔ انسان کے قلب پر فطرت کا وباؤ ہے ۔۔۔۔ انسان کے قلب پر فطرت کا وباؤ ہے ۔۔۔۔ ایک بچہاور غیر مسلم ۔۔۔ بھی قلب میں اس چیز کا دباؤمحسوں کرتا ہے ۔۔۔۔ حالا نکہ اس نے کسی کا لج میں نہیں پڑھا ۔۔۔۔ بھر نہیں پڑھا ۔۔۔۔ بھر نہیں پڑھا ۔۔۔ بھر نہیں پڑھا ۔۔۔ بھر والے میں دباومحسوں کرتا ہے ۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

#### اہل جنت کے اخلاق

کہتے ہیں کہ تین باتیں اہل جنت کے اخلاق میں سے میں جو کسی عظیم مخص میں ہی یائی جاسکتی ہیں...

ا.... برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا....

٢...جواس برظلم كرےات معاف كرنا

سا....جوم و کھاس پرخرچ کرنا اور پاللدتعالی کے اس ارشاد کے بین مطابق ہے....
حذالعفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین (سرسری برتا و کو قبول کرلیا سیجے
اور نیک کام کی تعلیم کردیا سیجے اور جابلوں سے ایک کنارہ پر ہوجایا سیجے ).... (بستان العارفین)
ماک و امنی

برصغیری عورتیں پاکدامنی کی صفت میں تمام ممالک کی عورتوں ہے مہتاز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مرد بدصورت ہوئے ہیں گران کی بیویاں سوائے شوہر کے کسی کی طرف آ کھا تھا کر بھی نہیں دیکھتیں .... واقعی برصغیر پاک و ہند کی عورتیں تو اس صفت میں حوریں ہیں گھروں میں جیشنے والیاں تو ہیں ہی یہاں کی باہر جانے والیاں بھی اکثر پاک وصاف ہیں جب گھرے نظتی ہیں تو نگا ہیں نے کئے ہوئے گوتھمٹ نکا لے ہوئے .... میں کہتا ہوں کہ مرد بن صدی ایک نکلے جو فی صدی ایک نکلے جو نایا کہ مورت نگا ہی میں تا یہ نکلے جو نظر یا خیال سے محفوظ ہوا ورعورتوں میں شاید فی صدی ایک نکلے جو نایا کہ ہو ... بعض عورتوں کو عربح غیر مرد کا وسوسہ بھی نہیں آتا... (برسمون گھر)

#### غنيمت جانو!

بندہ خدا ازندگی کی قدر کر... ہر گھڑی کو غنیمت جان اور یہ ہوچ کہ پہتیں اگلی گھڑی کیسی آگلی گھڑی کیسی آگلی گھڑی کیسی آگلی گھڑی کیسی آگلی گھڑی کیسی ہے۔ آئی اوراس میں پہتی ہیں تیرا کیا حال ہوگا... مُر دول کی حسرت وندامت سے سبق لے کہ جو دور کعت نماز بلکہ صرف کلمہ طعیبہ پڑھنے کے بفقر رزندگی کے تمنی جی لیکن ان کی تمنا پوری ہونے کی کو فرک نمایوری ہونے کی اور کیسی کے جند کھی اس میں کرلے مباوا گھی نہ کر سکے دور کا جا نہی میں کرلے مباوا گھی نہ کردی وقت آئی ہے کہ تو بھی حسرت وندامت کے موا کہ تھی نہ کرسکے .... (وقت ایک ظیم فت)

دوستی کے تعلق اہم تنبیہ

ہرطرح کے لوگوں پر اعتماد اور ہرطرح کے دوستوں سے بے تکلفی سب سے بوی مما اقت نے کیونکد سب سے بوی مما اقت نے کیونکد سب سے تخت اور سب سے تکلیف دہ وہ وہ دوست ہوتا ہے جو دشمن ہوگیا ہو اس لیے کدوہ یوشیدہ رازوں سے واقف ہوتا ہے ....شاعر کہتا ہے:

احدر عدوک مرق واحدر صدیقک الف مرق فلر باانقلب الصد یق فکان اعلم بالمضرة فلر باانقلب الصد یق فکان اعلم بالمضرة "این دهمن سامتیاط کروکیونکه "این دهمن سامتیاط کروکیونکه کردیون سامتیاط کردیونکه کردیون سامتیاط کردیونکه کردید و دالی چیز دل سانیاد دودانف بوتا ہے..."

خوب بجداد ایک لوگول کے اندردوسرول کی نعمتول پر حسد کا جذب دکھا گیا ہے یا کم از کم

ر شک اورا پی رفعت کی خواہش ... البغداجب وہ خص جو تہمیں اپنے برابر مجمعتا ہے دیکھے گا کہتم اس سے او پر پہنچ گئے ہوتو لامحالہ متاثر ہوگا اور ممکن ہے کہ حسد شروع کر دے اور حضرت

بوسف عليه السلام كاجودا تعدموا بوه اى قبيل كاب ....

اگرتم پوچیو کہ پھرانسان بغیر دوست کے کیسے روسکتاہے؟

میں کہوں گا کہتم ہی بتاؤا کیاتم نہیں جانے کے برابر کا مخص حسد کرتا ہے؟ اور کیاتم نہیں جانے کے برابر کا مخص حسد کرتا ہے؟ اور کیاتم نہیں جا اور لیے ہیں کہ وہ مسکراتا بھی نہیں ہے اور دنیاوی خواہشات و لذات ہے دور رہتا ہے .... پھر جب مباحات میں اس کا بچھ توسی و کھتے ہیں تو وواان کی نگاہوں ہے گرجاتا ہے ....

پس جب عوام کابیم حاملہ ہے اور خواص کا وہ حال ہے پھر بھلائس کے ساتھ تمہارار ہن مہن اچھی طرح ہوسکتا ہے؟ واللہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ....جتی کہ اپنے نفس کے ساتھ بھی نہیں کیونکہ وہ بھی بدلتار ہتا ہے ....

لہٰذا محلوق کی خاطر داری بھی ہواوران ہے احرؔ از بھی ہواور بغیر سچی دوسی کی خواہش اوراُ مید کے تھوڑ ابہت تعارف بھی ہو....

اورا گردوست بنانا ہی ہے تو ایسے خص کو بناؤ جوتمہارا ہم زُتبہ نہ ہو کیونکہ برابر کے آ دمی

کوحسد ہونے لگتا ہے اور اس دوست کو گوام کے زُتید سے بلند ہوتا جا ہے جو تہار ہے مرتبہ کو حاصل کرنے کی طبع نہ رکھتا ہو .... اگر چہا ہے تحض کے ساتھ رہن ہن تشفی بخش نہیں ہے کیونکہ رہن ہمن تو علماء کے ساتھ ہوتا چاہیے اس لیے کہ ان کے ساتھ اختلاط سے ایسے اشارات اور مفید با تیں معلوم ہوجاتی ہیں جن سے ان کی ہم نشینی بڑی خوشکوار ہوجاتی ہے گر دشواری ہے ہے کہ ان کے ساتھ مستقل رہنے کی کوئی مبیل نہیں ....

اوراس کواس طرح مجھو! کہ اگرتم ذہین و مجھدارلوگوں کو خادم بناؤ کے تو وہ تمہارے
پوشیدہ رازمعلوم کر لیس کے اوراگر بیوتو ف کو خادم بناؤ کے تو وہ تمہارے کام بگاڑ دے گا....
لہذا سیح صورت رہے کہ خارجی ضروریات کے لیے مجھدار و ذہین خادم ختب کرواور گھر بلو
ضرورتوں کے لیے بیوتو ف کوتا کہ وہ تمہاراراز ندمعلوم کر سکے ....

اورایسے بی دوستوں پراکتفا کروجن کے اوصاف ایسی میں نے ذکر کیے .... پھر بھی (بالکل مطمئن ندہوجاؤ) جب ان سے الموتواحتیاط کی ذرہ پائن کر الواور جن رازوں کو چھپانا ممکن ہوائیں ان کے سامنے مت خلام کر واورو یسے بی ہوجاؤ جسیا کہ بھیڑ ہے کے متعلق کہا جاتا ہے:

يَنَامُ بِالحَدَى مُقَلَتَيُهِ وَيَتَقِى بِأُخُرى الْاَعَادِى فَهُوَ بَقَظَانُ هَاجِعْ...
"الْي الْكِارِدوم الله المردوم في سي وثمنول سي بَهَا بسالنداوه جاكما بهي باوروم الله المرسمة المرسمة المرسمة المراس جوزيه)

### دینی غفلت کی اصلاح کاعمل

اَفَهَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسُلامِ فَهُوَ عَلَى نُوْدٍ مِنْ رَّبِهِ و (سرة الرسر) ترجمه اللي جس فخص كيك القداسلام كيك سينه كلول و يه لهل وه نور پر ہے...اپ رب كي طرف سے ....

دین سے عافل لوگوں کیلئے یا جن لوگوں سے یا دہیں ہوتا یا وہ یا دکر کے بھول جاتے ہیں....وہ دن میں کسی بھی نماز کے بعداس آیت کواس بار پڑھ کرائے سینے پر پھونک لیس ان شاءاللہ فائدہ ہوگا....

# كتب كے ذریعے تحصیل علم كی ضرورت

عدیث بیس "اطلبو العلم فرمایا گیا ہے ..... "اطلبو الکتب فیمن فرمایا گر چونکد انحطاط کا زمانہ ہے .... حافظ کا زمانہ ہے .... حافظ کا زمانہ ہے .... حافظ کے دری گئی ورزو پہلے وافظے ایسے سے کہ .... کس نے سو ... سوشعر کا تصیدہ پڑھا ... وہ مرے نے کا کم کردی گئی ورزو پہلے وافظے ایسے سے کہ .... کس نے سو ... سوشعر کا تصیدہ پڑھا ... وہ کتابی .... کتاب من کرفوراً سنادیا ... ابدا والوں اور ذہنوں کا ایسا حال نہیں رہا ... ابذاوہ ورزل غیر کتابی .... کتاب میں آتا شروع ہوگیا .... ورز اصل حفظ کے ذریع علم حاصل کرتا مناوی اللہ علیہ وکیا .... ورز اصل حفظ کے ذریع علم حاصل کرتا ہوگی اسمال کرنے کے لیے سامنے کئی تھی اچھے مسلی اللہ علیہ وہلی فرماتے دہتے ہے وہ سنتے دہتے ہے ۔.. شوق تھا .... حضور مسلی اللہ علیہ وہلی خرار بھی کرتے ہے ... ایک دوسرے سے بوچھتے بھی دہتے ہیں اچھے رسول اللہ علی اللہ علیہ وکلہ اللہ علیہ کے دانے من اصل طریق زبانی تعلیم تی اسلام اللہ وہ کہ اللہ علیہ وکلہ ... اور مدادی عربیہ دوئید میں کتاب کا مونا موق ف علیہ وگیا ... اور مدادی عربیہ دوئید میں کتاب کا مونا موق ف علیہ وگیا ... اور مدادی عربیہ دوئید میں کتاب کا ساملہ جادی ہے ... (خطبات کا الات)

ہر نعت پر شکر کی عادت ڈالئے ....اس پرتر تی نعت کا وعدہ ہے....اور معاصی ہے مجی حفاظت رہے گی .... شکر کی جارصورت ہے....

ا-احمال شكر .... یعنی دل میں بیذیال کرنا .... کربدون انتحقاق عطابوا ہے .... یاحمال شکر ہے۔

۲-زبان ہے .... اللّهم لک الحمد .... ولک الشكر كہنا ....

۳-نبت كا استعمال سيح ہو .... مثلاً بينائي كوا جھے كاموں میں لگائے ..... كسى كوحسد كى نظر ہے .... اگر ديكھا تو بيناشكرى ہوگى نظر ہے .... اگر ديكھا تو بيناشكرى ہوگى .... كونكدا ستعال غلط ہوگيا ....

۳- نتمت جس واسط ہے حاصل ہو۔ ۔۔۔ اس کا بھی شکر اوا کرنا۔۔۔۔۔ زبان ہے جزاک اللہ کہنا جو خص شکر کے بیچا را تکال کرے گا۔۔۔ معاصی ہے بھی محفوظ رہے گا۔۔۔ (ارشادات عارفی)

# وظا يُف اور فرائض

وظیفہ کے درمیان اگر کوئی ضروری کام آجائے ..... جو وقت کا تقاضا ہو ... اس کام کو کرنا جاہیے .... وقت کا تقاضا واجب ہوجاتا ہے ....اوراد و وظا کف نوافل بین مستخبات بین تو فرض و واجب کوچھوڑ کرمستخبات میں نہیں پڑنا جاہیے۔ (ارشا دات عار نی)

#### معيارنكاح

آج کل لوگ منکوحہ میں حسن و جمال کو دیکھتے ہیں .... حالانکہ راحت .....اور فتنوں سے حفاظت .....آج کل اس میں ہے ....کہ بیوی زیاد ہ حسین وجمیل نہ ہو حسن و جمال کی کمی قدرتی وقابیہ ہے ....فر مایاحسن د جمال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ....لیکن اس میں اختال فتنہ کا غالب ہے۔ (ارشادات منتی اعظم)

#### مسلمانوں کی حالت زار

اسلام میں سیاست .....اور اجھاعیت کے اصول و توانین .....نہ ہوتے تو صدیوں کے .....اس کی وہ مثالی حکومتیں دنیا میں نہ چل سکتیں .....جنہوں نے دین و دنیا کے ساتھ سیاسی حکم انی کے فرائف بھی سرانجام دیے .....آئ جھی مسلم حکم انوں کی بود و نموداس دور کی منظم فر ہانروائیوں کے تمرات ہیں .....جن میں کتاب وسنت اور فقہ فی الدین .... کے انوارشال تے ....البت آئ کے عالب یا مغلوب مسلمانوں کی خلطی ہے ہے .... کہ انہوں نے موجودہ دور کی حکومتوں کے نظریات تو اختیار کر لئے ۔..ائیکن ان کے عملی کارناموں نے موجودہ دور کی حکومتوں کے نظریات تو اختیار کر لئے ۔..ائیکن ان کے عملی کارناموں سے کوئی سبتی نہیں لیا .....اگر قوم اپنے نظریات کو قائم رکھ کر ۔. آئ کے عملی میدانوں میں دور تی ۔... تو آئ بھی وہ الیسی مثالی قوت و شوکت دکھلا کتی تھی ۔ جواب سے پہلے دکھلا چکی ہے ۔ اور دنیااس کی تقلید پر مجبور ہوتی 'نہ کہ قصہ برعکس ہوتا۔ ( نظبات حکیم الاسلام )

#### مشكلات مين آساني كي دعا

يَفُوَتُ الْمُؤْمِنُونَ يَ بِنَصْرِ اللّهِ. يَنْصُرُ مَنْ يَشْآءً. وَهُو الْعَرِيْوُ الرَّحِيُمُ يَ استاره ٥٠٠٠) برجائز مراد كيليئاور برشكل كي ساني كيليئان آيات و ١٣٠٠ اوفعه برهيس... (قرآني ستجاب وعاكس)

#### سيدناسعد بن ربيع انصاري رضي الله عنه

حضرت زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں: احد کے روز جھے رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن رہ کا کو دھونڈ لا وَاور ساتھ ہی ہی فرمایا کہ اگر وہ تہمیں ال جائے تواست میری طرف سے سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم پوچور ہے ہیں تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ چنا نچہ ہی شہداء ہی انہیں تلاش کرتار ہا...وول گے ان کے جسم پر کلواروں نیز وں اور تیروں کے ستر زخم تھے .... ہیں نے انہیں رسول اللہ علی الله علیہ وسلم کے سلام کا جواب و بیا اور کہا: حضور صلی الله علیہ وسلم کے سلام کا جواب و بیا اور کہا: حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں عرض کرنا: احداد یہ الجاد یہ الجاد یہ المجاد کے اللہ کے سلام کا جواب و بیا اور کہا: حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں عرض کرنا: احداد یہ المجاد یہ المجاد یہ اللہ کے سلام کا جواب و بیا اور کہا الله علیہ وسلم کی خوشیوسوگھ رہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر تمہار سے جیتے تی .... ویش رسول الله علیہ وسلم کے پہنچ میا تو تم اللہ کے سامنے کوئی الله علیہ وسلم کے بین تو تم اللہ کے سامنے کوئی عاریہ بین نہ کر سکو گے (ا) .... یہ کہ کروہ اللہ کو بیار ہے ہو گئے ....

بیسعد بن رئیج رضی الله عنه وه انصاری صحافی جیں جنہوں نے بیعت عقبہ بیں اپنی قوم کی نمائندگی کی تھی اور جب مہاجرین و انصار میں موا خات کا سلسله قائم ہوا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کوان کا بھائی بنایا ممیا تھا....

ایک مرتبہ حضرت سعد بن رہے کی صاحبر ادی ... حضرت صدین اکبڑی خدمت میں کی گئی تو آپ نے اس کے لئے اپنی چا در بچھا دی اور اس پر بیٹے گئی اسے بیس حضرت عمر وہاں پہنچے انہوں نے یو چھا یہ بی کون ہے جس کی اس طرح آ و بھکت ہور ہی ہے؟ حضرت صدیق نے فر مایا بیاس محفوں کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور آپ سے بہتر تھا... کہا: اے جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ آ دمی کون تھا؟ فر مایا ... سعد جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ میں بہشت میں اپنا ٹھکانہ بنالیا تھا... بحر میں اور آپ ابھی رہ گئے ہیں .... (اصابہ بن ۲۰۶۷) ہیں وہ سعد بین ہوں تھا ہوائھا

قاضى شريح رحمه الله كاايين بيني سے معامله

ایک دن قاضی شرح رحمة الله علیہ کے بیٹے نے کہا ابا جان میر اایک قوم کے ساتھ قدیم جھڑا ہے وہ اپ حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں اور میں اپ حقوق کا مدی ہوں فیصلہ ہوئیں پاتا ….آپ سے خاتی مشورہ کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ اس کی تفصیل س لیں اگر میر امطالبہ پچاہ تو میں اس جھڑ ہے کو آپ کی عدالت میں چی کردوں تا کہ سرکاری فیصلہ ہوجائے اور اگران لوگوں کا مطالبہ پچا ہوتو میں ان ہے '' کچھ دو کچھ لو' کے تحت مصالحت کرلوں …. صاحبز اوے نے جھگڑ ہے کی تفصیل سائی …. قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ نے نہا ہے کہل سے پورا واقعہ سنا اور میٹے کو مشورہ و یا کہ عدالت میں مقد مہ چیش کردو …. صاحبز اوہ خوشی خوشی اپنے فریق کے پاس گئے اور اپنا حق طلب کیا لیکن ان لوگوں نے پہلے کی طرح انکار کیا …. اس پرصاحبز ادے نے عدالت میں رجوع ہونے کی وضم کی دی فریق مخالف نے اتفاق کر لیا …. اس

پرصا ہر ادیے نے عدائت کی رہوں ہونے ی وی وی مرین کا اقت ہے اتفاق کرتے ہے۔

دوسرے دن قاضی شریح کی عدالت میں دونوں کا مقد مہیش ہوا...قاضی شریح رحمة
الله علیہ نے دونوں کی تفصیل من کر بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا .... صاحبز ادی عدالت کے کمرے ہی میں رو پڑے .... گھر آ کر کہا ایا جان! آ پ نے آج ہجھے کو بری طرح رسوا کر دیا قوم میں سرا محانے کے قائل ندر ہا آ پ سے مشورہ تو اس لئے کیا تھا کہ عدالت ہے دجوع ہوں یا ویسے ہی مصالحت کرلوں؟

آپ نے خودعدالت میں رجوع ہونے کامشورہ دیااور پھرمیرے خلاف فیصلہ دیا.... اجھا ہوتا آپ مجھے مشورہ ہی نہ دیتے ؟

قاضی شریح رحمة الله علیہ نے کہا بیٹا! یہ تو حقیقت ہے کہ میرے ہاں ان جیسے دنیا مجرک لوگوں ہے زیا وہ عزیز ہولیکن الله عز وجل تم ہے بھی زیا وہ عزیز تر ہیں ... سنو جب تم نے اپنے گھر میں جھکڑ ہے کی تقصیل سائی ای وفت جھ کوا حساس ہوگیا تھا کہ تمہارا فریق میں پر ہے اور تم ان سے نا جا کر حق طلب کرر ہے ہو جو تمہار ہے لئے حلال نہیں اس لئے میں نے عدالت سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا تا کہ اہل حق کوان کا پوراحق مل جائے اور تم مال حرام ہے محفوظ ہوجاؤ ... ان سے مصالحت میں جو بھی مال تم کو ملتا وہ بہر حال تا جا نز جی ہوتا ... اب بتاؤ کیا میں نے تم پرظلم کیا یا رحم کیا ہے؟

صاحبر اده شرمنده بوشيخ اورباب كالك اوراحسان سنيم كيا.... (تذكرة التابعين)

#### آ داب معاشرت

آئی عام طور پر سینون سلخاء کے یہاں بھی اس کا اہتمام ہیں سیکہ کھانام ہمانوں کے بیشنے سے قبل سید دستر خوان پر ندر کھیں سیدائی طور پر کھانا انظار کرتا ہے۔۔۔۔یفا ف ادب ہے۔۔۔۔ای طرح دستر خوان اٹھنے ہے قبل سب اٹھ جاتے ہیں ۔۔۔۔ پہلے دستر خوان اٹھنا چاہئے ۔۔۔۔ پر کھانے والوں کو اٹھنا چاہئے ۔۔۔۔۔ پر کھانے دائوں کو اٹھنا چاہئے ۔۔۔۔۔ وہ پھر کس وقت پر حیس والوں کو اٹھنا چاہئے کہ کو ان اٹھنے وقت کی دعا جو جیس ۔۔۔۔۔ دستر خوان اٹھنے وقت کی دعا ہے ۔۔۔۔۔ دستر خوان اٹھنے وقت کی دعا ہے ہے۔۔۔۔ الحمد الله حمد الله عبد الركا فيد غير مكفی ولا مودع ولا مستخنی عنه يادبنا"

اس کی مہل صورت بہ ہے کہ ..... اوگ ندہوں تو دوایک آ دمی ..... دسترخوان پر بیٹے رہیں جب تک کہ دسترخوان اٹھا ندلیا جائے .....اس طرح شروع بی بھی ..... دوایک آ دمیوں کو دسترخوان پر بیٹھ جانا بھی کافی ہے ....

کھانے کے ان آ داب سے کھانے میں برکت ہوگی .....جن تعالیٰ خوش ہول کے ....سام جو جب رزق کم ہوجاتا ہے ...سیا بالکل چھن جاتا ہے ....تب قدر معلوم ہوتی ہے ....کہ بعض لوگوں کو فاقے کی تکلیف میں تندور پرصرف روٹی کی خوشبو سے تقویت حاصل کرتے و یکھا گیا ....(مجاس ابرار)

### سنتوں کورواج دینے کا طریقہ

اگرتم به چاہتے ہوکہ .....اوگ برعتوں کوچھوڑ دیں .....اورصرف سنت طریقوں کو اپنا کیں .....تواس کا طریقہ بہے کہ .....صرف اس معاملہ اور کام بیس به بیان کر دو .....که اس میں سنت بہت کہ است رحمل کیا گیا ..... تو بها چھا کیاں ہیں .....اور اگر اس سنت پر عمل کیا گیا ..... تو بها چھا کیاں ہیں .....اور اگر اس اور اگر این الیا خدانخواستہ اس سنت کور کے کر دیا گیا تو پھر بہتر ابیاں ہیں ..... اگرتم نے اس طریقے کو اپنالیا تو ان شاء الله تم دیکھو گے کہ .... بہتر ہی عرصے میں لوگوں کے اندر ایک انقلاب بیدا ہوجائے گا .....اور اس کی جگہ سنت جاری ہوجائے گی .....اور

د جال کی پہچان

حضرت عمرض الله عندروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے پاس کم محمل وجال کا ذکر ہوتا تو فر مایا کرتے کہ الله کی شان تم پر پوشیدہ نہیں ہے .... الله تعالی الحور یعنی کا نانہیں ہے .... اور سے د جال دائیں آنکھ سے کا ناہوگا اور اس کی آنکھ اگور کے دانہ کی طرح امجری ہوئی ہوگی .... حضرت انس خصور صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہرآنے والے نبی نے کانے کذاب سے اپنی قوم کوڈرایا ہے .... وہ یقینا کانا کہ ہرآنے والے نبی نے کانے کذاب سے اپنی قوم کوڈرایا ہے .... وہ یقینا کانا ہے .... اور تمہارا رب ایسانہیں اس کی آنکھوں کے درمیان کا فراکھا ہوا ہوگا .... حضرت حذید درمیان الله عندرا دی ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ د جال کے پاس حذید درمیان الله عندرا دی ہیں کہ نبی کرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ د جال کے پاس میں ہوگا اور آگ ہی درحقیقت اس کا یائی آگ ہوگا اور آگ یائی .... (بستان العارفین)

ئر ےاخلاق سے بنچانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان

حفرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عدفر ماتے ہیں کدا یک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ بہت ہے لؤگوں ہیں بیان فرمایا اس ہیں ادشاد فرمایا ظلم ہے بچو کیونکہ قیامت کے دن بیظلم بہت ہے اندھرے ہوں گے اور بدگلامی اور بدگلاف بدگلامی ہے بچو اور لا کچ ہے بچو کیونکہ تم ہے پہلے لوگ لا کچ کی وجہ ہے باک ہوئے اور لا کچ کی وجہ ہے رشتے تو ژ دیے اور بجوی ہے کام لیا اور لا کچ ہیں آ کر بدکاری کے مرتکب ہوئے ... پھرایک آ دمی نے کھڑے ہوگر ہے ہوگر خش کیا ہار سول اللہ اللہ کا کون سائمل سب سے افضل ہے؟ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بہ کہ مسلمان تمہاری اللہ ان اور ہاتھ سے حفوظ رہیں ... اس آ دمی نے یا دوسرے نے پوچھایار سول اللہ ! جمرت کی کون نے بیان اور ہاتھ سے حفوظ رہیں ... اس آ دمی نے یا دوسرے نے پوچھایار سول اللہ ! جمرت کی کون کی سے مصورت سب سے افضل ہے؟ فرمایا بہ کہ تم ان کا موں کو چھوڑ دو و تمہارے درب کو تاپہند کی سے بی سے برت والوں کی جمرت اور ایک دیہات والوں کی جمرت دو الوں کی جمرت اور ایک دیہات والوں کی جمرت سے کہ اور جب اے تو این کی دیہات والوں کی جمرت سے کے ایک شہر والوں کی جمرت اور ایک دیہات والوں کی جمرت سے کے ایک شہر والوں کی جمرت اور ایک دیہات والوں کی جمرت سے کے ایک تو این ہی ہی زیادہ ہا ور ایم کے تو این کے اور جب اے تو این کہ این کا مون کو جنو را پورا کر ہے ... شہر والوں کی جمرت میں آ ز مائش بھی زیادہ ہا ور اجربھی زیادہ ( کیونکہ اپنا وطن بمیٹ کے لئے چھوڑ کر کے بھوڑ کر کے بیات شری آ کر رہے گا اور دعوت کے تقاضوں میں جم وقت مطے گا) (انرجہ انام)

## حاکم یمن کی امام طاؤس رحمداللدکے پاس

ایک دفعه امیر محمد بن پوسف نے تجائی بن پوسف کا بھائی (جو یمن کا حاکم تھا) اپنے خصوصی قاصد ہے کہا کہتم کسی طرح بھی طاؤس کومیر اہدیہ پہنچادووہ کسی کا ہدیہ تحفد قبول نہیں کرتے ....اگرتم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو میں تہہیں خصوصی انعام دوں گا....

چنانچہ قاصداشر فیوں سے بھری تھیلی لے کرآ یا اور مختلف تد ابیر وحیل سے امام طاوی ت کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ کہ کر تھیلی چیش کی کہ امیر مجر بن یوسف نے آپ کوسلام عرض کیا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ چیش کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ آپ شرف قبولیت سے سر فراز کریں گے ....وہ آپ کے اخلاق کر بھانہ سے پوری پوری تو قع رکھتے ہیں ....

امام طاؤس رحمة الله عليه في بها جمله مي كها.... محصكواس كي ضرورت نبيس ہے....

قاصد نے دوبارہ سه بارہ اصرار كيا... اس برامام طاؤس رحمه الله دومرى جانب متوجہ و محكة

آخراس برخى پر قاصد اٹھ كھڑا ہوا اور چلتے چلتے فيخ كى نظر ہے نئے كر مكان كے
ايک محراب ميں تعملى ركھ دى اور واليس آ كرامير محمد بن يوسف ہے كہا... آپ كا ہديد دينے
ميں كامياب ہوگيا ہول ... فيخ طاؤس نے آپ كا مدية بول كرايا ہے ... (ليكن امير كواس كے بيان براطمينان نه ہوا اور وہ خاموش ہوگيا)

دوجار معتول بعدامیر نے سابقہ قاصد کے ساتھ دواور قاصد امام طاوس کے یہاں موانہ کئے ....اورانہیں یہ پیام دیا کہ امام سے کہنا کہ گزشتہ ہدینے طلی ہے آپ کے پاس پہنچ کیا دراصل دوفلال فخص کی خدمت ہیں چیش کرنے کو دیا گیا تھا براہ کرام دوہدیدوا پس کر دیں .... امام طاوس نے جب بیکہانی کی تو فر مایا .... کہاں کا ہدید... کیسا ہدید... نہ جھے کسی نے دیا اور نہ میں اس سے واقف ہول .... دونوں قاصدوں نے پہلے قاصد کی طرف اشارہ کرکے کہا انہوں نے آپ کوچیش کیا تھا....

امام طاؤی نے جب اس قاصد ہے ہو چھاتم نے کب دیا اور کیا دیا؟ بس اس سوال ہے اس پر کیکی طاری ہوگئی اور اس نے حقیقت ظامر کر دی کہ آپ کے مسلسل انکار پر میں نے وہ تھیلی آپ کے مکان کے فلاں مخزاب میں رکھ دی تھی اور بیر خیال کیا تھا کہ آپ کسی بھی وفت استعمال کرلیں گے .... جب دونوں قاصدوں نے محراب ویکھا تو تھیلی جول کی توں رکھی تھی البتہ اس پر ککڑی نے اپنا جالا تان دیا تھا اور و ونظر وں سے پوشیدہ ہوگئ .... پھران دونوں نے وہ تھیلی اٹھالی اور امیر مجمد بن پوسف کو پیش کر دی ....

اس واقعہ نے امیر کوا تنامتا ٹر کیا کہ وہ زندگی بھرافسوس کرتار ہااورا مام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہے کوئی تعرض ندکیا .... (تذکرۃ النابعین )

## صبر برسلف وصالحين كے دا قعات

ا....ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب الله کوئی فیصله فرماتا ہے وہ پسندیدہ ہے۔ ا

حفرت عمر بن خطاب ابی موی رضی الله عنه سے فر مایا اما بعد خیر ساری کی ساری رضا میں ہے اگر اس کی رضا مندی کی طافت رکھتا ہے تو ٹھیک وگرنداس پرصبر کراور بیہ بات ماقبل میں گزرچکی ہے کہ رضا صبر کے اعلی منازل میں سے ایک منزل ہے ....

عبدالله بن عمر ورضی الله عند فرمات بین که جعب موسی غلام فوت بوتا به الله تعالی اس کی طرف دوفر شیخ بیسی و بین اور جنت کا تخدد یے بین پھر روح کو خطاب کر کے فرماتے بین ....
"اخر جی اُبتھا النفس المعلمننة الى روح وريحان وربک

عنك راض"

عبدالله بن مبارك نقل كرتے بيل كه انہوں نے اپنے بيٹے كوتين چيزوں كى نصيحت فرمائی.... ا...جسن تو كل اللہ تعالى براجھا بحروسه....

٢...جو چيز الله تعالى عطاكر اس پر رضامتدي...

٣...اورجو چيزفوت بوجائے اس پراجيما گمان بواس پرجزع فزع نه بو...(اعال دل)

# بابرده عورت کی عظمت

صدیث: جناب رسول الندسلی الله علیه وآله وسلم نے ارشادفر مایا.... جب عورت بانج نمازیں پڑھا کرے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے...ا ہے خاوند کی اطاعت کرے.... جنت کے دروازوں میں سے جس سے جاہے داخل ہوجائے....(ابن حبان)

#### استخاره كي حقيقت

معتبركمل سينجات

نوگوں کی نجات شکل وصورت ہے ہیں ہوگی ۔۔۔۔ بلکہ علم ہے ہوگی ۔۔۔۔ پھر فقط علم ہے ہیں ہوگی بلکہ علم ہے ہیں ہوگی بلکہ علم ہے ہوگی ۔۔۔۔ اور اللہ بیت ہے ہوگی ۔۔۔۔ اگر کوئی دور نے پن ہے عمل کرے کہ خدا کو بھی خوش کرلوں ۔۔۔۔ اور کہتے بندوں کو بھی خوش کرلوں ۔۔۔۔ تو وہ علم معتبر نہیں ہے عمل وہ معتبر ہے جوفقط اللہ تعالیٰ کی رضا کہلے ہوور نہیں ہوسکتا۔ (خطبات عیم الاسلام)

#### حضوري حق كاطريق

تقوی کا اہتمام برابر کرتے رہنے اور ذکر کی تکثیر ۔۔۔۔ کے اندر لگے رہنے ہے ذات باری تعالیٰ کی تو فیق ہے ایسا ہوجاتا ہے کہ ۔۔۔۔۔اللّٰہ کا تصور اور دھیان بالکل آسان ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔اللّٰہ کا تصور اور دھیان بالکل آسان ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ کہ جب سالک کی نظر سب ہے ہٹ کراس ذات کی ظرف لگ جاتی ہے۔۔ (خطبات سے الامت) لگ جاتی ہے۔۔ (خطبات سے الامت)

### مجلس وعظ كاادب

وعظ جب ہور ہا ہو۔ تو سب کو خاموثی ہے سننا چاہے ۔ اس وقت کسی کو وہاں پر حلاوت یا کوئی وظیفہ نہ پڑھنا چاہئے ۔ و کیھئے آپریشن روم میں کس قدر خاموثی رہتی ہے۔۔۔۔۔ یہی روحانی علاج میں خیال ہونا چاہئے۔ (بحالس اہرار)

# بیوی ہے خسنِ سلوک کا اِنعام

سیبویاں اللہ کی بندیاں بھی ہیں ان کی اللہ تعالی نے سفارش نازل کی ۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
و عاشر و هن بالمعمو و ف '' اے ایمان والو! تم ان بیو یوں کو غالی بیویاں مت
سمجھو یہ میری بندیاں بھی ہیں' ۔۔۔۔ ان کے ساتھ بھلائی ہے ہیں آ وَالَّر ہم اپنی بیویوں کوستا
ر ہا ہے تو آ پ بتا ہے اس بی کا باپ اس کو دوست بنائے گا؟ توالًر ہم اپنی بیویوں کوستا کی
گو بیوی کا ابا تو ممکنیں ہوگا ہی ر با ( یعن حق تعالیٰ ) بھی غضبنا کے ہوگا کہ یہ میری بندی کوستا
ر ہا ہے ۔۔۔۔ پھر کیا ہوگا اس کا؟ آج جس کو دیکھو بیوی کی بٹائی کر رہا ہے ذراذراس بات پرلا رہا ہے ان کی آ ہے جس کو دیکھو بیوی کی بٹائی کر رہا ہے ذراذراس بات پرلا

میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اپنی بیو یوں کوستایا اور رلایا اور مختذی آہ کھنچوائی....میں نے ان کود یکھا کہ سی کوفالج گرا...کسی کوکینسر ہوا...آ تکھوں سے دیکھا ہوا حال بتارہا ہول...اورجس نے اللہ کی ان بند یوں پررتم کیاوہ اتنا جلدولی بنا ہے جس کی حذبیس...

حفرت شاہ مظہر جان جانال رحمہ اللہ استے نازک طبع سے کہ اگر بازارے گذرتے ہوئے کی چار پائی ہیا۔... پیالہ ہوئے کی چار پائی نیزھی بڑھی ہوئی و کھے لی تو سر میں درو.... بادشاہ نے پائی ہیا.... پیالہ صراحی پرتر چھار کھ دیا تو سرمی دردہوگیا...ا نے حساس استے نازک طبع کو تھم جورہا ہے.... آسان سے البام جورہا ہے کہ اے مظہر جان جانال اگرتم چاہتے ہو کہ تم کو درجہ اعلیٰ طی تو ایک بوہ عورت ہے زبان کی کڑوی ہے گردل کی اچھی ہے اس سے شادی کرلو.... تلاوت .... نماز وغیرہ کی پابند ہے گرزبان کی کڑوی ہے ۔... اب بیرج وشام اسکی کڑوی ہا تیں مندی کی کڑوی ہا توں سے مظہر جان جانال کو اللہ تعالیٰ نے اتنااو نچا مقام فرمایا: اس بندی کی کڑوی باتوں سے مظہر جان جانال کو اللہ تعالیٰ نے اتنااو نچا مقام

عطافر مایا که: سارے عالم میں میراڈ نکائج رہاہے....

تحکیم الامت تھا توی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ ایک خص کی بیوی ہے کھانے ہیں المک حکت تیز ہوگیا کہ کھا اور اللہ تعالی ملک سخت تیز ہوگیا کہ کھا یا ہیں گیا فاقہ ہے سوگیا اور آسان کی طرف و یکھا اور اللہ تعالی ہے معاطہ کرلیا کہ اے اللہ بیری بیوی تیری بندی ہے آئ اس سے نمک تیز ہوگیا ہے اس نے ہمیشہ خدمت کی ہے میں آپ کیلئے اس کومعاف کرتا ہوں ۔ قیامت کے دن جھے بھی

معاف کرویا .... جب انقال ہوا تو ایک ولی اللہ نے خواب میں دیکھا تو بوچھا کہ بھائی تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے حساب کیا اور قربا یا کہ تہمارے بہت سے گناہ بھی ہیں میں تم کو دوز خ میں قانون کی روسے ڈال سکتا ہوں کیکن تم نے ہماری بندی پر رحم کیا تھا اور اس کی خطا کو معاف کیا تھا میں اسکی برکت سے تمہاری زندگی بھرکی خطا کیں معاف کرتا ہوں .... کیوں کہ اللہ تعالی کو جہاں بندوں سے تعلق ہو ہیں پر بندیوں سے بھی ہے .... گر ان کی خطاوک کے بارے میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم قرباتے ہیں کہ یہ بیویاں شرحی پہلی ان کی خطاوک کے بارے میں دسول اللہ علیہ وسلم قرباتے ہیں کہ یہ بیویاں شرحی پہلی سے بیدا ہوئی ہیں .... گران سے قائدہ اٹھا تو ان کی شیر میں پہلی سے فائدہ اٹھا تو ....

بتاؤ: ہماری یا تہباری پہلی سیدھی ہے یا ٹیزھی؟ ٹیڑھی ہے تو کیا آپ کسی ہپتال میں ایڈ مث ہوتے ہیں اس کو تھیک اور درست کرانے کیلئے؟ ڈاکٹر سے بھی درخواست کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم نبوت و یکھا کیا شان نبوت ہے کس انداز سے مجمار ہے ہیں کہ فیڑھی پہلی سے پیدا ہور ہے ہوا گر بیوی بھی الی مل جائے تو اسے برداشت کرلو...اوراگر سیدھی کرو گے تو تو ڈ دو کے یعنی طلاق کی نوبت آ جائے....دو خاندان بناہ ہو جا کیں گے فاندان ہیں آگ گئی ... چھوٹے بھوٹے بچوٹ نے کے رو کیس کے کرمیر سے ابوکو کیا ہوگیا کہ میری اماں کو طلاق دے دی اوراگرتم نے گذار دیا تو گذرجائے گی اوراس ہیں سے جواولا و بیدا ہوگی ان ہیں آگر کوئی عالم .... حافظ قاری ہوگیا تو قیامت کے دن ان شاء اللہ جنت بھی بیدا ہوگی ان میں آگر کوئی عالم .... حافظ قاری ہوگیا تو قیامت کے دن ان شاء اللہ جنت بھی یا جاؤگے .... (مواعظ دردی ہو

احكام شريعت ميں رائے زنی

ایک مسئلہ فرائف کا میرے پاس آیا اس میں ایک بیوی ایک بیٹی ایک عصبہ تھا مسئلہ کا جواب س کر بیوی اور بیٹی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے (توبہ...توبہ) بیہ عصبہ کی کہاں شاخ لگادی...ان کی رائے بیتھی کہ عصبہ نہ ہونا چاہیے .... میں نے ان سے بوچھا کہ اگرتم خود عصبہ موتو اس وقت کیارائے دو...اس وقت توبہ کہنے گیس کہ ہجان اللہ شریعت میں کیا عدل اور حق رسانی ہے کہ دوردور کے دشتہ کی بھی رعایت رکھی ہے ....(امثال عبرت)

### کتاب اورشخصیت .... د ونو ل کی ضرورت

## تعليم ذكر ميں شيخ كى ضرورت

#### اہل اللہ کے وسیلہ سے دعاء کرنا جائز ہے

حضرت مولانا بوسف صاحب بنوری رحمه الله نه حضرت کیم الامت مولانا تعانی رحمه الله علی رحمه الله مت مولانا که مساوعات الله والول کا واسط و بنا جائز ہے یانہیں سے حضرت اقدی کیم الامت مولانا تقانوی رحمه الله نے ارشاد فر مایا که جب اعمال صالح کا واسط و بنا ساور محبت قلبی علی واسط ہے سے اور محبت قلبی علی محبت قلبی کا واسط ہے ۔۔۔۔ اور محبت قلبی و و محل صالح ہے جو مل جوارح ہے بھی افضل ہے ۔۔۔ (بانس ایران)

## وقت کے چندغیر مسلم قدر دال

فرینکلن نهایت مختی ....انقک کام کرنے والا ....اوقات کا بے حد پابند تھا....وہ زندگی کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا تھا.... کھانے اور سونے کے لیے جو کم ہے کم وقت دیا جاسکتا تھا.... و بتا تھا.... جب وہ بچر تھا تو ایک مرحبہ اپنے والد کو کھانے کی میز پر بیٹے ہوئے دیکھا کہ وہ ہر آیک و بتا تھا... جب وہ بچر تھا تو ایک مرحبہ اپنے والد کو کھانے کی میز پر بیٹے ہوئے دیکھا کہ وہ ہر آیک پیالے پر خدا ہے پر جھانا تا ہے دہا تھا۔.. فرین کان نے گھر اکر اپنے والدہ پوچھانا آپ پر کہت کا دوت کے بیات ساوقت برکت کی دعا تمام بیالوں پر آیک ہی دم ہمیشہ کے لیے نہیں ما تک سکتے .... اس طرح بہت ساوقت نے جائے گا... اس نے اپنی سب سے اچھی تھانے جہاز میں سفر کرتے ہوئے کامی ہیں ....

ی جائے ا... اس نے اپی سب سے ان کی انسانی جہار کی سفر سر کے ہوئے کی ہیں ....

واشکٹن کے سکرٹری نے ایک مرتبہ چند منٹ دیر ہے آئے کا بیعذر چین کیا کہ اس کی گھڑی
چینے تھی ... واشکٹن نے اس ہے کہا'' یا تم اپنی گھڑی بدل اوور نہ جھے اپنا سکرٹری بدلنا پڑے گا...''
مارکس کیٹو نے اپنے نو کروں کو حکم دے رکھا تھا کہ یا تو پچھے کام کرتے رہا کریں .... وہ
جا گئے والے برکاروں پرسونے والوں کو ترجیح دیتا تھا....

سوالٹر سکاٹ ہے ایک فخص نے نفیحت جاتی ....اس نے کہا:'' ہوشیار رہوا ہے دل میں کوئی ایسی رغبت ہیدا نہ ہونے دو جو تنہیں وقت رائیگاں کرنے والا بنا دے جو کہ کرنا ہو اسے فی الفور کرو....کام کے بعد آرام کی خواہش دل میں ندآنے دو....'

نیا غورث سے بوجھا گیا کہ' وقت کیا ہے؟''اس نے جواب دیا کہ'' وقت اس دنیا کی روح ہے....'(وقت ایک علیم نعت)

### علماء وطلبه كيلئة جرزيجان

میں نے چندا سے بناء ویکھے جنہوں نے اپنی نوعمری اور اپنے شباب کی بہار طلب علم کے مشغلہ میں گزاری .... جہالت اور اس کی پستی سے نفرت اور علم اور اس کی فضیلت کی وجہ سے طرح طرح طرح کی تعلیموں پر صبر کیا اور ہر طرح کی راحتوں کو ترک کر دیا تھا .... پھر جب انہیں علم کا اتنا حصہ ل گیا جس نے انہیں و نیا داروں کی سطح سے بلند کر دیا اور صرف و نیادی معلومات رکھنے وانوں سے او نچا کر دیا اور اس کے ساتھ ان کی معاشی حالت بھی تنگ ہوگئی یا وہ لذتیں کم ہوگئیں جن کو دوا ہے اختیار کرتے تو انہوں نے پست رُتہ اور کم درجہ لوگوں وہ لذتیں کم ہوگئیں جن کو دوا ہے لیے اختیار کرتے تو انہوں نے پست رُتہ اور کم درجہ لوگوں (امراء) سے بیسب چیزیں حاصل کرنے کے لیے شہروں کا سفر کرنا شروع کر دیا اور پست رُتہ اور پست طبیعت رشوت خور دکام وغیر ہے کے سامنے جھکنے گئے ....

ایک مرتبدایے جی ایک صاحب کویس نے مخاطب کیا اور کہا کہ:

"تمہارابراہو! جہالت سے تمہاری وہ نفرت کہاں ہے جس کی وجہ ہے آم رات رات مات کھر جائے ہو .... دن کھر پیا ہے رہو؟ اب جبکہ تہمیں بلندی حاصل ہوگئی ہے اور اپنے علم سے نفع اُٹھانے کا وقت آگیا ہے تو اب "اصفل السافلین" سب سے نچلے طبقہ میں چلے گئے؟ کیا تمہارے پاس اس نفرت کا کوئی ذرہ نہیں رہ گیا جس کے ذریعے تم کمینوں کے مقام سے او نچے ہوئے ہو؟ کیا تمہارے پاس اتناعلم بھی نہیں رہ گیا جو تہمیں خواہشات کے مقام سے او نچ ہوئے ہو؟ کیا تمہیں علم سے ایسی قوت نہیں حاصل ہوگئی جونس کی نگام پرو کر رہا ہے برائیوں کی جراگاہ سے تھینے لے؟

ویسے یہ واضح ہو چکاہے کہ تمبارا جا گنااور مشقتیں برواشت کرنا سب نیا کے حصول کے لیے تھا۔۔۔'
'' بھر میں تمہیں و کھتا ہوں کہ تم اپنے عمل سے بیدو توی کرتے ہو کہ جو بچھ بھی و نیا تم
حاصل کرنا جا ہے ہواس ہے تمباری نیت طلب علم میں استعانت اور مدد ہے لیکن تمہیں
معلوم ہونا جا ہے کہ اگرتم (امراء کا کھلونا بنے کے بجائے) کسی شم کا کسب معاش اختیار
کرتے جس کے ذریعے و نیا واروں سے استعناء ہو جاتا تو یہ صورت علم میں اضافہ کی کوشش
سے بہتر اور افضل ہوتی کیونکہ اگرتم ہیں اس چیز کی معرفت ہوجائے جس سے تمبارے دین

میں تقص آرہا ہے تو پھرجس چیز کاتم نے ارادہ کیا ہے (بینی علم میں اضافہ) اس میں تم علم کا اضافہ ہیں تم علم کا اضافہ ہیں تر مائے کہ اس طرح کا سارا علم نفس کے لیے خطرہ ہے اور اس میں اس آبرو کی بربادی ہے جو بہت زمانہ تک محفوظ رہی ہے .... ایک ایسے مخص کے سامنے جس کی طرف تم جیسے کا التفات بھی مناسب نہ تھا.... ''

"اوریہ بھی بعید ہے کہ جبتم ہے سہ شروع کرو گے ( ایش امراء ہے لین دین ) تو بقدر کفایت پر قناعت کرلو گے حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ بقدر کفایت ال جانے کے بعد ما تھے بی کس قدر گناہ ہے اور یہ تو بعید تر ہے کہ حاصل کے ہوئے مال بی ورع وتقوی پر قا در ہوسکو .... " (جبتم نے موال کا سفر شروع کردیا ) تو کون ضا کن ہے کہ سلائتی کے ساتھ وطن واپس اوٹ آ ؤ گے ؟ جبکہ چنیل میدان کتنے ہلاک ہونے والوں کواپے جنگلات بیں پھینک چکاہے .... " اور یہ بھی سوچو کہ جو بھی تم ان لوگوں سے حاصل کرو گے ( ایعنی مال ) وہ فتا ہو جائے گا اور جو انہوں نے تم کو وے دیا وہ باتی رہ جائے گا ... یعنی اہل تعویٰ تم پرعیب گیری کریں گے اور جو انہوں نے تم کو وے دیا وہ باتی رہ جائے گا ... یعنی اہل تعویٰ تم پرعیب گیری کریں گے اور تم ہمار سے سر پر جہلاء کی افتد اء و پیروی کا الزام ہوگا بلکہ صرف بیا ایر تمہارا اعمل علم کے اور تم دنیا کی جو مذمت جانی تھی اس کے باوجود دنیا کی طرف اقدام کیا اور تمہارا اعمل علم کے فلاف ہوا ... خصوصاً اس حالت میں کہ تمہاری عمر کا اکثر حصہ گزر چکا ہے .... "

"جس نے گزشته زندگی چی گزاری امید که انگی زندگی چی ایکن ارسیکا..." (عاس جوزیه) د والشمالین بن عبد عمر و مها جری رضی الله عنه

امام زہری اور این سعد اور این سمعانی فرماتے جیں کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین ایک ہوشی کے دونام بیں اور جہور محدثین کے نزویک ووخص جی ذوالشمالین تو جنگ بدر میں شہید ہوئے اور ذوالیدین رسول اللہ کے بعد بھی زندہ رہے .... (شہدائے اسلام) مخصیلے مردکی اصلاح کا عمل

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوُنَ كَيْدُا ۞ (سرة العارق ٥٠) ترجمه بتحقیق و همر كرتے ہیں ایک عمر .... گھر میں كئى بھی فرد كاغصہ بہت تيز ہوتو اس فض بربيد عابير ھاكر بھوكيس ان شاءالله كامياني ہوگى...

## صبر وشكر

عبدیت کا ظہارشکرنعمت ہے۔۔۔۔۔اورشکرنعمت دا جب ہے۔۔۔۔۔اور نا گوار حالات میں صبر داجب ہے۔۔۔۔۔ بید دونوں مقام قرب ہیں ....

شکر کرنے والا آ دمی بھی اترا تانہیں ۔۔۔۔ شکر کے اندراخلاص اور صدق ۔۔۔ بھرا ہوا ہوتا ہے جس چیز ہے جس لمحدراحت پہنچ جائے ۔ شکرا دا کرے ۔ اس ہے عبادتوں میں حسن پیدا ہوگا ۔۔ اور زندگی حسین بن جائے گی ۔۔۔ (ارشادات مارنی)

#### زرین جمله

امام اعظم ابوصنیفه رحمة الله علیه کے بارے میں لکھا ہے۔ کہ انہوں نے اپنی انگوشی پر میر لکھا ہے۔ کہ انہوں نے اپنی انگوشی پر میر قاشش کرایا ہوا تھا کہ ''فُلُ المنحیر و الا فاصنفٹ'' (نیک بات کبو ، ورند خاموش رہو)...(ارشادات مفتی اعظم)

# امام طاؤس رحمة الله عليه سع بشام كى كفتكو

مشہوراُ موی خلیفہ ہشام بن عبدالملک اپنے زمانہ خلافت میں ایک سال تج بیت اللہ کے ملت المکر مدآیا .... حرم کی میں اپنے قاصد سے کہا کہ حاجیوں میں اگر کوئی صحافی رسول ہوں تو آئیس لے آؤ؟

میں چندمسائل دریافت کرنا چاہتا ہوں ....لوگوں نے کہا امیر المونین! دورصحابہ ختم ہو چکا ہےاس دفت یہاں کوئی صحالی موجود نہیں ہیں....کہا.... پھرکسی تا بعی کوز حمت دو....

چنانچدامام طاؤس بن کیمان لائے گئے .... جو حاجیوں کے ہجوم میں ایک جانب مشغول عباوت سے ہجوم میں ایک جانب مشغول عباوت سے .... جب بیر ظیفہ ہشام بن عبدالملک کے پاس آئے تواس کے فرش کے قریب این جوتے اتار کرر کھ دیئے اور بے تکلفی و سادگی کے ساتھ بغیر کسی شاہی القاب صرف نام لے کرالسلام علیم یا ہشام بن عبدالملک کہااور باز و بیٹھ گئے ....

سرت ہے سے رہ سوا ہے۔ ہا یہ سہ ہے اور کر را کہ سلام میں ندامیر المومنین کہانہ نام میں کنیت ہشام کوان کا بیطرزعمل نا گوارگز را کہ سلام میں ندامیر المومنین کہانہ نام میں کنیت شامل کی اور بغیرا جازت ہاز و بیٹھ گئے ....اور سب سے زیادہ بےاد بی بیدک کہاہیے جوتے شاہی فرش پر ایک جانب ر کھ دیئے ....اس غیر شاہی آ داب واکرام پر ہشام بن عبدالملک

کچیدد بر صبط کیا مجراس طرح بول پڑا....

اے طاؤستم نے امیر المونین کا اگرام نہیں کیا اور نہ شاہی آ داب بجالائے.... عام انسانوں کی طرح سلام کیا اور بغیرا جازت بیٹے گئے...

امام طاؤس نے نہایت سکون اور وقارے جواب دیا....

جوتے میں نے شاہی فرش کے ایک جانب رکھ دیئے بیکوئی سیّاخی نہیں کی میں تو ہر روز پانچ مرتبہ حرم شریف حاضری دیتا ہوں اور اپنے جوتے ای حرم پاک کے ایک جانب رکھ دیا کرتا ہوں ... اس عمل پرنہ بھی رب العزت نا راض ہوا اور نہ بھی پرگرفت کی ....

آپ کابیہ کہ ان کے بیس نے آپ کوامیر المونین کے لقب کے ساتھ سلام ہیں کیا.... بیاس لئے کہ تمام مسلمان آپ کی خلافت سے متفق نہیں ہیں بھر میں آپ کو ''امیر المونین'' کیسے کہ سکتا ہوں.... تیسری بات بیکہ میں نے آپ کوآپ کے نام ہے خطاب کیا ہے .... بیکوئی گتا خی نہیں .... اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ رسولوں کا نام ہی لے کر خطاب کیا ہے ....

یاداؤد...یا موسئی...یا یحیی ...یا زکویا...یا عیسئی (علیهم السلام) البت الله تارک و تعالی نے اپنے و شمول اور گتاخول کوئیت سے پکارا ہے.... تَبَتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ (الآية)

رہاآپ کابیاعتراض کہ بیں آپ کی اجازت کے بغیر بیٹھ گیا... سننے ....
میں نے امیر المونین سید ناعلی بن ابی طالب سے سنا ہے فر ماتے ہیں

''اگر دنیا ہیں کسی جہنی شخص کو دیکھنا جا ہوتو ایسے خص کو دیکھ لوجو خودتو ہینھا ہوا ہے اس
کے اطراف لوگ ادب سے کھڑے ہیں ...''

اے خلیفہ بھی نہیں جاہتا کہ آپ اہل نار بھی شائل ہوں...اس لئے بھی بیٹو گیا... ہشام بن عبدالملک اس وضاحت پرشرمندہ ہوا چند لمحات گزرنے بھی نہ پائے کہنے لگایا ابا عبدالرحمٰن (طاؤس) فجز اک اللہ خیر آ آپ مزید نصیحت سیمجئے میں آپ کی نصیحت کامخیاج ہوں...

امام طاؤس رحمة الله عليه في كهاسنو! بيس في امير المونيين سيدناعلى رضى الله تعالى عنه عنه سنا ب فرمات بيض الله تعالى عنه عنه الله الله عنه الله الله عنه الل

یہ کہہ کرا مام طاؤی بن کیسان اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور خلیفہ کوسلام کر کے رخصت ہو گئے غلیفہ ہشام بن عبدالملک کوزندگی میں بہلی بارایسا واقعہ پیش آیا کہ اہل القدیا سوااللہ کیسے ہونے و بے طبع ہوا کرتے ہمیں نہ انہیں مال و دولت کی خواہش نہ حکومت وامارت کا خوف ... کلمہ آجن کا ظہاران کا دین و مذہب ہوا کرتا ہے .... لا الہ الله الله ( تذکرة ال جین )

#### نجات كاراسته

قرآن کریم کا کہنا ہے کہتم اپنے ایمان کومضبوط کرو۔۔۔۔ایمان کوتعصبات میں دخل نہ دو۔۔۔۔۔نہ فخصیتوں کے تعصبات کو۔۔۔۔۔نہ دیگروں کے تعصبات کو۔۔۔۔۔نہ فخصیتوں کے تعصبات کو۔۔۔۔۔ فرق ایک اللہ ہی پر بجروسہ کرو۔۔۔۔۔ نعصبات کو۔۔۔۔۔اور نہ وطن اور قوم کے تعصبات کو۔۔۔۔۔صرف ایک اللہ ہی پر بجروسہ کرو۔۔۔۔۔ ایک نبی کی بات کو مانو ۔۔۔۔۔ کہ اس دور میں صرف انہی کے مانے میں نجات مخصر ہے۔۔۔۔ بی کی بات کو مانو ۔۔۔۔ کہ اس دور میں صرف انہی کے مانے میں نجات مخصر ہے۔۔۔۔ بی کا دور اور زبانہ ہوگا۔۔۔۔ ای کے مانے پر نجات موقوف ہوگی۔۔۔ (خطبات کیم الاسلام) فرا کر حقیقی فی الاسلام)

ذکر مقصودینہیں ہے کہ ..... صرف زبان پرکلمہ شریف اور درُ و دشریف اور تسبیحات ہوں ..... بلکہ جو خص جس وقت تھم الی کے تحت مطبع بن کرکام کر رہا ہے ..... آو وہ اس قت اللہ تعالی کی یا و ذبین میں رکھتا ہوا ..... کی مطابق عمل کر رہا ہے اس لیے ذاکر ہے ..... اگر چہ زبان پر ذکر نہیں ہے .... مان لو تھوڑی دیر کے لیے اس وقت ول میں اللہ کی یا و بھی نہیں ہے بسکین جو کام کر رہا ہے اس میں اللہ کے تعلم کے تحت ہو کرکام کر رہا ہے ..... تو ذاکر ہے ہوی کے باس بھکت ہو کرکام کر رہا ہے ..... تو ذاکر ہے ہوی ہوا کہ ہراطاعت کا ملہ کرنے والا ذاکر ہے اصل چیز اطاعت ہے .... (خطبات سے الامت) ہوا کہ ہراطاعت کا ملہ کرنے والا ذاکر ہے اصل چیز اطاعت ہے .... (خطبات سے الامت)

حفرت مولا ناشاہ مظفر حسین صاحب ہے کئی نے پوچھا کہ ۔۔۔۔۔ آپ کے وعظ سے بہت نفع کیوں ہوتا ہے ۔۔۔۔فر مایا کہ میری نیت میہ ہوتی ہے ۔۔۔۔ کہ یااللہ میرے میسامعین مجھ ہے بھی افضل ہوجا کیں ۔۔۔ ( بالس ابرار )

### انتخاب شغل

جب دو چیز ول میں ہے کسی ایک چیز کا فوت ہو ہالازمی ہو ۔....تو جس بات کی تلافی ممکن نہ ہو .....اس کو اختیار کرلیا جائے ....(ارشادات عار نی) بیوی کا پیاروالا نام رکھناسنت ہے

نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم این الل خانه کے ساتھ بہت ہی محبت کیساتھ پیش آتے سے سے این اللہ عانه سے استان خانه سے این خانه کے استان کی میں سے اپنے اہل خانه کیلئے سب سے بہتر ہوں'' ....

ایک مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اس وقت سیدہ عائشہ بیا لے بیں پانی پی رہی تھیں ... آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے فر مایا ... جمیرا! میر سے لئے بھی کچھ پانی بچوا دینا ... ان کا نام تو عائشہ تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مجت کی وجہ سے حمیرا فرماتے تھے ... اس حدیث مبار کہ سے بہتہ چلتا ہے کہ ہر فاوند کو جا ہے کہ دوہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسانا م رکھے جوا ہے بھی بہند ہواور اسے بھی بہند ہو ... ایسانا م محبت کی علامت ہوتا ہے اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو بیاری ہے بیوی قرب محسول کرتی ہے بیسنت ہے ...

نی کریم صلی الله علیه وآلدو سلم نے جب فر مایا کہ حیرا! میر ۔ لئے بھی پچھ پائی بچادیا توسیدہ عائشہ صدیقہ نے پچھ پائی بیا اور پچھ پائی بچادیا... نبی کریم صلی الله علیہ وآلدو سلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بیالہ حاضر خدمت کردیا... حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی الله علیہ وآلد وسلم نے وہ بیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم پائی پینے گئے تو آپ رک گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ ہے پوچھا "حمیرا! تو نے کہاں سے لب نگا کر پائی بیا تھا؟ "انہوں نے نشا ندہی کی کہ میں نے بہاں سے پائی بیا تھا؟ کس جگہ سے مندلگا کر پائی بیا تھا؟ "انہوں نے نشا ندہی کی کہ میں نے بہاں سے پائی بیا تھا؟ سے مدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیا ہے کہ رخ کو پچھرا اور اپنے مبارک نب ای جگہ برلگا کر پائی نوش فر مایا .... خاوندا پی بیوی کو ایسی مجت دے گا تو وہ کیوں کر گھر آیا ونہیں کرے گی ....

ابسوچ كەرىمىة للعالمىن تو آپ ملى اللەعلىدوآلدوسلىم كى ذات مبارك بىس. آپ سىدالاولىن والآخرىن بىل بىلىدى بىل

#### رفتار وفت كاشعورا وراحساس

وقت ایک قطرہ ہے حیات کا نتات کا ... ایسا قطرہ جوازل سے ابدتک مسلسل بہا جارہا ہے تا ہم اس کے بہاؤ کا معاملہ مجیب تر اس لیے ہے کہ اس کی رفیار تیز سے تیز تر ہونے کے باوجودزندگی کا وجدان اس تیزی کے احساس ہے محروم رہتا ہے ....

زندگی عام معمول پر ہوتو رفتار وقت کا احساس نہیں ہوتا جب کوئی نیا حادثہ زندگی کے پرسکون دریا پرشورش پیدا کردے تب وقت کی رفتار کا پچھا ندازہ ہونے لگتا ہے ....اس فرق کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ نے اگرخوشی ومسرت کا پیغام لا یا ہے تو دن گھنٹوں اور گھنٹے منٹوں کے ساتھ ویش آئے والے واقعہ نے اگرخوشی ومسرت کا پیغام کا بیا ہے تو دن گھنٹوں اور گھنٹے منٹوں کے حساب سے گزرنا محسوس ہوتے ہیں ....اس کے برخلاف وہ حادثہ اگرغم و توکلیف کی نوعیت کا ہوتو وفت کی رفتار بہت سبک رومعلوم ہوتی ہے .... کہا گیا ہے:

تمتع بایام السرور فانها قصار و ایام الهموم طوال "نخوشی کایام سے فائدہ اُٹھائے کیونکہ وہ بڑے مخضراورایام م بڑے طویل ہوتے ہیں..."

کی معرفض سے وفات کے وقت دریافت کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کیے گئی؟ کہنے لگا:

''زندگی مجھے دو درواز ول کے درمیان کا معمولی ساوتفہ معلوم ہوئی...ایک سے انہی واظل ہی ہواتھا کہ جھیک سے دوسر سے سے نکل بھی آیا....'

بهاورشاه ظفرنے کیا خوب کہا:

عمر دراز ما تک کرلائے تھے چاردن دوآ رزوش کٹ گئے دوا تظاریس (وتت ایک عیم نعت)

#### جادو کے اثر ات سے حفاظت

## غيراختياري بريشاني

جس پریشانی میں اپنے اختیار کو دخل نہ ہو .....وہ ذرا بھی مصر نہیں ..... بلکہ مفید ہے....(ارشادات منتی اعظم)

#### حضور عالمكير شخصيت

سرکار دوعالم فخر بنی آ دم .....رسول التقلین حضرت محد مصطفیٰ کی سیرت مقدسه اپنی طاہری وباطنی وسعتوں اور پنسیا ئیول کے لحاظ ہے کوئی شخصی سیرت نہیں ...... وہ کی شخص واحد کا دستور زندگی نہیں ..... بلکہ جہانوں کے لئے ایک محمل دستور حیات ہے ..... جوں جوں زمانہ ترقی کرتا ہوا چلا جائے گا ..... ای حد تک انسانی زندگی کی استواری اور ہمواری کے لئے ایک سیرت کی ضرورت شدید یہ سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی .... (خطبات بھیم الاسلام)

#### طلبا سے شکایت

اصحاب صغه طالب علم تضان کو پورا کھانا بھی نہیں ملتا تھا..... آج پورا ملنے پر بھی شکایت ہوتی ہے جوطلبہ کی شان سے از بس بعید ہے... (خطبات سے الامت)

خدائی ناراضگی رزق میں بے برکتی کاسبب

آئ کل دکا ندار یہ یواور ٹیلی ویژن کو ۔۔۔۔۔ آمدنی کی زیادتی کا سبب بیجھتے ہیں ۔۔۔۔۔ حالا تکہ دن مجر جننے لوگ اس دکان پرگانے اور عورتوں کی تصاویر د کیھنے کا الگ الگ گناہ کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ سب جمع کر کے اس دکا ندار کی گردن پر ڈالا جائے گا۔۔۔۔ مرے گاجب شب اس کو اپنی آمدنی کا حال معلوم ہوگا۔۔۔۔۔ز بان سے کہتے ہیں کہ رز قی خداد یتا ہے۔۔۔۔۔اور مجرگناہ کرکے خداکی ناراضگی ہے رز قی بڑھار ہے ہیں ۔۔۔۔ انجاس ایرار)

محبت صالح

حضرت تھا توی رحمة القدعليه كاارشاد ہے .....كرا تركسی شہر میں ما بطہ کے بزرگ اور بڑے شہول .... تو نیک سیرت .... اور صاح لوگوں کے پاس جایا كریں... (ارشادات مغتی اعظم)

#### خلوت كى حفاظت

خلوتول کی مجھوالیں تا ثیرات ہیں جوجلوت میں فلاہر ہوکر رہتی ہیں....

کتے مؤمن بندے خلوتوں میں اللہ کا احترام کرتے ہیں اور اس کے عذاب ہے ڈرکریا اس کے ثواب کی امید میں اس کی عظمت کے خیال ہے خواہشات نفسانی کوچھوڑ دیتے ہیں پھر وہ اپنے اس فعل سے ایسے ہوجاتے جیسے تو دِ ہندی کو آگیشی میں ڈال دیا گیا ہواور اس کی خوشبو مجوٹ رہی ہو جے سارے لوگ سو جمعتے ہیں اور یہیں جانے کہ وہ کہاں ہے آرہی ہے ....

خواہشات کوچیوڑنے میں جس قدرمجاہدہ کرے گا آئی بی اس کی محبت تو ی ہوگی اور جس قدرا چی مرغوب چیزیں چیوڑے گا اس قدراس کی خوشبو بڑھے گی اور جیسے عود مختلف مرتبہ کا ہوتا ہے ویسے بی اس فخص کے بھی مختلف احوال ہوتے ہیں...

چنانچرتم دیجمو کے کے گلوق ایسے شخص کی تعظیم کرتی ہے ....اوگوں کی زبانیں اس کی مرح کرتی ہیں گئی جن کی دبہ کرتی ہے۔ اس کی دو ہ کرتی ہیں گئی ہے۔ کہ خروہ ایسا کیوں کررہے ہیں اور حقیقت سے ناوا تغیت کی دبہ سے اس کا دصف نہیں بیان کر سکتے .... پھر اس مرح وقو صیف کا نفع ایک انداز ہے مطابق مرفے کے بعد بھی جاری رہتا ہے .... لہٰذا کہ کے لوگوں کا تو ایک طویل مدت تک ذکر خیر کیا جاتا ہے بھر وہ بھلاد یے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تقریباً ایک صدی یاد کے جاتے ہیں پھر ان کا تذکرہ اور مقبرہ یوشیدہ ہوجاتا ہے البنتہ کچھا سے نامور بھی ہیں جن کاذکر ہمیشہ باتی رہتا ہے ....

ر بو ... للبغراوه بميشه ای خبط مل ريخ بين ....

پس اے میرے بھائیو! ان گناہوں پر نظر ڈالوجن کوتم اختیار کیے ہوئے ہواورجن کی وجہ سے تھسلے ہوئے ہوادرجن کی وجہ سے تھسلے ہوئے ہو۔۔۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: '' یقیناً بندہ خلوت میں اللہ کی نافر مانی کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالی مؤمنین کے دلوں میں اس کا اس طرح بغض ڈال دیتے ہیں کہ اسے احساس بھی نہیں ہویا تا...''

جو کچھ میں نے عرض کیااے غورے دیکھواور جو کچھوڈ کر کیا ہےا سے خوب سمجھو!اپنی خلوتوں اور بجیدوں کو ضائع نہ کرو....اعمال نیتوں پر موقوف ہیں اور اچھا بدلہ حسن اخلاص کے بفقدر ملے گا....' (مجالس جوزیہ)

حضرت رافع بن ما لک رضی اللّٰدعنه

غزوات: حضرت رافع کی اسلامی زندگی کے دورن میں صرف دولز ائیاں چیش آئیں بدر اوراحد بدر میں ان کی شرکت مشکوک ہے .... این اسحاق نے ان کواصحاب بدر میں شار نہیں کیا اور مولی بن عقبہ نے امام این شہاب زہری ہے قبل کیا کہ وہ شریک تھے ... '' جھے پیرخوش نہیں آتا کہ عقبہ کے مقابلہ میں بدر میں شریک ہوتا'' ... اس تول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شریک بدر نہ تھے .... شہا دت: شوال مور میں غزوہ احد میں شہادت یائی ... (سیر صحابہ) (شہدائے اسلام)

صبركى اقسام

مبرى تين اقسام بين: المبرعلى طاعة الله المراح المعصية الله ٣-مبرعلى اقدار الله المؤلمة صبر كي المهيت اوراس كي منزل صبر كي الهميت اوراس كي منزل

بہتر منازل میں ہے مبر کی منزل ہے ایجھے اخلاق میں ہے اخلاق والا صبر بہتر ہے بہتر اہل فانہ میں ہے وہ ہے جو صبر کرنے وائے ہوں صبر جنت کے راستوں میں ہے ایک راستہ ہے ۔... صبر سبب ہے جنت میں واغل ہونے کیلئے اور دوزخ سے نجات کا فر راجہ ہے جات کوڈھانپ جیسا کہ حدیث شریف میں جنت کوڈھانپ ویا گیا ہے مشقتوں کے ساتھ اور جہنم کوڈھانپ دیا گیا ہے مشقتوں کے ساتھ اور جہنم کوڈھانپ دیا گیا ہے شہوات کے ساتھ ۔... کیمے جنت میں داخل ہوسکتا ہے مشقتوں پر صبر کئے بغیر اور کیسے اپنے نفس کو آگ ہے بچایا جا سکتا ہے شہوات پر صبر کئے بغیر اور کیسے اپنے نفس کو آگ ہے بچایا جا سکتا ہے شہوات پر صبر کئے بغیر .... (افال دل)

## جہالت کی علامت

کے ہیں کہ کی خفس کی جہالت اس سے پہپانی جاتی ہے کہ وہ حیوانات کوگائی گلوج کرتا ہے اورکوستا ہے کیونکہ جانور کیا جانے کہ اسے پہلے جارہا ہے یابلایا جارہا ہے ۔۔۔۔ ایسے میں انہیں برا بھلا کہنا گائی گلوج کرنانری جہالت ہے ۔۔۔۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آ دی کو دیکھا کہ وہ ہوا کو لعنت کررہا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خفس ایسی چیز کو لعنت کرتا ہے جواس لائق نہیں تو لعنت خودای خض پرلوث آتی ہے ۔۔۔ (بستان العارفین)

### ہر فر دمختسب ہے

ابوالحسین نوری (خلیفه معتضد بالله کرزمانه کے بہت بوے عالم) ایک دفعہ دریا میں سفر کرر ہے سے کشتی میں بہت ملکے دیکھے .... ملاح سے بوجھاان میں کیا ہے؟ کہا شراب ہے اور خلیفہ معتضد باللہ نے منگوائی ہے ....

ابوالحسین نے لکڑی لے کرایک ایک ملکے کوتو ژنا شروع کیا... بتمام حاضرین تھرام کئے کے دو کی کیا ۔.. بتمام حاضرین تھرام کئے تو کہ دیکھتے کیا خضب ہوتا ہے ... معتضد کوخبر ہوئی تو اس نے ابوالحسین کو پکڑ بلوایا یہ گئے تو معتضد ہاتھ میں گرز لئے بیٹھا تھا ان کود کھے کر یو جھا تو کون ہے؟

انہوں نے جواب دیامحسب: معتضد نے کہا تجھ کومحسب سے مقرر کیا؟ انہوں نے فرمایا جس نے تجھ کو خلیفہ مقرر کیا...

سے تیسری صدی کے علماء کا حال تھا لیکن یا نچویں صدی ہجری میں یہاں تک نوبت پہنچ کے کہا مغز الی کو احیاء العلوم میں علمائے سلف کے اس تشم کے دلیرانہ واقعات بیان کرنے کے بعد لکھتا پڑا ۔۔۔ ''لیکن آئ کا طمع نے علماء کی زبانیں بند کردی ہیں اس لئے وہ چپ ہیں اور اگر پچھ کہتے ہیں تو ان کی حالت ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتی اس وجہ سے پچھ اٹر منیں ہوتا ۔۔۔ '(الغزالی مصنفہ مولا تا شیل نعمانی)

پانچویں صدی میں امام غزالی کوعلمائے عصرے بیٹ کایت تھی آج چود عویں صدی میں تو معاملہ حدیث تجاوز کرچکا....(نا قابل فراموش واقعات)

## ناشکری کے بھیا تک نتائج

جب انسان احسانات ......انعامات الهبيه ہے مخرف ہوجاتا ہے ......تو ہدامراس کی ہلاکت روحانی .....وایمانی کاسب بن جاتا ہے .....اللہ تعالیٰ کی تمام طاہری و باطنی نعتوں کو وہا بنی ہوس رانی .....اورنفسانی خواہش کے مطابق استعال کرتا ہے ..... یعنی ان راستوں کا غیر شیح وغیر فطری استعال کرتا ہے ..... نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدا ٹر ات مرتب ہوتا ..... غیر موج وغیر فطری استعال کرتا ہے ..... نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدا ٹر ات مرتب ہوتا .... شروع ہوجاتے ہیں اور آخر کار ..... یہاں تک نو بت پہنچتی ہیں کرقابی استعداد وصلاحیت شروع ہوجاتے ہیں اور قابلیت صحیحہ شخ ہوجاتی ہے ..... اور فتق و فجو ر ..... کفر کے اثر ات راسخ ہوجاتے ہیں ۔.... کھر کوئی استعداد یا احساس طاہری و باطنی نعتوں کا باتی نہیں ر ہتا ..... جب نعتوں کا احساس واستحضار ہی فطرت سے مفقود ہوجاتا ہے .... تو اب محن و منعم حقیقی کانخیل ..... و احساس واستحضار ہی فطرت سے مفقود ہوجاتا ہے .... تو اب محن و منعم حقیقی کانخیل ..... و احساس واستحضار ہی فطرت سے مفقود ہوجاتا ہے .... تو اب محن و منعم حقیقی کانخیل ..... و تصور ہی باتی نہیں ر ہتا ..... کانا م الحاد ہے .... (ارشادات عاران)

### روحانی انقلاب

میں تو کہا کرتا ہوں ۔۔۔۔۔ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجزات پرنظر کی جائے ۔۔۔۔۔ تو آپ کے ہزارہا مجزات ہیں ۔۔۔۔۔ ز مین و آسان کی چیزوں ہے الگ مجز کے فاہر ہوئے ۔۔۔۔۔ اور دنیا کی ہر چیز پر آپ کے مجزات نمایال ہوئے ۔۔۔۔۔ وائد وسور ن ہے الگ مجز دائیک طرف ۔۔۔۔۔ اور ایک مجز ہ ایک طرف ۔۔۔۔۔ اور ایک مجز ہ ایک طرف ۔۔۔۔۔ اور ایک مجز ہ ایک طرف ۔۔۔۔۔ اس لئے کہ پھر کوموم طرف ۔۔۔۔۔ اس لئے کہ پھر کوموم طرف ۔۔۔۔۔ وہ ہے کہ ہر برصحائی آپ کا ایک مستقل مجز ہ ہے ۔۔۔۔ اس لئے کہ پھر کوموم بنانا اور لو ہے کونرم کر دینا آسان ہے ۔۔۔۔ مگر انسان کی روح میں انقلاب پیدا کرنا بہت مشکل ہے ۔۔۔۔ آپ کے ہاں ایک فیمی آتا ہے ۔۔۔۔۔ جو کا فر بھی ہے مشرک بھی ۔۔۔۔۔ اور دست بدعقیدہ بھی اور بدئل بھی ۔۔۔۔۔ اور دست مبارک میں شرکت کرتا ہے ۔۔۔۔۔ اور دست مبارک پر بیعت کر کے اس حالت میں وائیس ہوتا ہے ۔۔۔۔ کہ عالم بھی ہے ۔۔۔۔۔ ایک وم دل مبارک پر بیعت کر کے اس حالت میں وائیس ہوتا ہے ۔۔۔۔ کہ عالم بھی ہے ۔۔۔۔۔ ایک وم دل کے اندرا نقلاب پیدا ہوگیا ۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

#### احتساب

کیا کھویا کیا پایا؟ کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان؟ اس کے پر کھنے کی کسوٹی احتساب کا عمل ہے....جا ہے وہ انفرادی سطح پر ہو بااجتماعی شیج پر....

وقت کے متعلق احتیا ہی گررنے کے بعدول میں اگر ذندگی کی پجھاہمیت ہوتو شب وروز ضائع ہونے والے اوقات پرایک حسرت پیدا ہوتی ہا اور حسرت کے داغ اکثر نشان منزل ہوتے ہیں ہوں کہ اس ہے آئندہ وقت کو ضیاع ہے بچانے کے لیے عملی جذبہ بیدار ہوجا تا ہے یہ جو بات کہی جاتی ہے اور اپنی جگہ درست بھی ہے کہ ماضی پر حسرت اور مافات پر ندامت ہی ہے کہ ماضی پر حسرت اور مافات پر ندامت ہیں کا جذبہ اور عملی ولولہ پیدا کرتی ہے تو بیدا حساس ضیاع وقت کے مراح ہیں تا اور وقت کے مافی کا جذبہ اور عملی ولولہ پیدا کرتی ہے تو بیداحساس ضیاع وقت کے اسلے میں احتساب کے اصول سے تلافی مافات کا بھی جذبہ اور عمل کاعزم جواں پیدا کرتا مقصود ہوتا ہے ۔۔۔۔ (متاع وقت اور کاروان)

دانشمندي كاكام

ایمان میں زیادتی اوراس کے اسباب

جب کلمہ کا تقاضا تقویٰ آجا تا ہے تو ... جن تعالیٰ مؤمن متی کے دل میں سکینہ مخل پیدا فرماد ہے ہیں تا کہ ... اس ایمان میں جواس وقت موجود ہے زیادتی ہوجاوے ....معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے ... اس کا طریقہ اس کے اسباب وسائل و ذرائع دوام طاعت اور کٹرت ذکر ہے۔ ( خفہات سے الامت )

#### تقذير كالمقصود

جس نے تقدیر کے فیصلوں کی معرفت حاصل کرلی وہ ان پر ثابت قدم روسکتا ہے اور وہ مختص بروا نا دان ہے جس نے ان فیصلوں کے مقاسلے کی ٹھان لی کیونکہ فیصلہ کرنے والی ذا**ت کا** اس سے مقصوداس کو جھکانا ہوتا ہے لیکن اس نے مقابلہ کی کوشش کی اور بظاہر کامیاب ہوگیا تو اے جھکنا کہاں پڑا؟اس کی مثال اس طرح مجھو! کہ ایک فقیر بھوکا ہوتا ہے اور بقدر ہمت صبر کرتا ب كين جب صبر عاجز موجاتا بو مخلوق عدوال كي لينكا ب حالا مكداب الله حیاء آتی ہے کہ (اس کے سامنے )محلوق ہے سوال کرے ... اس وقت اگر چہوہ اپنی اس ضرورت کی وجہ ہے معذور ہوتا ہے جس نے اس کوسوال کے لیے مجبور کر دیالیکن وہ اسپنے کومغلوب الصمر تصور کرتے ہوئے معذرت کرتا اور حیا مکرتا رہتا ہے اور یہی اس سے معفود بھی ہوتا ہے .... کیا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہے نگلنانہیں بڑا؟ پھر دیکھو کہ بغیر مطعم بن عدی کی امان ليے ہوئے .... جو كا فرتھ .... آ پ مكہ داليں نہيں آ سكے .... اپس یا کیزہ ہے وہ ذات! جس نے سارے امور کواسیاب ہے متعلق کیا ہے تا کہ عارف کوخرورت کے وقت سبب اختیار کرنے کے لیے جھکنایڑے....( مجالس جوزیہ )

### الله كراسة كي شهادت

حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کی پھراس کے بعد آپ نے رومیوں ہے جہاد کے لئے جیوش کو بھیجتا شروع کیا ....حضرت سلمہ بن ہشام بھی اس کشکر میں شامل ہو گئے جواعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ملک شام کی جانب رواں دواں تھا۔...

🛠 حضرت سلمه بن بشام ملک شام کی طرف مجامد بن کر نکلے ... شهادت ان کامقصور تھا... کئی مواقع بررومیوں سے اڑے جب "مرج الظفر" کے مقام براڑ ائی ہوئی تو سلمہ بردی شدت ہے اورشہید ہوکراللہ ہے کئے ہوئے وعدے کوسیا کر دکھایا...

الما ہجری ماہ بحرم میں شہید ہوئے اور رسول الله صلی القد علیہ وسلم کے ایک جرنیل ملک شام کی نمناک مٹی میں آ سودہ خاک ہوئے ... جس نے اپنے خون سے وہاں کی زمین کوسیراب كيا...الله تعالى حضرت سلمه ہے راضي ہوں....اوران پراہنے انعامات كى بارش برسائيس اور ہاراحشران کے ساتھ فرمائے ... بیٹک وہ بڑا کریم اور برد بار ہے ... (روثن متارے)

# صبركاحكم

مبرواجب ہاللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ ہے (اصبروا و صابووا)
ہمارے نزدیک مبرکی تفصیل ہے وہ مبرجوواجب ہا گرانسان اس پرمبرنہ کرے تو
گناہ گار ہوگا اور وہ مبرجومتی ہے وہ واجبات میں واجب ہے محرمات پرمبر کرنا واجب ہے اور کر وہات پرمبر کرنا واجب ہے اور کر وہات پرمبر کرنا واجب ہے اور کر وہات پرمبر کرنا مستحب ہے ۔...(اعمال دل)

جب کسی بات کے سیج یا جھوٹ ہو زیکاعلم ہو

ا .... عظمند کوچا ہے کہ جب کوئی ایسی صدیت سے جو بھی نہیں سی اور ندول کوگئی ہوتو فورا اس کی نقصد بی و تکذیب نہر سے بیار مکن ہے تھی ہوتم تکذیب کردواور ہوسکتا ہے جھوٹی ہوتم تکذیب کردواور ہوسکتا ہے جھوٹی ہوتم تقدد بی کرجیٹھو .... البتہ بول کہو کہ مجھے بھی ہے صدیث نہیں پہنی اور نہ ہی جس اسے جانتا ہوں ....

#### قرآن حديث اورفقه

فقہ میں مسائل متفرقہ فی القرآن والحدیث کی تبویب کردگ گئی ہے ..... مثلاً قرآن پاک میں روزہ کا ذکر ہے ..... ای طرح قرآن پاک میں روزہ کا ذکر ہے ..... ای طرح قرآن پاک میں جومتفرقا ہے .... ایک طرح قرآن پاک میں جومتفرقا ذکر ہے ..... مثلاً طہارت کے ذکر ہے ..... مثلاً طہارت کے مسائل ..... جوقرآن پاک میں متفرقا ذکر تھے وہ ایک جگہ '' کتاب الطہارت'' کاعنوان قائم مسائل ..... جوقرآن پاک میں متفرقا تھا .... اس کو فقہاء نے کرے اکٹھا کردیا ہے میں متفرقا تھا .... اس کو فقہاء نے در کتاب الصلوق'' کاعنوان قائم کر کے .... جوقرآن پاک میں متفرقا تھا .... اس کو فقہاء نے در کتاب الصلوق'' کاعنوان قائم کر کے .... ایک جگرا کھا کردیا ہے .... الفرض کتاب الشمثل متن کے ہے .... اور دیث .... اس کی شرح ہے اور ان الفرض کتاب الشمثل متن کے ہے .... اور حدیث .... اس کی شرح ہے اور ان وروں کی تبویب بیرفقہ ہے ... (خطبات سے الامت)

### اصلاح برائے واعظین

مقرراور واعظ اپنی نیت درست کرنے که ....هم اپنی اصلاح .....اور خدمت وین کیلئے وعظ کهدر باہوں جاه وشہرت کیلئے نہ کے .... (بحانس ایرار) فناکی حقیقت

فنائیت کامطلب ہے۔۔۔۔۔ترک اعتراض۔۔۔۔۔ین کسی پراعتراض مت کرو۔۔۔۔۔ناگوار امر پرمبر کرو۔۔۔۔اور صابح کے امر پرمبر کرو۔۔۔۔اور مناظ ہے کام لو۔۔۔ اس ترک اعتراض کا آخر مقام بیہوگا کہ ہرناگوار امرکومشیت ایز دی پرمجول کرتے ہوئے ۔۔۔۔ ناگواری نہیں ہوگی۔۔۔ جو کام بھی ہوگا اور جس طرح بھی ہوگا۔۔۔۔۔اس کومنجانب اللہ تصور کرتے ہوئے خوش طبعی کے ساتھ قبول کرلو کے طرح بھی ہوگا۔۔۔۔۔اس اور یہی مقام فنائیت ہے۔۔۔۔۔(ارشادات عارفی)

#### معمولات كاناغه

کہ اگرتم دوستوں اوراحباب کی وجہ ہے معمولات کا ناغہ کرو گے ۔ اتوایک دن بالکل کورے رہ جاؤ گئے ....( ، رشاوات مفتی اعظم )

# حضورصلی الله علیه وسلم کی مثالی از دواجی زندگی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ والت جیض میں پانی پیتی بھر برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فر ماتے اور میں گوشت والی ہڈی چباتی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فر ماتے اور میں گوشت والی ہڈی چباتی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و ہیں منہ لگاتے جہاں میر امنہ لگا ہوتا حالا نکہ میں حالت حیض میں ہوتی تفی .... (مسلم)

فائدہ: یوی نے جس جگہ مندلگایا ہو خاد ند کا اس جگہ مندلگا کر پانی چینا...اور جس ہڈی کو اس نے چوسا ہو...فادید کا اس ہڈی کو چوسنا... یا اس کے برعس بیوی کا خاد ند کی طرح کرنا...ای طرح کھانا کھانے کے بعد دونوں کا ایک دوسرے کی اٹکلیاں چائ لینا... یہ تمام با تیس میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو بردھانے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتباع کی وجہ ہے اجروثو اب کا باعث بھی جی جی نبلکہ اگر میاں صاحب ہوئی سے ذراا ہے انداز محبت کو بردھاتے ہوئے جان ہو جھ کر یا تھا تا کہ بیس بھی اس جگہ مندلگا کر پانی بید بوجے کے اور مواتے گا اور محبت بردھ جائے گی ... (یرسکون کمر)

### نئ تہذیب کاعجیب فلسفہ

ﷺ السلام مولا نامفتی محرقی عثانی مظلفر مائے ہیں: نی تہذیب کا بجیب فلسفہ کا اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے لئے اور اپنے شوہر کے لئے اور اپنے بچوں کے لئے کھانا تیار کرتی ہے .... تو یہ رجعت پندی اور دقیا توسیت ہے .... اور اگر وہی عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کرسینکٹر ون انسانوں کی ہوستا ک نگاہوں کا نشانہ بن کران کی خدمت کرتی ہوت اس کا نام آزادی اور جدت پیندی ہے .... اگر عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ .... بہن اس کا نام آزادی اور جدت پندی ہے اس کے بیاد ور ذلت ہے .... لیکن دکا توں پر 'سیلز گر ل' بھا نیوں کے لئے خانہ داری کا انتظام کر بے تو یہ قیداور ذلت ہے .... لیکن دکا توں پر 'سیلز گر ل' بن کر اپنی مسکر اہٹوں سے گا بھوں کو متوجہ کر ہے .... یا دفاتر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کا کر کرداری

وفت ایک فیمتی سر ماریه ہے

وفت زندگی کا بڑا جیتی سر مایہ ہے اس کیے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ مج وشام تک زندگی میں جس قدر مشاغل بیں ان کے لیے نظام الاوقات مرتب کیا جائے تا کہ ہر کام مناسب وقت پرآسانی ہے ہوجائے ....

صديث شريف ش آتاب:

'' فرصت کوغنیمت جانومصر و نیت ہے''

آج اللہ پاک نے جمیں وقت دیا ہے اور جم لوگ وقت گزار نے کے لیے نضول متم کی مصروفیات دھونڈ تے بھرتے ہیں کہ وقت کٹ جائے جو بچامسلمان ہوتا ہے وہ نیکی کے کام کر کے اپنے آپ کو تھا تا ہے اور ہر وقت آخرت کے کاموں ہیں مصروف دکھائی دیتا ہے .... معز ت ایام رازی رحمۃ اللہ علیہ فریاتے ہیں ۔''میرا جو وقت کھانے پینے ہیں صرف ہوتا ہے ۔۔۔۔ اس پر بھی افسوں ہوتا ہے کہ اس وقت ہیں مطالعہ ہیں کر سکتا ....'

ہمارے سلف صالحین رحم ہماللہ تعالیٰ کی مصروفیات! کی ہوتی تھیں کہ وہ اپنے ہر لیحد ہے اللہ مدہ اللہ سے سے کہ جو وقت گزرگیا وہ دوبارہ کسی صورت میں نہیں ال سکتا .... اس لیے وہ وقت روس سے تیمی متاع سمجھتے تھے اور اپنی زندگی کے ہر لیمے کو آخرت کا سر ماہیہ بھتے تھے اور اس سے فائدہ اُٹھاتے تھے اور کوئی نہ کوئی ہے کہ کا کام کرتے رہے تھے .... (وقت ایک عظیم نعت اور کا وزر بینہ کا کمل

وَاتَّقُوا الَّذِيِّ اَمَدُّكُمْ بِمَا تَعُلَمُونَ۞ اَمَدُّكُمْ بِالْعَامِ وَ بَنِيْنَ۞ وَجَنْتٍ وَالتَّقُولُ و

ترجمہ: اور ڈرواس ذات ہے کہ مدددی تم کواس سب سے کہ تم جائے تھے مدددی تم کو چو پایول سے اور بیٹول سے اور ہاغول سے اور چشموں ہے ....

نرینداولا دکیلئے اور رزق کی برکت کیلئے اس آیت کو کٹر ت سے پڑھیں....ان شاء اللّٰد کامیا بی ہوگی...

## عقل كاحق اداكرو

مباح طریقہ سے دنیاوی لذتوں کے طلب کرنے والے پر میں نکیز نہیں کرتا کیونکہ ہر فخص ان کوترک کردیے پر قادر نہیں ہو یا تا....البتہ بیلذ تیں اس مخص کے لیے آ زمائش ہوجاتی ہیں جوان کا طالب ہو پھر سب کو یا اکثر کو حرام طریقہ سے حاصل کر ہے....ان کے حصول کی کوشش کر ہے لیکن اس کی پروائہ کرے کہ کیسے حاصل ہوئیں .... پس بھی وہ فقتہ ہے جس میں عقل اپنی تقل سے پچھوٹ نہیں اُٹھا جس میں عقل اپنی تقل سے پچھوٹ نہیں اُٹھا مل ہوئیں سے کو دم کردئ گئی ہے اور صاحب عقل اپنی تقل سے پچھوٹ نہیں اُٹھا سکا ہے کیونکہ جب بھی اس لذت اور اس کی سز اکووزن کیا جائے گا تو سز اکا پہلا ذرور کھتے تی فنا ہوجائے والی لذت کا پلڑ الم کا ہوجائے گا....

ہم نے کتے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کور نیچ دی تو ان کادین سلب کرئیا گیا...ا ہے وقت مجھ دار فض کو تجب ہوتا ہے کہ کیے انہوں نے اس چیز کور جے دی جس کے ساتھ کچھ دن بھی نہرہ سکے اور الی سزایس جتلا ہو گئے جوان ہے بھی جدانہیں ہوتی .... پس عقل کا حق نہ ادا کرنے کے متعلق اللہ سے ڈرواور سالک کواس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا قدم کہاں رکھ رہا ہے کیونکہ ''بعض جلد باز ہلاکت کے کنویں میں گر پڑے ہیں'' اور تیقظ و بیداری کی نگاہ کھی رکھنی چاہیے کیونکہ تم لوگ جنگ کے ایسے میدان میں ہو جس میں ہو ہیں جس میر ہونے کے کونکہ تم لوگ جنگ کے ایسے میدان میں ہو جس میں ہو ہے کہاں سے آگے گا...

اپنی مدد کرو...ایخ خلاف (ایخ دشمن کی) مدونه کرنے لگو... (مجانس جوزیہ)

اسلام ميں اختصار کا نتيجہ

اختصاری الیی مثال ہوگی جیسے شاہی باز اُڑ کرایک بڑھیا کے گھر چلا گیا.... بڑھیا نے اس کو پکڑلیا....اس کی چوٹج دیکھی تو بہت بڑی ہے بہت افسوں کیا کہ ہائے یہ کیسے کھا تا ہوگا.... قینچی کیکراس کی چوٹج کٹر وی... پنج دیکھے تو وہ بھی لیے لیے ہے ہے ۔... کہنے گلی کہ ہائے یہ چلنا کیسے ہوگا پنج بھی کٹر دیئے .... غرش جو چیزیں اس میں کمال کی تھیں وہ سب اُڑادیں ....اسلام میں اگراختصار کیا جائے گا تو اس بازی کی کی حالت ہوگی وہ اسلام ہی کیار ہے گا۔...(امثال عبرت)

## معياري شخضيات كاتا قيامت وجود

کتاب وسنت کا فیصلہ ہیہ ہے۔۔۔۔۔کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔۔۔۔۔ بعد قیامت تک معیاری شخصیتیں آتی رہیں گی۔۔۔۔۔جو درجہ بدرجہ حق و باطل کا۔۔۔۔معیار ثابت ہوتی رہیں گی۔۔۔۔۔اور جو بھی کرے رہیں گی۔۔۔۔۔اور جو بھی کتاب و سنت کے الفاظ سے تا جائز فائدہ اٹھانے کی سعی کرے ۔۔۔۔۔توالی شخصیتیں اپنے اپنے دور کے مناسب حال عنوانوں ہے ان کی تاویلات کا پردہ چاک کر کے اصل حقیقت کا چہرہ دکھاتی رہیں گی۔۔۔۔(خطبات علیم الاسلام)

كاميابي كافطري طريقه

جس کام کے کرنے کا جوطر یقد سی ہے۔۔۔۔۔اس سے کام کیا جائے۔۔۔۔ جب ایہا ہوگا تو کوئی وجہ بیس کہ کامیاب نہ ہو۔۔۔۔عاوۃ اللہ یہی ہے۔۔۔۔۔کہ جب سی طریقہ سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔تو کامیا ہی ہوجاتی ہے۔۔۔۔ جب دروازہ سے داخل ہوگا تو گھر نہیں بنچ گا۔۔۔۔۔تو اور کہاں بنچے گا۔۔۔۔

اس قاعدہ میں دنیاوی کاروبار .....اوراخروی کام سب داخل ہو گئے .....جس کام کو مجھی کرواس کے کرنے کا صحیح علم میں کرواس کے کرنے کا صحیح طریقہ سیکھو ....کسی بھی کام کے کرنے ہے پہلے اس کا صحیح علم حاصل کرواس کے کرنے کا جوگا .....وہ کا موگا .....وہ کا موگا ہے۔ کا ہوگا است وہ کام بویا اخروی کام ہو یا اخراد کی کام ہو یا کام ہو یا اخروی کام ہو یا کام ہ

## نجات کے تین طریقے

ایک صدیت پاک پی نجات کے تین طریقے ارشاد فرمائے گئے .....ابنی زبان کی حفاظت رکھے ..... اپنی زبان کی حفاظت رکھے .... اپنی گھرے بدون ضرورت شدیدہ نہ نظے اس کا گھر اس کیلئے وسیع ہونے کا مفہوم یمی ہے .... اپنی خطاؤ ل پر روتا رہے .... عدیت پاک بیہ ہے .... "وعن عقبة بن عامر رضی الله تعالی عنه لقبت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فقلت ماالنجا ، فقال املک علیک لسانک ولیسع بیتک وابک علی خطیئتک "(احمد وتر فرق) (کالس ایرار)

## حضرت شاس بنءثمان رضي اللهءنه

غزوہ احدیں جب مسلمانوں کی تھوڑی ہی اجتہادی لغزش کی بناء پر جنگ کا پانسہ
تبدیل ہوا...کفار برعم خودتعوذ باللہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوئتم کرنے کے لئے ایک بازگی حملہ
آ ور ہوئے تو چند جان نثار صحابہ ایسے بھی تنے جواس وقت آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
دُھال ہے ہوئے تنے جس طرف ہے بھی تیر وہکوار کا حملہ ہوتا وہ اپنے جسموں پر لے کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ... فاص طور پر حضرت شاس رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو
کر دارادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے جس اغداز سے اپنی جان جان آ فریں
کے میر دکی وہ رہتی دنیا تک کے جوانوں کے لئے بہت اہم سبق ہے ....

جس وقت غزود اصدیل چاراطراف سے کفار تیروسنان سے حضور سلی الله علیہ وسلم پر صله

آ ور تیجے.... آپ سلی الله علیہ وسلم جس طرف بھی (وائیں.... بائیں) نظر فرماتے .... آبیں
حضرت شاس بی نظر آتے کہ وہ حضور سلی الله علیہ وسلم کا وفاع کررہے ہیں اور اپنی جان سے
حضور صلی الله علیہ وسلم کی حفاظت کررہے ہیں... جتی کہ وہ زخم پر زخم کھاتے کھاتے تلہ حال ہو
گئے.... جان ہیں معمولی دمتی باتی رہی ... جضور صلی الله علیہ وسلم کے تھم سے مدید حضرت ام سلمہ
رضی الله عنہا کے پاس لے جائے گئے .... جہال حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا ان کی تھارواری
کرتی رہیں... گران کی قربانی الله رب العزت کے ہاں قبول ہو چکی تھی ... اس کا انعام انہی فوری ملئے والا تھا چنانچے مدید شرب بغیر کھی کھائے ہے شہادت کے دئیہ یرفائز ہوگئے ....

حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواحد کے شہداء کے ساتھ انہی خون آلود کیڑوں میں دفنایا....

کسی انسان کی خوش شمتی اس سے زیادہ کیا ہوسکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود
گواہی دیں کہ فلاں نے میری خاطر جان دی... حضرت شاس رضی اللہ عنہ کے بارے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہتے: ''ماو جدت لشماس شبھاالاالجنہ'' کہ شاس کے سے سے اس کے اور کوئی تشہیر نہیں یا تا....

اور بید حضرت شاس بن عثمان رضی الله عنه کا دین کی خاطر پہلا کارنا مدتھا بلکه اس سے

پہلے نہ صرف وہ غزوہ ُ بدر میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے بلکہ اس سے پہلے انہوں ۔ نے ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو کفار ومنافقین کی اذبت کا نشانہ بنالیا کیونکہ جس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے اس وقت مسلمان ہوتا بھی ہڑی ہمت وجرات کی بات تھی ....

اور آخر میں جنت کی طرف جانے والوں کے قافلہ میں شریک ہوکر دائی راحت یا محے.... رضی اللہ عنہ وارضا ہ... (ضرب مومن ) (روش ستارے ) (شردائے اسلام)

صبركي انواع اوراقسام

مبرى دونوع بين...ا..مبريدني.... سبرتنسي

ان میں سے ہرایک کی دود تشمیں ہیں۔۔۔۔اختیاری۔۔۔۔اضطراری۔ گویا کیل جاراتسام ہوگئیں۔۔۔
ا۔۔۔بدنی اختیاری۔۔۔۔۔بدنی اضطراری۔۔۔۔۔ نفسی اختیاری۔۔۔۔ بنفسی اضطراری۔۔۔۔
یدنی اختیاری۔۔۔ اعمال شاقہ کا کرنا۔۔۔۔

بدنی اضطراری ...کسی کے مارتے برصبر کرنا...

نغسی اختیاری ... جس چیز کوشر بعت مستحسن نه سمجھاس ہے اپ نفس کورو کنا... نفسی اضطراری . اپ نفس پرصبر کرنا اپنے محبوب کے کم ہونے کی وجہ ہے اس اطور پر کہ اگر رمیمبر نہ کرتا تو جزع فزع اور اپنا گریبان اور چیر ہوفیر ہاوچتا لیکن صبر کر کے کوئی کا منہیں کیا....(اندال دل)

# مدیة بول کرنے کی شرط

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے.... بعض فرماتے ہیں کہ سلطان کا مدید یا تحفہ وغیرہ قبول کرنا جائز ہے .... جب تک کہ اسکے متعلق مال حرام میں ہے ہوئے کا یقین نہ ہواور بعض حصرات بالکل منع فرماتے ہیں.... (بہتان العارفين)

### شوكر كاعلاج

رَبِّ الْمُحِلَّنِيُ مُدُخَلَ صِدْقِ وَّاخْرِ جَنِي مُنْخُرَ جَ صِدُقِ وَّاجَعَلُ لِيُ مِنْ لَّدُنْکُ مُسُلُطَنَا نَصِیْرٌ ٥٥ (سرة) جس کوشوکرکی بیاری بهوده اس دعا کواسم تبدروز اندیز هے...ان شاءالله تعالی فائده بهوگا.... امام طاؤس بن كيسان رحمه الله مع الله عن يوسف كي ملاقات

امام طاؤس بن کیسان کہتے ہیں ایک سال جس مکۃ المکر مہ جس مقیم تھا...مشہور زمانہ امیر حجاج بن یوسف جج اداکر نے مکۃ المکر مہ آیا اور حرم شریف جس بیٹھ کراپنے کارندے کو یہ پیام دیکر میر سے ہاں روانہ کیا کہ امیر المونیین حجاج بن یوسف آپ کوطلب کرتے ہیں.... میں نے اس کی طلب قبول کی اورائے پاس آئے گیا.... حجاج نے میر ااکرام کیا اوراپنے قریب بٹھالیا اورا کے بیش کیا تا کہ جس اس کا سہارلوں پھراس نے چند مسائل وریافت کے جس کو جاننا جا ہتا تھا....

اس درمیان ایک ماجی لبیک اللهم لبیک کبتا مواقریب راجس کی آواز میں کچھالیا ارتعاش وسوزتھا کہ سننے والوں کے دل بھٹے جارے شخے....

تجاج نے اپ آ دی ہے کہاذراس حالی کو لے آؤ؟

جب وه آياتو پوچهاتم كون بو؟

حاجی نے کہا... میں ایک مسلمان ہوں...

عجاج نے کہامیرابیمطلب نبیں میں جانتا ہوں کتم مسلمان ہوئین بینتاؤتم کس ملک ہے ہو؟ حاجی نے کہا....ملک یمن کا باشندہ ہوں....

حجاج نے جب بیسنا تو پوچھاتمہارے ملک کے حاکم کا کیا حال ہے؟ (ملک یمن کا بیرحاکم حجاج بن پوسف کا مچھوٹا بھائی محمد بن پوسف تھا جس کو حجاج نے حاکم یمن بنایا تھا)

حاجی نے کہا....وہ تر وتازہ...فرب...جہم...خوش لباس نوجوان آ دمی ہے.... حجاج نے کہا....میراسوال اس کی صحت کے بارے میں نہیں ہے میں اس کے عا دات واطوار معلوم کرنا جا بتا ہوں؟

عاتی نے کہا....وہ نہایت ظلم وزیادتی کرنے والا .... بندہ نفس ...ا ہے خالق کا ناشکرا فتق و فجور کاشید اانسان ہے ...اس کواپنی رعایا سے کیاتعلق ابنا عیش ولطف ہی مقصود ہے .... حجاج اپنے ہم نشینوں اور حاجیوں کے بچوم میں حرم شریف کے اندرا پنے بھائی کا میہ کروہ تذکرہ ان کرسخت نادم ہوااوراس کا چہرہ شم سے سرخ ہوگیا....

پھر سنجل کر کہائے فیض تیری پیزائے کیوکر ہوئی کی قیم ری موجودگی میں علی الاعلان اس کی برائی
بیان کر ہے ... جب کہ تھے کہ معلوم ہے کہ وہ میر اعزیز بھائی ... بندیدہ شخصیت وباعزت حاکم بھی ہے؟
حاتی نے برجت ہواب دیا ... وہ آپ کے یہاں اتنا باعزت کھر کا طواف کر دہا ہوں اور
اس رب کے سامنے باعزت ہوں ... جبکہ میں اس کے باعزت کھر کا طواف کر دہا ہوں اور
اس کی ندا پر لبیسک الملھم لبیسک کہ دہا ہوں اور فریضہ کچے اواکر دہا ہوں ....
اس کی ندا پر لبیسک الملھم لبیسک کہ دہا ہوں اور فریضہ کچے اواکر دہا ہوں ....
اس کی ندا پر نہیں کہا کہ یہ کوئی فیر معمولی انسان ہے اس کا تعارف لین چا ہے تیزی ہے میں اس کے والے میں کہا کہ یہ کوئی فیر معمولی انسان ہے اس کا تعارف لین چا ہے تیزی ہے میں اس کے دل میں کہا کہ یہ کوئی فیر معمولی انسان ہے اس کا تعارف لین چا ہے تیزی ہے میں اس کے دل میں کہا کہ یہ کوئی فیر معمولی انسان ہے اس کا تعارف لین چا ہے تیزی ہے میں اس کے دل میں کہا کہ یہ کوئی فیر معمولی انسان ہے اس کا تعارف لین چا ہے تیزی ہے میں اس کے دل میں کہا کہ یہ کوئی فیر معمولی انسان ہے اس کا تعارف لین چا ہے تیزی ہے میں اس کے دل میں کہا کہ یہ کوئی فیون کوئی فیر معمولی انسان ہے اس کا تعارف لین چا ہے تیزی ہے میں اس کے دل میں کہا کہ یہ کوئی فیر معمولی انسان ہے اس کا تعارف لین چا ہے تیزی ہے میں اس کے دی سے میں اس کے دل میں کہا کہ یہ کوئی فیر فیل فیل فیل کوئی ہے دون فیل فیل کوئی ہے دی فیل ہے دون فیل فیل کیں کوئی ہے دی کھی گیا ہے کہ در ہا ہے ۔...

اللهم يك اعوذ وبجنا يك الوذ ....

ترجمہ:...اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں اور آپ کی جناب میں تفاظت بھی .... اس طرح وہ کچھ دعا ئیں پڑھ کر حاجیوں کے ججوم میں نظر وں سے غائب ہو گیا.... بجھ کواس کا شعر یداحساس ہوا کہ اس سے ملاقات نہ ہو گئی اور امید بھی نہ رہی کہ پھر ملاقات ہوگی اور امید بھی نہ رہی کہ پھر ملاقات ہوگی .... جیب بات ہے کہ وہ عرف کی رات جوم میں پھر نظر آیا .... میں اس کے قریب بہنج میا وہ دعا میں مشغول تعا.... اس کے دیکلمات میں نے سے ....

الله! اگر آپ میرے حج اور میرے عمرے اور میری بیت الله عاضری کو قبول نه فرمائیں تو میری زحمت ومشقت کے اجر سے مجھ کو محروم نه فرما....'

يه كهدكروه فخص بمرجوم مين عائب موكميا اورمين باتحد ملتاره كيا....( تذكرة النابعين )

#### غفلت كأعلاج

وَالْهُلِيكُ اللَّى رَبِّكُ فَتَخْصُلَى ٥ (سرة النازمات ١٠) جوسيدهى راه سے بحثك كيا ہو يا برے افعال ميں پڑكيا ہو يا اللّٰه كى طرف سے عافل ہوگيا ہواس آيت كوروز اندا ١٠ امرتبديا في يردم كركا ہے يلائے...

### نا قدري نعمت

سساور تام نهاد مسلمان سساور مسلمان واقعہ ہے۔ سکہ تاعاقبت اندیش سساور تام نهاد مسلمان سساور ین کی خوبیوں سساور مسلمان کو فلاح کی تاقدری کرتے ہوئے سسکفار وشرکیین کے فلامری عیش وعشرت کے ساز وسامان کی طرف مائل ہوتے ہیں سسکین ذراان کی اندرونی زندگی کا بھی تو جائزہ لیجئے سسکہ اور انگلینڈ والوں کی زندگی کیسی ہے؟ سسان کی زندگی میں نہ حیا ہے۔ سند شرافت ہے۔ سند شرافت ہے بدتر سستایا کے جائوروں سے بدتر سستایا کے جائوروں سے بدتر سستایا کے جائوروں کے بدتر سستایا کے جائوروں کے بدتر سستایا کے جائوروں کے بدتر سستایا کے جائوروں کی دندگی ہے۔ ساز ارشادات عارفی)

#### بواسير كاعلاج

شاہ اسحاق صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ ..... بڑے برزرگوں میں ہے ہیں.... آپ کو بواسیر کا مرض تھا.... ایک فخص نے ان ہے عرض کیا کہ آپ نماز تو پڑھتے ہی ہیں .... اگر آپ ورز کی تین رکھات میں .... سورہ اذا جاء ہے سورہ اخلاص تک .... علی التر تیب تینوں رکھتوں میں پڑھ لیا کریں .... توان شاہ اللہ بواسیر کی شکایت شہوگی .... (ارشادات مفتی اعظم)

#### محبت ... محنت ... عظمت اورمتا بعت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت .....عظمت اور متا ابعت ..... تینوں کا ہونا ضروری ہے ..... محض محبت ہو کہ آدی دعویٰ کرے کہ ..... عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ..... محل اطاعت نہ کرے تو وہ محبت ناتمام ہے .... محبت کی علامت سے کہ اطاعت کرے ..... اطاعت ولیل اور دعویٰ محبت ہے ۔ دعوائے محبت .... جب دعوائے محبت .... کے ساتھ ساتھ ولیل محبت اطاعت محبت میں ہو ۔... تو تب کہا جائے گا کہ بے شک ریمبت ہے .... (خطبات عیم الاسلام) امر یا کم حروف

امر بالمعروف کا مطلب بیہ ہے ۔۔۔۔۔کہ خیرخوائی کے ساتھ کسی کو بات کہنا ۔۔۔۔۔ورنداگر خیرخوائی ندہوتو کبر ہے ۔۔۔۔(ارثادات عارفی) مثالى خواتين كى تين صفات

موجوده دور میں ہراقسام خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی ہے تعلق رکھتا ہو....مرد ہویا عورت....اینے کردار برمطمئن ہے وہ اینے کردار کومثالی کرداراورایئے ممل کومثالی ممل اور اہے آپ کومٹالی مسلمان تصور کرتا ہے ... کیکن کوئی بھی مسلمان اس وقت ہی مٹالی ہوسکتا ہے جب وہ اللہ اوراس کے رسول کی تظریس بھی مثالی موصرف اے خیال سے یا دوجا را فراد کے کہدویے سے خود مثالی تصور کرنا بجانبیں ہے جیسے ایک مرتبہ کسی بادشادہ نے ایک حجام کی تعریف کردی کہاس کو بہت عمرہ جامت بنانی آتی ہے .... جب جام کی بیوی کو یہ جا کہ با دشاہ نے میرے شوہر کی حجامت پر تعریف کی ہے تو اس کو کوئی خوشی نہ ہوئی وہ کہنے لگی کہ بات توجب تھی کہ جب دو جارتجام مل کریہ تعریف کرتے...اس کئے کہ بادشاہ اس فن سے واقف نہیں اسے کیامعلوم کہ حجامت کیسی ہوتی ہے نن کی باریکی کوتو صاحب نن ہی سمجھ سکتا ہے جیسے سمی مصور نے نصور بنائی کہ جیسے پرندہ ٹبنی پر جیٹھا ہے اور پھر دیگر مصوروں کو بلوا کر ہو جیھا کہ میر نے ن کی تلطی نکالیں تو کوئی بھی اس کی کمزوری اور تنظمی نے پکڑ سکا سب نے ہی اس کے فن کومراہالیکن ایک بوڑ ھامصور کہنے لگا کہ اس تصویر میں غلطی یہ ہے کے ٹبنی جھکی ہوئی ٹبیس کیونک جب پرندہ بنی پر بیٹھتا ہے تو وہ کچھ جھک جاتی ہے ہیں مثالی مسلمان بھی وہی ہوسکتا ہے جواللہ اوراس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر پوراائرے اس وقت ہم چندان اوصاف کوذکر کرنا جا ہے ہیں جومثالی خواتین میں ہونا ضروری ہیں چنا نچے فر مان خداوندی ہے .... "أن الذين يرمون المحصنت الغافلات المؤمنت لعنوا في الدنيا والاخرة" بعنی وہ لوگ دنیاو آخرت میں معون ہیں جو تہبت لگاتے ہیں ایسی عورتوں پرجو یا کہاز ہیں اور ونيوى بكهيرول يه ناواقف بي اورايمان واليال بي ال آيت بي تين صفات كاذكراً يا ب... l .....عورت کا یا کدامن ہوتا ہے صفت اگر چہ مردوں کیلئے بھی ضروری ہے اورعورتوں کیلئے بھی ضروری ہے لیکن مذکورہ آ بت میں اللہ تعالیٰ نے بیصفت عورتوں کیلئے ذکر کی اور جتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كہ جوكوئى مسلمان مجھے دو چيزوں كى صانت دے دیے میں اس کو جنت کی صانت دیتا ہوں ....

2.....ورسری صفت بیان فرمانی که وه ( دنیاوی أمور میں ) غافل ہوتی میں اس سے

ان او گول کی بھی تر وید ہو جاتی ہے جو گورت کیلئے دینوی امور میں مہارت اور دخل اندازی کو ضروری بچھتے ہیں گورت کو مرد کے شانہ بٹانہ چلنے اور کام کرنے کی دگوت دیتے ہیں اور جو خواتین دینوی دھندوں میں دخل نہیں دیتیں ان کو برا بچھتے ہیں اور وہ کورتنی بھی غور کریں جو اپنے لئے سیاست .... ملازمت وغیرہ کو ضروری بچھتی ہیں پس اس آیت سے بین طاہر ہوتا ہے کہ مورت کا دینوی امور سے عافل ہونا ان بھی بات ہے اور عنداللہ پندیدہ صفت ہے ....

3..... تیسری صفت ایمان کی ہے .... ایمان تو نیکوں کی تبولیت کیلئے بنیادی چیز ہے اگر کسی میں ایمان نہیں تو اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں اس لئے سب ہے پہلے مسلمان کا اپنے عقائد کو درست کرنا ضروری ہے چنا نچے عقائد کی تفصیلات دینی کتابوں میں دیکھ لینی چا نہیں جیسا کہ بہتی زیوروغیرہ کہ خدانخو استہ اگر عقید ہے میں تھوڑی کی بھی گڑ برو ہوئی تو نہ نماز کا م آئے گی ندروزہ و جج زکو قاور دیگر عبادات کا م آئیں گی ....خلا صدید کہ مثالی خواتین کیلئے ذکورہ تینوں صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے .... (پرسکون کم)

ا پنانظام الا وقات بنائے

ا - مدرے سے چھٹی کے بعد بجائے گھو منے کے سیدھے گھر جانا جا ہے .... ہاں اگر رائے میں کسی نماز کا دفت ہوجائے اور خدشہ ہو کہ گھر جانے سے جماعت فوت ہوگی تو پہلے جماعت کی نماز مسجد میں اداکریں پھر گھر روانہ ہوجا کیں ....

٢ - كمرض بميشه دُعارِد عق موت داخل بول....

سو-با آ واز بلندسلام کریں....

سم - سامان و كتب إدهم أدهم نه داليس بلكه محفوظ حبكه پر ركبيس تأكه حجموية بيخ خراب نه ريكيس...

۵-ایخ مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے دوستوں کے ساتھ عصر کے بعد جاکر نیکی کی دعوت کی ترتیب بنائمیں ....

۲- نماز مغرب باجماعت ادا کرنے کے بعد عشاء تک یکسوئی اور تیجہ سے مبق یاد فرما کیں... 2-عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں اور جوسبق رہ گیا ہوا ہے کمل کرلیں ....

۸۔ تغلیمی معاملات ہے فراغت کے بعد کھانا کھا کیں....

9 \_ مختصر چېل قد مي کرين اور جلد سوجا کين ....

• ا-ہوسکے تو تہجد میں اُٹھنے کی کوشش کریں ورنہ فجر باجماعت ضرورادا کریں.... اا-مدرے روانہ ہونے ہے کہل تیاری اچھی طرح کرلیں.... کتابیں اور دیگر سامان مجمی سیح طور پر دیکھ لیں...

۱۲- مدرے دوانہ ہوتے دفت والدین کوسلام کر کے اور ڈیا کیں لے کر جا کیں ....

۱۳ - چھٹی والے دن چھلے اسباق دہرالیں اور گھریلومعا ملات پر بھی توجہ دیں ....

ہمارا ایک ایک منٹ ہیرے موتی اور جواہرات سے زیادہ تیمی ہے .... ہمیں اس کی قدر کرنی جا ہے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر دفت حصول علم ... بمل اور اس کے دوسروں تک پہنچانے میں مشغول رہیں .... (دفت ایک علیم نمت)

حضرت ابوعبيده بن جراح رضى الله نتعالى عنه كي فيحتيں

## قريب بشرك ايك نئ تعبير

مسلمان خودوعاء چھوڈ کر بزرگوں ہے کہتا ہے۔۔۔۔آ پ دعاء کر یں۔۔۔۔اور جوان ہے کہا جا تا ہے کہ بھائی۔۔۔۔آ پ خود بھی تو زبان سے دعاء اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش کریں۔۔۔۔۔ تو کہتے ہیں اتی ہماری کیا دعاء ۔۔۔۔۔۔ کی اللہ تعالیٰ میری ہیں اتی ہماری کیا دعاء ۔۔۔۔۔۔ کی اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتے ۔۔۔۔العیاذ باللہ ۔۔۔۔اس کے میمن نظے یا نہیں نظے کہ آ پ اللہ کے آ دی جی ۔۔۔۔۔ آپ کی سنتے ہیں۔۔۔۔اگر چہ مشرک نہیں ہوا۔۔۔۔۔۔ آگر چہ مشرک نونہیں ہے کہ مشرک تو بیس ہے کہ مشرک نونہیں ہے کہ مشرک تو بیس بھرک ہوگیا۔۔۔ (خطبات کے الامت) الامت)

تحكيم الامت رحمه الله كااجتمام تقوي

حضرت تکیم الامت مولاتا تفانوی رحمه الله ثرین کا جب میل ہوتا تھا ..... تو دوسری ٹرین کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے کہ .... کہیں کی ڈب میں ....کسی بے پردہ عورت پرنظر نہ پڑجائے .....الله اکبر کیا تفویٰ تھا...

معرت علی رضی اللہ عنہ جیسے پاکیزہ قلب کیلئے ..... جب تھم صاور فر مایا گیا کہ .....
اے علی رضی اللہ عنہ اچا تک نظر کے بعد دوسری نظر پھرنہ کرنا ..... کوئکہ پہلی تو اچا تک ہونے سے معاف ہے گر دوسری ..... جوقصد وارا دہ سے ہوگی وہ حرام ہے ..... آج کل وہ لوگ اس روایت سے سبق حاصل کریں ..... جو کہتے ہیں کہ ہمارا ول صاف اور پاک ہے ..... ہم بری نیت سے نہیں و کہتے ہیں .... ہوق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذیادہ اپنے کومقد سے ہجنے کا در بردہ دعویٰ ہے یا پھر جہل مرکب اور لئس کے دام میں ہیں .... (عالس ابرار)

كام كى ابتداء

جب بهی کوئی نیک کام کرو ..... کوئی عبادت کرو ..... احادیث پر هو .... تو پہلے ای طرح قلب کی طبارت حاصل کرو ..... کہ یا اللہ! ہمارے اندر جنتی کتافتیں ہیں .... ہمارے خیل میں .... ہماری استعداد میں جنتی کتافتیں ہیں .... ہم سب کی صفائی میں .... ہماری استعداد میں جنتی کتافتیں ہیں .... ہم سب کی صفائی چاہتے ہیں .... استعفو الله وب اغفرو ارجم و انت خیر الواحمین" (ارٹادات عارف)

### شہوت ہے شکست نہ کھاؤ

جس کے نفس نے اس کوحرام لفت کی طرف کھینچااوراس کی طرف رغبت نے اسے نہائج میں غور کرنے سے روک لیا جبکہ اس نے عقل کی یہ پیکار بھی تنی کہ وہ کہدر ہی ہے کہ

" تیرابراہو!ایسانہ کر کیونکہ پھرتو بلندی ہے محروم کردیا جائے گا... بہتی میں گر جائے گا اور تجھ سے کہددیا جائے گا کہ نئے تونے اختیار کرلیا ہے اس میں پڑارہ!

لیکن اس کی خواہش نفسانی نے اے اپنی طرف متوجہ کیے رکھا اور جو پچھاس سے کہا جار ہاتھااس کی طرف اس نے توجہ بیس کی تو و وہمیشہ پستی ہی میں گر تار ہے گا...

اوراس کی مثال اس کے جیے ہوگی جس کی مثل مشہور ہے کہ ایک کتے نے شیر ہے درخواست کی کہا ہے در ندوں کے بادشاہ! میرانام اچھانہیں ہے اس کو بدل کر دوسرانام رکھ دیجئے .... شیر نے کہا تمہار ہے اندرخیانت کا مرض ہے اس لیے اس کے سواکوئی اور نام بہتر نہ ہوگا.... کتے نے کہا میرا تجربہ کر پہنے ؟ شیر نے اسے گوشت کا ایک گلاا دیا اور کہا کہ کل تک اس کو حفاظت سے رکھو جب تک پیس تمہار ہے لیے دوسرانام سوچ رہا ہوں ....

(دوسرے وقت) جب کتے کو بھوک لکی تو سوشت کی طرف دیکھا اور صبر کر کیا لیکن پھر جب خواہش نفس کا غلبہ ہوا تو اس نے سوچا کہ بھلا میرے نام میں کیا خرابی ہے؟ "محلب" تو بہت اچھانام ہے .... بیسوچا اور کوشت کھا گیا....

میں مثال پست حوصلہ مخص کی ہے کہ تھ وڑے مرتبہ پر قناعت کر لیتا ہے اور بعد میں حاصل ہونے والے فضائل پر فوری خواہشات کو ترجیح و ہے ویتا ہے ... البندا جب خواہشات کی آتش بھڑ کے تواللہ ہے ڈرواوراس کی فکر کروکہ کسے اس کو بجھایا جائے کیونکہ بعض لغزشیں ہلاکت کے کئویں میں گراد بی ہیں ... بعض نشانات منتے نہیں ہیں اور کسی مرتبہ کو چھوڑ و بینے والا اس کی تلافی نہیں کر یا تا ... بی فتنہ کے اسباب سے بہت دوررہ و کیونکہ اس کے قریب ہوتا آزمائش ہے اور ایسے فض کے مخوط رہنے کی کوئی تو تع نہیں ہوتی ...

## حضرت عامر بن فهير ه رضي الله عنه

آ ب کانام عامر...اورکنیت ابوعمرو ہے...والد کانام فہیر ہے.... آ ب طفیل بن عبداللہ کے غلام نتھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اخیافی بھائی اور قبیلہ از د کے ایک فرد نتھ ....آ پ بھی ان عظیم الشان ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ابتدائی ایام میں ہی دعوت حق تبول کی ....

غلامانہ بے بی کے ساتھ جب اسلام کا اعلان بھی کردیا تو سخت سے سخت اذبتوں اور مصیبتوں کا آناتواس ماحول میں بقینی تھا.... چنا نچہ آپ خت اذبیتیں برداشت کیں....

بلا خرد عفرت ابو برصد ابق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست کرم نے غلای کی تید ہے جات دلائی....
آپ ان سر قراء میں سے ایک ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے مصیمی بیر معونہ کی تبلیخ تعلیم پر مامور فر مایا تھا... و کوان کے قبال نے غداری کی اوراس تمام جماعت کو شہید کردیا....
اس جماعت میں سے صرف معفرت عمر و بین امیضم کی زندہ گرفتار ہوئے تو عامر بن طفیل نے حضرت عامر کی لاش کی طرف اشارہ کر کے بوچھا یہ کون ہے .... انہوں نے بتایا بیا عامر بن فہیں میں نے انہیں قبل ہونے کے بعدد یکھا کہ آسان کی طرف اٹھا لئے گئے بہاں تک کہ آسان وز مین کے درمیان فرق معلق نظر آسے اور پھرز مین پرد کھد نے گئے ....
آپ کے جسم میں جس وقت جباد بن ملمی کا نیز و پار ہواتو آپ کی ذبان سے بساخت نگلا....
آپ کے جسم میں جس وقت جباد بن ملمی کا نیز و پار ہواتو آپ کی ذبان سے بساخت نگلا....

### منصب كافيصله

نقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ ہمارے بزد یک ہدیہ وغیرہ قبول کرنے کی دوصور تیں۔
ہیں۔۔۔اگرھا کم کا اکثر مال رشوت اور تا جا کز ذرائع کا ہے تو اس کاہدیہ یا تخدہ غیرہ قبول کرنا جا کز ہیں۔۔
الایہ کہ دہ صراحت کرد ۔۔۔ کہ حلال مال بھیج رہا ہوں اوراگراس کا اکثر مال حلال میراث یا تجارت وغیرہ کا ہے۔۔۔ نویج قبول کرنے میں مضا کف نہیں جب تک کہ یہ یقین نہ ہوجا ہے کہ یہ بھیجا ہوا مال حرام ہے یا شہد الا ہے البتہ فضل میرے کہ نہ ہی قبول کرے خواہ کیسا بھی ہو۔۔۔ (بستان العارفین)

# جب تھیلی دریامیں ڈال دی گئی

صبح من كنتي مين شورا محاكه مين لث كميا ..... مين تباه هو كميا ..

لوگوں نے کہا....خیرتو ہے؟ ..... کیابات ہوئی کچھ بتاؤ توسہی؟ ....

مروہ آ دمی بس چلائے جار ہاتھا.....ایک ہی رٹ کئی کہ میں لٹ میا ..... کشتی کے سبحی مسافرایک جگہ جمع ہو گئے .....ایک دومرے سے یو چینے لگے کہ کیابات ہے؟ ....کسی

کو پچے معلوم ہوتا تو بتا تا کہ کیایات ہے؟ .....

تحشتی بہت بری تھی ....ائے مردعورتوں میں ایک طرف برے عالم فاضل اللہ کے بندے بھی بیٹے تے .... شور کی آوازیں انہوں نے بھی سیں ....رونے بیٹے والے کو سمجھا بھا کر جب بات ہوچی گئ تو اس نے کہا .... غریب مسافر ہوں ..... ایک تنسلی میں زندگی بحر کا سر مارييس نے جميار کھا تھا کسي ظالم نے وہ تعلی چرالی ....سب کو بيان کر بہت افسوس ہوا .... يو حصے والوں نے بید یو جھا كەكتنا مال تفاتھيلي ميں؟....

اس نے بتایا .... ہزار اشرفیاں تھیں ....ایک ہزار اشرفیاں بہت بری رقم ہوتی ہے....جس نے سنا اے افسوس ہوا..... کچھ لوگ مل کرمشور ہ کرنے لگے.....کشتی کے ما لک کو بلایا ..... سارا ماجرا اے کہدسنایا .....اس نے کہا کہ اگر تھیلی کشتی میں ہے.... تو یکا حل جائے گا... بیں سب مسافروں کی تلاثی لیتا ہوں .....

آ نافاناً ينجرسار كشتى من يحيل كن .... جهاز من مرد .... بوز هي معورتس اور يح بعي تعے....کڑی گرانی میں تمام مسافروں کی تلاش ہوئی..... بھر کسی کے باس سے کم شدہ میلی نہ گلی.... اب لوگ اس مخص پرالٹ پڑے ۔۔۔۔۔طرح طرح کی یا تیں ہوئیں اور ہوتے ہوتے سب کویقین ہوگیا کہ پیخص جموٹا تھا....

> حمویے پراللہ تعالی کی لعنت ہوتی ہے..... سباے برا بھلا کہ کرائی جگہ جا بیٹے ....

جهونا شیٹا کرای جگہ جیما .... جب تک سفر جاری رہا .... مسافرات پیٹکارتے رہے .... امل میں ہوا بیقھا کہ جب سفرشر وع ہوا تو بہ جھوٹا پھرتا پھراتا کشتی میں گشت کرتا اس عالم فاضل الله کے بندے کے یاس بھی پہنچا تھا اور ان کے باس اٹھنے بیٹھنے ہے اسے معلوم ہوگیا کہان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس ایک تعملی میں ہزارا شرفیاں ہیں ..... اب ال فري كام لحديه فكر كعانے لكى كەسى طرح بزاراشر فيوں كى تقبلى اڑا لے .... جب كوكى اور تدبیر ندین یائی تواس نے بیکھیل کھیلا کرسب شریف لوگ پریشان ہو گئے .... تمام مسافروں کو تلاثی دیتا پڑی ... تلاثی ان عالم کی بھی ہوئی ... لیکن کسی کے یاس سے دو تھیلی نظل . جب دریا کاسفرختم ہوااورکشتی کنارے لگی.....تمام مسافراتر مجے تو اس جمونے نے

علیحدگی میں اللہ کے نیک بندے ہے ہو جیما۔...

كياآب نے مجمد عجوث كہاتھاكة ب كے ياس ايك ہزاراشرفياں ہيں؟ ..... انہوں نے کہا ۔۔۔ نبیس میں نے جموث میں کہاتھا ۔۔۔ میرے یا سواقی ایک ہزار اشرفیال تھیں اس نے یو حیما ..... پھروہ تھیلی کہاں گئی؟

انہوں نے جواب دیا ... جب تو نے اپنی تھیلی کم ہوجانے کا ڈھونگ رچایا تو ہیں بھے کیا کہ تو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لئے بیسب کھیل کھیلا ہے .... تھیلی میرے یاس سے نکلتی تو سب کو لقین ہوجاتا کہ میں چور ہوں ....اس لئے میں نے چیکے سے وہ میلی دریامی ڈال دی .... جموئے نے کہا ..... ہزاراشر فیاں آپ نے دریا بی ڈال ویں؟

جواب ملا ..... ہال .... اس نے کہا .... جب تو آپ کا برد انقصان ہوا .... جواب ملا ..... نیکی کابدله برانی سے دینے والے خلالم دوست! میرے نز دیک اہمیت دولت

کی نہیں لوگوں کے اس اعتماد کی ہے .... جو صدیث نبوی کی خدمت کے لئے مجھے برقرار رکھنا ضروري ہے....اگر میں خائن مشہور ہوجاؤں تو میری بیان کردہ حدیثوں پرکون اعتاد کرے گا.... اب آب بيم سيم من نيس ..... بدير رگ كون تنے .... بدامام بخارى رحمة الله عليه تنص بخن کی بخاری شریف دنیا بحریس متند مانی جاتی ہے .... (یادگار مان تند)

### ایک مفیدمشوره

جی فرض والوں کوتو جے واسطے جانا ہی جائے۔۔۔ وہاں مردوزن کا اختلاط بڑا سخت ہوگیا ہے۔۔۔۔۔ حنفیہ کے نزدیک تو ایسے اختلاط کے ساتھ نماز ہی نہیں ہوتی۔۔۔۔ ہم لوگ دوسر ہے آئمہ کے فتو وَل کے مطابق جواز کا فتو کی دیتے ہیں۔۔۔۔جس آ وی کے ذمہ جی نہیں۔۔۔۔۔ وہ تو بس عمر وہی کر لے۔۔۔۔۔ تو اچھا ہے۔۔۔۔(ارشادات منتی اعظم)

نبوت كااحسان عظيم

حضور اقد س سلی الله علیه وسلم کے .....دائیں ہاتھ میں ... الله تعالیٰ کی چیکتی ہوئی کتاب تھی .... اور بائیں ہاتھ میں قلب نبوت تھا جس جس جس افلاق کی روشنی بجری ہوئی محقی .... کتاب الله کے اندرالو ہیت کا جلال بجرا ہوا تھا ..... اگر فقلا کتاب الله سما منے آتی ..... پنجم رند آتے تو الو ہیت کا جلال مخلوق کوجسم کردیتا ..... بجال نہتی کہ کوئی اس کو بجھ سے .... اس روشن کو قلب نبوت علی صاحبہا الصلوة والسلام میں اتارا می ..... تو نبوت کی عبد مت کے ساتھ ..... تو نبوت کی عبد مت کے ساتھ ..... بوت کا نوراس پر فائز ہوا تو شندی روشنی پیدا ہوئی .... جس کو انسان سہ کیس .... (خطبات عیم الا سلام)

ذ کروشغل کسی دینیوی غرض سے نہ ہو ٹا جا ہیے

 امام شافعی رحمه الله سے مارون الرشید کی ملاقات

ا مام شافعی نے طلب علم کیلئے ایک طویل سفر کیا ہے جس کامستقل سفر نامدان کے بعض اللہ ہونے نے صبط کیا ہے ۔... اس سفر کے سلسلہ بیس بغیراد بھی تشریف ہے گئے تھے .... آپ فرماتے ہیں کہ بیس جس وقت بغداد واضل ہوا تو قدم رکھتے ہی ایک غلام میرے ساتھ ہولیا اور نہا ہے تہذیب ومتانت کے ساتھ جھے ہے ہو چھا آپ کا نام کیا ہے؟

میں نے کہا'' محر''' غلام نے والد کا نام دریافت کیا تو میں نے کہا'' شافعی' غلام سے بید

سن کر کہا....آ پ مطلبی ہیں .... ہیں نے کہا کہ' ہاں' غلام نے بیسب وال وجواب ایک ختی پر

لکھ لئے جواس کے آشین ہی تھی اور اس کے بعد جھے چھوڑ دیا... ہیں بغداد کی ایک مجد ہیں جا

کر تھہر گیا اور اس فکر میں تھا کہ غلام نے بیتحقیق کیوں کی ... اور اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے

یہاں تک کہ جب آ دھی رات گزرگئی تو مسجد کے درواز سے پرزور سے دستک دی گئی جس سے

سب اہل مجدم خوب ہوگئے .... درواز و کھولا گیا تو پھے لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور ایک ایک

آ دمی کے چرے کو خور سے دیکھتے بھرنے گئے .... یہاں تک کہ وہ میر سے پاس آ سے میں نے

کہا فکر نہ کروجس کو تم ڈھونڈ تے ہو وہ میں ہوں ... انہوں نے کہا کہ امیر المونین (ہارون

الرشید) نے آ ہے کو یا دفر مایا ہے ... میں فور آبلاکی ہیں وہیش کے اٹھ کے ساتھ ہولیا...

 عبدہ قضا ہر وکر دول اور اس کے عوض اپنی تمام سلطنت اور ذاتی جائیدادوں کا نصف حصہ آپ کو دول ....سب پرآپ کا اور میرا تھم قرار وہ شرطول کے مطابق چلے گا اور تھم کا مآخذ قرآن وحدیث اور اجتماع امت ہوگا... شل نے کہا امیر الموشین ....اگرآپ بیدچاہیں کہاں تمام مال وضال اور سلطنت وحکومت کے عوض بیں محکہ تضا کا صرف اتنا کا مردیا کروں کہ میں کو اس کا وروازہ کھول دول اور شام کو بند کر دول تو بیل قیامت تک اس کے لئے بھی تیار نہ ہول گا... ہارون الرشید بید جواب من کررو نے گئے کہا چیا ....آپ ہمارا کچھ ہدیے قبول فرما کی میں الموشین نے عرض کیا کہ مضا لقہ نہیں ... لیکن نقذ ہونا چاہئے .... وعد بدید ہول ... امیر الموشین نے میرے لئے ایک ہزار در جم کا تھم جاری فرمایا اور ش نے ای مجلس میں اس پر قبضہ کرلیا ... جب در بار میں واپس آیا تو وہاں کے حشم و خدم نے جھے مطالبہ کیا کہ اپنے انعام میں سے بچر ہمیں بھی انعام دیجئے چونکہ بچھ ہے سوال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس انعام میں ایک جھے انعام میں ان کہ جونس ہی انعام دیجئے چونکہ بچھ ہے سوال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس انعام دیجئے چونکہ بچھ ہے سوال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس ایک حصہ انعام میں انعام دیجئے چونکہ بھی سے موال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس انعام دیجئے جونکہ بھی ہے سوال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس انعام میں انعام دیجئے جونکہ بچھ ہے سوال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس ایک حصہ انعام میں انعام دیکھے تھے میں انعام دیکھے تھا تھا تو میری مروت نے اس انداز میں انکار انوز ان میں ایک حصہ میں آیا تھا تھیں در کھی انداز میں انکار کے میں میں انداز میں انکار کیا تو اس انداز میں ان کی کھونس کے حصہ میں آیا تھا تھیں در کھی تھی تھوں کے حصہ میں آیا تھا تھیں در کھی تھوں کے حصہ میں آیا تھا تھیں در کھیا تھا تھیں کی کہ میں تھوں کے حصہ میں آیا تھا تھیں در انداز در میں کا تھی تھیں کے حصہ میں آیا تھا تھیں در کھی تھیں کے دور میں کے حصہ میں آیا تھا تھیں کو تو تو کی تھی تھیں کے دور کھی تھیں کیا تھا تھیں کے دور کے دور کھیں کے دور کھیں کے دور کھی تھیں کے دور کھی تھیں کے دور کھی تھیں کے دور کھیں کے دور کھی تھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کے دور کھی تھیں کے دور کھیں کے دور کے دور کے دور کے دور کھیں کے دور کے دور کے دور کے دور کھیں کے دور کھ

بے فکری کا موٹا یا

جھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ جس اپنے لڑکین بیل شہر میر ٹھ بیل ایک مسجد بیل بیشا ہواوضو

کرد ہاتھا ادر میرے قریب ہی ایک ادر مولوی صاحب بیشے ہوئے تنے وہ ذرا موٹے تنے

وہاں ایک فخض رجب علی سنے وہ ان مولوی صاحب سے اکثر مزاح کیا کرتے سنے ای وقت

بھی وہ آئے اور جھے ہے ہو چھنے لگے کہ تم اس قدرد بلے کوں ہور ہے ہو .... بیس نے ظریفانہ

کہا کہ بھائی حدیث میں آیا ہے: ان الله یعض العجو انسمین .... اس واسط میں

وبلا ہوں اور جھے کو خیال ندر ہا کہ یہاں مولوی صاحب موٹے بیشے ہوئے تنے .... رجب علی

ان مولوی صاحب کی طرف مذکر کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ سنے ہیں اس وقت

بجھے تنبہ ہوا ہے کہ یہ جھی بیشے ہیں تو میں بہت شرمندہ ہوا اور میں نے کہا کہ مطلب بیہ ہک کہ جو کھا کھا کر بے قکری میں موٹا ہو کہنے گئے کہ جناب آپ جومطلب چاہیں بیان کریں باتی

حدیث مولوی صاحب پرصاوت آئی گئی ... (امثال عبرت)

كياآ پى فادمىي؟

اسلامی تعلیمات میں حقوق کی بہت اہمیت ہے.... آج کل ہمارے معاشرے میں اس کے اندرزیادہ کوتا ہی ہورہی ہے...۔ ان میں سے ایک کوتا ہی ہوی کے معاطع میں ظلم کرنا ہے...۔ 'بیویوں کو بائدیوں کی طرح اپنا محکوم بنا کر رکھنا چاہتے ہیں....اسلنے ذرا بھی فلاف طبیعت بات برداشت نہیں کرتے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل واقعات سے آپ اندازہ فرما کیں کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی کس قدردل جوئی اور تازیرداری فرماتے تھے ....

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہوتو مجھے پینہ چل جاتا ہے ....حضرت عائشہ نے عرض کی کہ آ ہے کہ کیے پینہ چل جاتا ہے؟

توحضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جب راضی ہوتی ہوتو کہتی ہولا و رب محمد (رب محمد کی قسم) اور جب تاراض ہوتی ہوتو کہتی ہولا و رب ابر اهیم (رب ابراہیم کی قسم) تو حضرت عائشہ نے اس کو تسلیم کیا اور کہنے لگیس کہ اس وقت بھی آپکا نام چھوڑتی ہوں محرول میں تو آپ ہی بیے ہوئے ہوتے ہیں ....

واقعه الک کے موقعہ پرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ ہے ہو چھا کہ اگر تم ہے گناہ ہو گیا ہوتو اقرار کرلو... اللہ تعالی معاف کر دیں گے ... اس کے بعد وتی آئی حضرت عائشہ کی برات کو کھول کھول کر بیان کر دیا اور سورۃ نور کے دورکوع نازل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش ہوئی ... حضرت عائشہ کو فر مایا کہ تمہاری برات میں قرآن نازل ہوگیا ۔ اخھو! نازل ہوگیا ہے ... حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی ... انکی والدہ نے ان سے فر مایا ... انھو! اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ہے ادا کرو... انہوں نے عرض کیا میں تو اپنے خالق و ما لک کا شکر ہے ادا کر قیار کرنے گئے ہتے ....

ان واقعات ہے معلوم ہوا کہ بیوی بھی شو ہر سے ناز میں اگر تا راض ہو جائے تو ایسا جرم نہیں جس کوشو ہر بُر امنائے بلکہ اس کی دل جوئی کرنی جا ہے .... اور ہمارے معاشرے میں جتنے بھی گھریلونا جاتیوں کے واقعات رونما ہوتے ہیں ان میں سے اکثر صرف میاں ہوئے کے ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہ کرنے ہے ہوتے ہیں لہٰذاانسان سیحے معنی میں دیندار مثالی شو ہر جبی بن سکتا ہے .... جب وہ اپنی رفیقہ حیات کی طرف ہیش آنے والے خلاف طبیعت اقوال وافعال سے درگز رکزتا رہے .... اور بیوی کی دین واری کا تقاضا بھی ہی ہے .... کہ وہ اپنے خاوند کے مزاج کی ہر چیز مثلاً کھانے پینے لیاس گفتگو وغیرہ سب میں رعایت رکھے .... تا کہ جبح رفیقہ حیات ثابت ہو .... (پرسکون گھر)

حكيم الامت حضرت مولانا تفانوي رحمة الله عليه

حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ احکام القرآن لکھ رہے ہے اس اثناء میں حضرت تھانوی رحمة اللہ تعالیٰ کے استاذ حضرت شیخ البند رحمة اللہ علیہ تشریف لائے اور اس ووران وہ وقت آیا جوتصنیف کا تھا تو حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ نے بڑے اوب سے عرض کیا کہ اس وقت تصنیف کا معمول ہے اگر اجازت ہوتو کچھ کام کروں تا کہ ناخہ نہ ہوسہ جو .... ول جو .... ول تعالیٰ کہ تا خہ نہ میں لگاتو پھر حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ اندر تشریف لے گئے اور چند لکیریں کھیں .... ول نہیں لگاتو پھروا پس آ کے لیکن بہر حال تا غہ نہ ہونے دیا .... (وقت ایک می نمت )

غار کی تنین را توں کے دوران بکریاں وہاں لے جانا

حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجرت پر روانہ ہوئے تو تین را تیس عار میں رہے اور عام بن فہیر ہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھاوہ آپ کی بکرویاں چراتے ہوئے رات کو ان کے پائل جائے ہے ہے کہ کو دوسرے چروا ہول کے ساتھ چرا گا ہوں میں جاتے اور شام کو ان کے ساتھ واپس آتے ہوئے ان ہے بیچھے چلتے رہے۔ ان میں جاتے اور شام کو ان کے ساتھ واپس آتے ہوئے ان ہے بیچھے جلتے رہے۔ ان میں جاتے اور شام کو ان کے ساتھ واپس آتے ہوئے ان ہے بیچھے جلتے کہ عام رہے بیانہ کی طرف موڑ لینے اور چروا ہے بیچھے کہ عام رہے بین فہیر ہ ہمارے ساتھ آرہے ہیں ان کی طرف موڑ لینے اور چروا ہے بیچھے کہ عام رہے بین فہیر ہ ہمارے ساتھ آرہے ہیں .... (شہدائے اسلام)

## دین کے منکرات سے حفاظت

اگر ہمارے مگمروں میں کوئی بچے خبر دیتا ہے .....کہ بستر پر فلاں تھیہ نے جوتا رکھ دیایا .....و بوار پرلکیر بناوی ..... یا جائے کی پیانی میں کھی گرگئی ..... تو ہم سب کوفکر ہوجاتی ہے..... حالانكه جاء من كى تونبيس مونى .... اضافه بى تو موا ..... پيرول ير ورم باضافه موا ..... مكر ڈاکٹر کے باس بھامے جارہے ہیں ....معلوم ہوا کہ ہراضافہ اور ہرتر تی آب پہندنہیں كرتے....اى طرح اگر مچھر دانى ميں دو.... تين مچھر گھس گئے تو بغير اتكو نكالے چين نہيں ..... نیندی نہیں آ سکتی ..... جب تک انگونکال نہ لیں کے .....حالانکہ یہ مجھر دو ..... تین عد د کتنا خون في ليت ..... ايك رتى يا ايك ماشد في ليت .... ، مجروه بعى آرام بيس تر آب بعى آرام ے سوتے ....نیکن دو تین قطرہ خون دینا گوارانہیں....دوستوسو چنے کی بات ہے کہ جمارے گھروں میں اگرمنکرات داخل ہوجا کیں.....خلاف شریعت گھر میں چیزیں داخل ہوتی جارہی ہیں ہمیں کوئی فکرنہیں ..... ہمارے بیچے انگریزی بال رکھیں ہمارے بیچے جاندار کی تصویریں لا ئیں ....ان کی فکر کیوں نہیں . ... گھر میں سانپ بچھوآ جائے .... تو فوراْ نکالنے کی فکر ہوگ ....ان کے نکالنے والوں کو بلا کیں گے....اور الند تعالیٰ کی نافر مانیاں ہمارے گھر میں آ کمیں .....توان منکرات کو دور کرنے کیلئے کیا ہم کواتن بھی فکر ہے.... جنتنی گھروں ہے چھروں اور مکھیوں کے نکالنے کی فکر ہوتی ہے ... منکر کے معنی اجنبی کے میں .... جب دنیا کی اجنبی چیزوں سے سکون چمن جاتا ہے ....تو وین کے مترات سے سکون کیے باقی رہ سکتا ہے ..... انظى ميں كا ناكھس كيا جين چھن كيا. ... اجنبي چيز واخل ہوگئي آ كھي ميں ....كر دوغبار آ كميا كھنك اور ور دشر وع ہو گیا.... کین اگر سرمہ لگا ایا اور چین میں اضافہ ہور ہاہے .... کیونکہ سرمہ آنکھ کیلئے اجنبی نہیں آنکھ سے سرمہ کومنا سبت ہے ۔ ای طرح ردحانی بیاریاں ہیں ....مثلا حسد ....غضب ... كبران اخلاق رذيله كآتے بى سكون چمن جاتا ہے.... ( باس ابرار )

### وفت كااستعال

وقت كوسى ندكسى كام ميس لكاوس خواه ووكام دنيا كابوس يادين كا.... (ارشادات مفتى اعظم)

نفس کی سرمستی حجاب ہوتی ہے

گنجگار کواگر عین گناه کی حالت میں اللہ سے خفلت ند ہوتی تب تو وہ دیمن کی ما نند ہوتا گریہ کہ خفلت نفس اس حال کے بیجھنے سے تجاب بن جاتی ہے اور اسے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی دُھن ہوتی ہے ورنہ اگر اُسے مخالفت خدا وندی کا تصور ہوتا تو اس نافر ماتی کے نتیج میں دین ہی سے نکل جاتا لیکن اسے تو صرف اپنی خواہش کی تھیل پیش نظر ہے .... خدا کی مخالفت محض ضمنا اور جوا ہوگئی ہے ....

اورهموماً بیرحالت ای وقت پیش آئی ہے جبکہ آوی کی فتند (سمناہ) کے قریب پہنچاہے اور ایسا کم ہوتا ہے کہ آ دی گناہ کے قریب پہنچا ہے اور ایسا کم ہوتا ہے کہ آس کے کہ اس کے کہ اس کی مثال ایس ہے جیسے آتش گیر مادہ کے قریب آگ کے جانا....

مجریہ بھی ہے کہ اگر عقلندا دی اتناہ وش کر لیتا کہ خواہش ایک لیجہ کے لیے پوری کرے گالیکن اس پر سماری عمر حسرت اور ندامت باقی رہے گی تو بھی اس کے قریب نہ جاتا .... اگر چہاس کو سماری دنیا کی دولت دے دی جاتی عمر نفس کی سرمستی خیال وہوش کے درمیان تجاب ہو جاتی ہے ....

آ ہ! کتنی مصینیں ہیں جو ایک کی میں ختم ہو گئیں لیکن ان کے نتائج و آثار باتی رہ گئے .... کم سے کم ان برندامت کی تو ہمیشہ ہی باتی رہتی ہے....

منابول سے نیخ کا سب سے بہتر داستہ یہ ہے کہ خدال کے اسب کو چھیڑے اور خدال کے قریب جائے جس نے اسے بچھالیا اور ان سے بہتر کا خوب اہتمام کیا وہ ملائتی کے بہت قریب ہے۔ (مجلس جوزیہ)

## حضرت عوف رضى الله عنه كى شهادت

عوف بن حارث نے عرض کیا....

پارسول الله بروردگارکوبنده کی کیا چیز بنساتی ہے لیعنی خوش کرتی ہے ....

آ ہے سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا .... بنده کا بر بهند ہو کر خدا کے دشمن کے خون
سے اپنے ہاتھ کورنگ و بنا ... عوف نے یہ سنتے ہی زروا تا رکر بھینک دی اور آگوار لے کر قال
شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی القدعند .... (حوالہ بالا) (شردا ہے اسلام)

# صبرنه کرنے برآ زمائش

ا .... جلد بازی کرنے ہے صبر کے فضائل ہے محروم ہوجاتا ہے لقولہ تعالیٰ خلق الانسان من عجل .... انسان کوچاہئے کہ وہ صبر کرے اوراس کے ثمرہ کی امیدر کھا گرچہ جھ عرصہ کے بعد ہی کیوں ندہو .... ۲ .... غصر صبر کے منافی ہے اسی وجہ ہے حضرت بونس علیہ السلام غصے کی وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھلی کے پیٹ میں ڈال دیا .... اگر نوس علیہ السلام چھلی کے پیٹ میں دہتے .... بونس علیہ السلام نے اپنے میں میں ہے منافی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیوں کو تا امیدی صبر کے منافی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیوں کو تا امیدی سے منع کیا جیسا کہ اللہ کافر مان 'ولا تا یہ وا من دوح اللہ'' ہے ....(اعمال دل)

#### ماؤول كااحسان

آجساری امت کے سرائی امت کے سرائی عظیم محسنوں کے احسانات کے آگے جھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی محنت و قربانیوں سے بیدوین کی امانت ہم تک پہنچائی ہے ....ان میں خسرین بھی جیں محد ثین بھی ہیں ... فتہاء و شکلمین بھی ہیں اور مجاہدین و مبلغین بھی ... انہی کے احسانات کے نتیجہ میں ہم اور آپ اس سرز مین پر مسلمان کہلاتے ہیں اور کلہ طیبہ "لا الله الا الله محمد دسول الله" پڑھنے والے ہیں ....ان کے تذکر سرے پڑھ کران کی عظمت شان اور جلالت قدر کا سکدول میں بٹھاتے ہیں کی بہت کم لوگوں کی نظر اس طرف جاتی ہے کہ بیجلالت قدر اور عظمت شان جوان بزرگوں کو حاصل ہوئی اس میں ان خاموش ماؤں کا کتنا بڑا کر دارے جس کی گود میں ایک عظیم الثنان چلیل القدر شخصیت نے برور ش میں ان محسنوں نے انجام دیا ہے اس کا سہرا بائی ہے .... اگر دیکھا جائے تو جتناعظیم کام اس امت میں ان محسنوں نے انجام دیا ہے اس کا سہرا بگشرت ان ماؤں کے نام اعال میں ہوگا جنہوں نے اس کا اولاد کی پرورش کی .... (پر دہ خرد کر کر گ

#### خوف ہے نجات کا وظیفہ

#### مراقباصلاح

نصب العين كي وضاحت

اگر نصب العین اور نظریہ جے اور موجب اطمینان و سلی ہو ۔۔۔ تو ہراقد ام پر کیف اور پرسکون ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور انسان خود مطمئن ہو کر دوسروں کو بھی مطمئن کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور انسان خود مطمئن ہو کر دوسروں کو بھی مطمئن کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اگر ہم اپنا نصب العین وہی قائم کرلیں ۔۔۔۔ جو قرن اول کا تھا ۔۔۔۔۔ یعنی قائم کو لیں ۔۔۔۔ جو قرن اول کا تھا ۔۔۔۔۔ یعنی قانون البی کی ترویج ۔۔۔۔ اقتد ارحق کی اشاعت اور اعز از نظام دین ۔۔۔۔۔ تو ہمارے ہر دعویٰ میں معنی بھی پیدا ہو جا کیں گے ۔۔۔۔۔ اور ہمارا ہر اقدام ذاتی مفاو کی تہمت ہے دوکیٰ میں معنی بھی پیدا ہو جا کیں گے ۔۔۔۔۔ اور ہمارا ہر اقدام ذاتی مفاو کی تہمت ہے یاک ہوکر دنیا کے نز دیک قابل قبول بھی ہو جائے گا ۔۔ نیز کامیابی کی منزل بھی قریب ہے قریب تر ہو جائے گا ۔۔۔ نیز کامیابی کی منزل بھی قریب ہے قریب تر ہو جائے گا ۔۔۔ نیز کامیابی کی منزل بھی قریب ہے قریب تر ہو جائے گا ۔۔۔ نیز کامیابی کی منزل بھی قریب ہے تھی الاسلام)

# حاکم وقت کی اطاعت واجب ہے

فقیدر حمت الله علیه فرماتے ہیں کر عایا کے ذمہ حاکم وقت کی اطاعت واجب ہے جب تک
کہ وہ معصیت کا تکم ندد ہاور جب معصیت کا تکم دی آن کی اطاعت جا ترنبیں ہاوراس کے خلاف بغاوت کرنا بھی جا ترنبیں .... ہاں اگر وہ لوگوں برظلم کرتا ہے اور اس سے بچنے کیلے
ایسا کریں تو تھیک ہے اور حاکم وقت کی اطاعت کا وجوب قرآن میں ندکور ہے .... ارشاد باری ہے
.... اَطِیْعُو اللّٰهُ وَ اَطِیْعُو اللّٰهِ سُولُ وَ اُولِی اللّٰهُ مِ مِنْکُمُ ( کہا انواللہ کا اور کہا مانورسول کا
اورا ہے حاکم اور امیر کا) بعض مفسرین نے اولی الامرکی تغییر امرا اور احکام کے ساتھ کی ہے ....
حضرت انس بن مالک تا تخضرت ملی الله علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں
کہ سنواور کہا مانواگر چرتم پرایک عبشی غلام ہی کوامیر بناویا جائے ....

حضرت ابن عباس رسول الدّصلى الله عليه وسلم كاارشاد مبارك نقل كرتے ہيں كه جو محص اپنے امير كى كوئى ناپسند بات ديكھے تو صبر كرے (اینی بیعت نه توڑے) كيونكه جو محص جماعت سے ایک بالشت کے برابر بھی جدا ہوا اور مرگيا تو اس كی بيموت جا ہليت كی موت ہوگی ....

حفرت عبدالله بن عمر کوجب بزید بن معاوید کی خلافت کی خبر پنجی او فر مایا اگری خبر بینجی او فر مایا اگری خبر ہے تو ہم صبر کرینگے .... بعض صحابہ کامقولہ ہے جب حکام رعایا میں عدل کرتے ہیں اور شر ہے اور ماتا ہے اور رعایا کوشکر لازم ہے اور اگر ظلم کرنے گیس تو انہیں ہو بال ہوگا اور عوام کو صبر کرنا چاہیے .... اور اگر وہ جمیں معصیت کا تھم دینے لگیں تو ان کی فر مال برداری چا کرنہیں ہے ....

اطاعت اورفر مانبر داری جائز امور میں بی ہوتی ہے

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد مبارک ہے کہ مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافر مانی ہوتی ہو....

حضرت ابن عمرٌ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشادمبارک نقل کرتے ہیں کہ مسلمان پرامیر کا تھم سننااور ماننالا زم ہے بہند ہویا تابہند ہو .... جب تک کہ وہ معصیت کا تھم نہیں ویتا اورمعصیت کا تھم سننے کے لائق ہے ندماننے کے ....

حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک شخص کوان کا امیر مقرر فرمایا...ایک دن ناراض ہوکرامیر نے آگ جا ائی اور تمام کواس میں داخل ہونے کا تکم دیا بعض حضرات اطاعت امیر کے جذبہ میں اس کیلئے تیارہ و گئے ....اور بعض نے کہا کہ آگ سے نیجے کیلئے تو ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے البذا ہم اس میں داخل نہیں ہوں گئے .... تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اگروہ لوگ داخل ہوجاتے تو بھی بھی آگ سے باہر نہ تکلتے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی فرمانیرداری داخل ہوجاتے تو بھی بھی آگ سے باہر نہ تکلتے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی فرمانیرداری داخل ہوجاتے تو بھی بھی آگ سے باہر نہ تکلتے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی فرمانیرداری نہیں ... طاعت اور فرمانیرواری تو جائز امور میں ہی ہوتی ہے ... (بستان العارفین)

جامع دعائيں جن کےالفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں

ترجمہ نہ ''اے اللہ اہم تجھے ہے وہ تمام بھلائیاں ما تکتے ہیں جو تجھے ہے تیرے بی حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اور ان تمام چیزوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے بی حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اور ان تمام چیزوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے مدد مانگی جاتی ہے ۔۔۔۔او۔ حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی جاورتو ہی ووڈ ات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ۔۔۔۔او۔ (ہمیں مقصود تک ) پہنچانا (تیر نے نضل ہے ) تیر ہے ہی ڈمہ ہے ۔۔۔۔ برائیوں سے نیچے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت تیری تو فیت ہے کہاتی ہے ۔۔۔۔'(حیاۃ السیاہ جارہ)

# ا یک شخص کی خلیفہ ہارون رشید کے درویش بیٹے سے ملاقات

خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا تھا وہ زام ون اور درویشوں کی صحبت میں بہت رہتا تھا....

ابوعام بھری رحمۃ انڈ علیہ کہتے ہیں کہ اللّہ کی محبت میں اس نے گھر کے شاہی آرام کو جھوڑ کر زاہدانہ زندگی بسر کرنا شروع کروی .... میر ہے گھر کی آیک و بوار منہدم ہوگئی تھی ....
میں اسے بنوانے کے اراد ہے سے مز دوروں کی تلاش میں نکلا .... و یکھا کہ مز دور کی ہیئت میں ایک خوبصورت جوان لڑکا ہے .... اس کے سامنے ایک زمیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر دہا ہے .... میں ایک خوبصورت جوان لڑکا ہے .... اس کے سامنے ایک زمیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر دہا ہے .... میں ایک خوبصورت جوان لڑکا ہے ۔... اس کے سامنے ایک زمیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر دہا ہے .... میں ایک خوبصورت ہوان لڑکا ہے .... اس کے سامنے ایک زمیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر دہا ہے .... میں ایک کوبھر کے کہو کام کرد گے؟

اس نے جواب دیا... کیوں نہیں میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا... کہا تھیک ہے لیکن ایک درہم اور ایک دانگ لوں گا اور نماز کے وقت اپنی تمازیز عوں گا....

میں نے کہا منظور ہے چلئے ... میں اسے لے کرآیا اور کام میں لگا کر چلا گیا جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھی مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھی ہوں کہاں نے دس آ دمیوں کے برابر کام کیا ہے ... میں اسے بجائے ایک درہم اور ایک دا تگ کے دو درہم پورے دینے لگا... اس نے کہا اے ابو عام! میں اس کو کیا کروں گا؟

اور لینے سے صاف انکار کر دیا .... دومرے دن میں پھراس کی تلاش میں بازار گیا .... لوگوں نے کہا کہ وہ صرف ہفتہ کے دن مز دوری کرتا ہے ....

جب بیفتہ کا دن آیا تو اس کی تلاش میں بازار آیا .... دیکھاای حالت میں موجود ہے .... میں نے اس سے سملام کیا اور کام کے لئے اس سے کہا .... اس نے اس طرح کی شرطیں کیس .... میں سب قبول کر کے اسے لئے آیا اور اسے کام پراگا دیا اور دور بیٹے کر دیکھار ہا ... کہ ریکس طرح اس قد رجلدی اتنا کام کر لیت ہے اور میں ایسے موقع پر بیٹھا کہ میں اس کو دیکھوں اور وہ مجھے شدد کھے .... دیکھا کیا ہو ہوں کداس نے ہاتھ میں گارالیا اور اسے دیوار پر تھو پا اور اس کے بعد پھر خود بخو دائیک دوسرے سے ملتے جلے جاتے ہیں .... میں نے اپنے تھو پا اور اس کے بعد پھر خود بخو دائیک دوسرے سے ملتے جلے جاتے ہیں .... میں نے اپنے بی میں کہا کہ میہ خدار سیدہ شخص ہے اور ایسے لوگوں کی اس طرح اللہ تعالی کی طرف سے اعانت اور مدوم اکر تی ہے۔ ...

تیسرے ہفتہ کو چری بازار آیا... معلوم ہوا کہ وہ تین دن سے ایک و برانہ میں بیار بڑا ہے اور موت اس کے قریب ہے میں اس جگہ پہنچاد یکھا کہ وہاں تن ودق میدان میں ہے کس و بربس وہ جوان پڑا ہے میں نے جا کر سلامکیا اور ویکھا تو سر کے بیچے ایک اینٹ کا گزار کھا ہوا ہے .... میں نے مکر دیچر سلام کیا تو آ کھکھولی اور جھے بیچیا تا میں نے اس کا سر لے کراپی گود میں رکھالی .... وہ مجھے کہنے لگا یہ میری زمین اور تہبند لو .... یہ گورکن کو وینا .... یہ قرآن اور انگشتری جناب امیر المونین ہاروان رشید کے پاس پہنچا دینا .... ویکھو یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ ہے امیر المونین کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہنا کہ یہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے .... جوا یک

الميرالمو عن عيم الكلايل ويتا اور بيابها كه بيامير سي بال مهاري ايك الاحت ہے.... جوايا مسافر مسكين الر مح نے سيرو كى ہے....

اورامیرالموشین ہے یہ بھی کہنا کہ دیکھو بیدارر ہو...اس غفلت اور دھو کہ میں تمہاری موت شد آ جائے.... یہی ہا تیں ہور ہی تھیں کہ طائز روح قفس جسدی ہے پر داز کر گیا....

ال وقت میں نے جانا کہ یہ فلیفہ کا جگر گوشہ ہے ... میں نے اس کی سب وسیتوں کو پورا کیا... ابوعامر کہیت ہیں کہ اس رات جب میں سویا .... دیکھتا کیا ہوں کہ ایک نور کا قبہ ہے اور اسپر ایک نور کا ابر ہے .... ناگاہ ابر پھٹا اور اس میں ہے وہ لڑکا یہ کہتا ہوا نکال....

''ا آے ابوعام اِحْن تعالیٰتم کوجزائے خبرد ہے... بتم نے خوب میری دصینوں کو پورا کیا'' میں نے یو جھا بیٹاتم پر کیا گزری؟

'' کہاا ہے پر وردگار ....رجیم وکریم کے پاس ہوں اور وہ بھے ہے راضی ہاور مجھے ایس الی نعتیں عطافر مائی ہیں کہ نہ کسی آئے تھے نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے بیں اور نہ کسی کے ول پر ان کا خیال تک گزرا اور حق تعالیٰ نے تسم کھا کرفر مایا کہ جو بندہ و نیا کی نجاستوں ہے ایسانگل آئے گا جیسا کرتو لکلا ہے تواسے ایسی ہی تعتیں وں گاجسے تجھے دی ہیں ....(یادگار ملاقاتیں)

نوح عليهالسلام كاصبر

حضرت نوح عليه السلام نے اپنی قوم کوسا ژھے نوسوسال تبليغ کی جس کی وجہ سے چند لوگ ايمان لائے .... اتنی مدت ميں ان کوايذ ااور نداق بنايا عيا ان کوجنوں جادوگر گمراہ ايسے القابات ہے نواز اگيا ليکن حضرت نوح عليه السلام نے ان باتوں پرصبر کيا رب تعالیٰ کا فرمان ' لئن لم تنته ينوح لتكونن من المرجومين' (الشعراء) (اممال ول)

# صرف لغت و مکچه کرتفسیر کرنا جا ترنہیں

صرف افت و کیے کرقر آن پاک کی تغییر کرنا ..... ہرگز جا ترنہیں ہے ..... جب تک کہ مغیر بن سے جو تغییر منقول ہے .....اس کونہ اختیار کیا جائے .....ای لیے کتنا بی اردو پڑھا ہوا ..... ہوا .... ہوا استاد عالم کے ہوا ۔.... ہوا یا فاری پڑھا ہوا ہوقر آن مجید کا ترجمہ بلاا ستاد عالم کے پڑھنا جا ترنہیں ..... اگر چرتر جمہ اردو بی جی ہو ..... اور کیسی بی عمرہ اردو پڑھا ہوا ہو .... پڑھنا جا ترنہیں اگر چرتر جمہ اردو بی جی ہوئے ہوئے ہو ..... اگر ایسا کرے گا گراہ ہوجائے ادیب کامل اور مولوی کامل کا احتجان و یئے ہوئے ہوئے ہو ..... اگر ایسا کرے گا گراہ ہوجائے گا ۔.... (خلبات سے اللہ متحالا متحال

# تحقیر سلم حرام ہے

عاصی نے نفرت رام .....اور معاصی نے نفرت واجب ہے .....دھرت کیم الامت کا ارشاد ہے کہ .....کی بڑے عالم کیلئے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو تقیر سمجھ .....خاطب کو اپنے ہے گر م بجھتے ہوئے مکرات پر روک نوک کرنا چاہئے ..... فاولی عالمگیری میں جزیہ موجود ہے .... کدا کر کسی مسلمان نے مثلاً نماز غلط پڑھی اور امید ہے .... کہ وہ ہماری بات قبول کر لے گا تو اس کو سمجھانا واجب ہے .... عالم کواپنے کو عالم سمجھنا تو جائز ہے .... گر افعال سمجھنا کو جو کہ کے مثلاً سمجھنا تو جائز ہے .... گر افعال سمجھنا کہ کے حرام ہے .... کہ مثلاً سوسٹر ھیاں ہیں .... کہ بانچویں پر ہے .... کوئی نوے سٹر ھی ہوئے ہے .... کوئی نوے سٹر ھی ہے ۔... کوئی نوے سٹر ھی ہوئے ہے .... تو اکیا تو ۔ سٹر ھی پر جو ہے اس کو پانچویں سٹر ھی والے ہے اپنے کو کسے افعال سمجھنا جائز ہوگا .... اگر این وے وری منزل اکر جائے .... تو ہڈی پہلی سب ٹوٹ جائے اور پانچویں والا بخیر بہت پوری منزل اکر اور کیا ہوگا .... تو این میں سب ٹوٹ جائے اور پانچویں والا بخیر بہت پوری منزل طے کر لے تو کیا ہوگا .... پان مثال ہے یہ بات نہایت واضح ہوگئی ....

اے بیا اسپ تیز رو کہ بماند اے بیاخر لنگ بمزل رفت ترجمہ....اے لوگو بیا اوقات تیز رو گھوڑا تھک کر جیٹھ گیا .....اور لنگڑاتا گدھا ... ہمیشہ چلتے چلتے منزل تک پہنچ گیا....(مجاس ابرار) 1 .....تم میں ہے ہر کوئی است ہے ہر کوئی سے وابسۃ ہے .... تم میں ہے ہر کوئی ورمیان کسی دوسرے کی سعاوت یا سبب بن سکت ہے .... البنداا ہے اور شوہر کے درمیان کسی معمل نظرت کی سعاوت یا شقاوت کا سبب بن سکت ہے .... البنداا ہے اور شوہر کے درمیان کسی بھی نفرت کی بات سے کئی نفرتیں جنم کسی نفرت کی بات سے کئی نفرتیں جنم لیس .... بالاً خرمعاملہ ہاتھ ہے نکل جائے ....

2.....ا پنی استطاعت کے مطابق شوہر کی بات ما نتا....اس کے ساتھ استہزاء و نداق ندکرنا. ..ب ہودہ باتوں ہے بچنا....زیادہ غصے میں ندآیا کرنا کیونکہ بیرطلاق کی جالی ہے .... زیادہ ناراض ندہوا کرنا کیونکہ اس ہے بغض پیدا ہوتا ہے ....

3۔۔۔۔اپنی صحت کا خیال رکھنا اور نقصان دہ کر سمیں اور پاؤڈرمل کراہیے چہرے کی تروتازگی اور رونق ختم نہ کرنا۔۔۔

4 .....جس کام کابو جھتہ ہیں اٹھانا ہے اسے بھر پور ہمت وطافت سے اٹھانا اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہاج رکے معاملات شوہر کے ذہے ہیں لیکن گھر ہے امور کی صرف تم جواب وہ ہو.... میں رکھنا کہ ہاج رکے معاملات شوہر کے ذہبے ہیں لیکن گھر ہے امور کی صرف تم جواب وہ ہو.... 5 ..... کے گھر بیلو امور میں نظم وضبط بہیرا کرو اور کسی کو اپنے رازوں سے آگاہ نہ کرو....

6 .... شو ہر کے خطوط بغیرا جازت کے نے کھولوہ ہو پچھ مہیں نہیں بتانا چاہتا....اس کے در یافت کرنے میں اصرار نہ کرو....

7....شوہر کے ساتھ تمہارے اختلاف کی جودجہیں ہوسکتی ہیں....ان ہے اپنے آپ کومحفوظ رکھوا درکسی دوسرے کواس کے متعلق نہ بتاؤ....

8 .... بیہ بات انچھی طرح یا در مکھو کہ ہر مہریان شوہر سے جاہتا ہے کہ میری ہیوی اتن سمجھدار .... سلیقہ مندا در باذوق ہو کہ دہ تمام ہاتوں کوخود بی نمٹا لے اور گھر میں پیش آنے والی ہرچھوٹی بڑی ہات کا شکوہ شکایت میرے پائں ندلائے .... مجھے ہار ہار ہاتیں سنا کر پر بیثان شکرے بلکہ ان با تو ل کواہیے سینہ میں فن رکھے ....

9 ...... اگریش تمہارے پاس متعدد دفعہ طنے آؤں گر ہر دفعہ تم سے ملاقات نہ ہوتو مجھے کتنا دکھ ہوگا؟ لیکن اگریش آگریش آگر تمہیں اپنے کاموں میں مشغول اور فکر مند پاؤں تو مجھے انتہائی زیادہ خوش اور سر در حاصل ہوگا کیونکہ میری تمنا اور جا ہت بھی یہی ہے ....

10 .... میری ان صحتول کو یلی بانده لوادر کم از کم برمهینه شن کا ایک دفید ضرور مطالعه کیا کرو.... اب خیریت اور سلامتی کے ساتھ دخصت ہوجاؤ ... ش تہمیں خدا کے سیر دکرتا ہول .... (رسکون کمر)

عبدالمغنى مقدس كانظام اوقات

حافظ عبدالمغنى مقدى عليه الرحمة كى سوائح " تذكرة الحفاظ" بيس ہے كه آپ ۵۴۱ ھ ميں اس دنيا بيس تشريف لائے اور ۲۰۰۰ ھيس سفر آخرت فر مايا....

وہ جن کاامتحان سخت ہے

آ زمائشیں لوگوں کے مرتبہ کے اعتبارے ہوا کرتی ہیں .... چنا نچیتم بہت ہے لوگوں کو دیکھو گے کہ جو پچھودین و دنیا انہیں ل پچکی ہے ای پر راضی اور مطمئن ہیں .... بیدہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو صبر کے مقامات بلند کا ارادہ نہیں کیا یا بید کہ انہیں امتحان اور آزمائشوں کی جنہوں ہے ای نہیں ہے اس لیے ان کے لیے مہولت کی راہ اختیار کی گئی ....

یزااورکڑاامتخان تو ہے ہے کہ جمیں ایسی ہمت بلند نے نوازا جائے جو تہمار ہے تن میں ورع کامل .... جسن اسلام اور کمالات علم کے حصول ہے کم پر راضی نہ ہو .... پھر تمہمارے ساتھ ایسانفس بھی لگا دیا جائے جو مباحات کی رغبت رکھتا ہواوراس کا دعویٰ یہ ہو کہ ہمباحات کو اختیار کرکے ہی وہ اپنی فکر جمتع رکھ سکتا ہے اور اپنے مرض ہے شفا پاسکتا ہے ....ایسی صورت میں تمہمیں فضائل و کمالات کے حاصل کرنے میں اس نبلت نفس کی مزاحمت ہے دو چار ہوتا پڑے گا اور یہ دونوں حالتیں (یعنی ہمت بلنداورنفس کی یہ حالت) بالکل ایک دوسرے کی ضمد ہیں اس لیے کہ دنیا اور آخرت آپس میں سوکن ہیں ....

اس لیے اس مقام پر واجہات کی رعایت ضروری ہے.... نیز بینفس کو جائز امور میں اتن مخیائش نیدد ہے دی جائے کہ کسی واجب تقویٰ سے تنجاوز کر جانے کا اندیشہ ہو....

اور یہ بات اچھی طرح مجھ لینی جا ہے کہ مباحات کے در دازے کا ھولنا بھی بھی دین میں بے حد نقصان کا سبب بن جا تا ہے ہی لیے پانی کو کھو لئے سے پہلے ہی بندخوب مضبوط کرلواور جنگ سے پہلے ہی ور دوج بین خواص جنگ سے پہلے ہی درہ چین لواور جو نظمی کرنے جارہے بمواس میں ہاتھ و اللہ ہے بہلے ہی اس کے نتائج پرخور کرلو اور جس چیز سے نقصان کا اثد بیشہ و ۔۔ اگر چہ یقیس نہواس سے تی سے احتر اذکرو ۔۔۔ (مجانس جوزیہ)

## حصرت عميررضي اللدعنه كاشوق جنت

عمیر بن حمام رضی الله عنه کے ہاتھ میں اس وقت کچھ تھجوریں تھیں جن کے کھانے میں مشغول تھے .... یکا کی جب ریکھیات طیبات ان کے کان میں کہنچ تو سنتے ہی بول اٹھے کہ واہ واہ .... میر ہے اور جنت کے ماجین فاصلہ ہی کیا رہ گیا ہے گرسرف اتنا کہ بیلوگ مجھ کو قتل کر ڈالیس اور کھجوریں ہاتھ ہے کھینک ویں اور تخوار لے کر جہاد شروع کیا اور لڑنا شروع کیا بیاں تک شہید ہو گئے .... رضی الله عنه .... (کاروان جنت) (شہدائے اسلام)

#### طالب کے معمولات

طالب اینے لیے استے ہی معمولات اختیار کرے .....کہ جن پر دوام ہو سکے .....یعنی مسلسل روزانہ آرام داطمینان کے ساتھ ان پڑل کرسکے .... (ارشادات عار نی)

#### أيك وصيت

یں اپنی اولا و۔۔۔۔۔اہل وعیال۔۔۔۔۔احباب واصحاب ۔۔۔۔۔اورتمام مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں ۔۔۔۔۔۔ ہوں ۔۔۔۔۔۔ کہ اس زندگی کا ایک ایک لیحہ وہ گوہر نایاب ہے۔۔۔۔۔ جس کی قیمت دنیا و مافیہانہیں ہوکتی ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی رضا۔۔۔۔۔اور جنت کی دائی تعمین خریدی جاسمتی ہیں۔۔۔۔انلہ تعالیٰ کی اس بھاری نعمت کو ۔۔۔۔۔ اس کی تافر مانیوں میں صرف کرنے ہے بچیں ۔۔۔۔۔ عمر کی جومہلت کی اس بھاری نعمت کو ۔۔۔۔اس کی تافر مانیوں میں صرف کرنے ہے بچیں ۔۔۔۔۔ عمر کی جومہلت اللہ تعالیٰ نے و ۔۔۔ دکھی ہے اس کے ایک منٹ کی قدر کریں۔۔۔(ار ثادات منتی اعظم)

# صورت فانی سیرت باقی

دانش مند کا کام یہ ہے کہ ..... وہ صورت کے سنوار نے کے بیسہ ہجائے سیرت کو سنوار ہے ۔.... اور یہی انسان کی حقیقت ہے .... اور رہ گئی صورت تو وہ چند روز ہ بہار ہے .... بڑھا پا آ جائے .... یا کوئی بیاری ایک جائے .... یا کوئی فکر لاحق ہوجائے .... یا کوئی بیاری لگ جائے .... تو صورت درحقیقت قائل التفات لگ جائے .... تو صورت درحقیقت قائل التفات نہیں .... بلکہ اصل چز سیرت ہے .... (خطبات تھیم الاسلام)

# شدت تعلق مع اللّٰد كامطالبه

شدت تعلق مع الله كامطالبه بيه بسك الله تعالى سے ايمان العلق موسكسي مطلوب سے بھی ايمان علق مند ہو ساور اولا دیال و دولت .... باوشاہت وغيره ہے بھی ايمان علق مند ہو سيوسا الله تعالى ہے ہو .... اور اولا دیال و دولت .... باوشاہت وغيره ہے بھی ايمان لانے کے بعد مؤمن ہے الله تعالى كا بيمطالبه ہے .... بوالله تعالى كا بيمطالبه ہے .... بوالله تعالى بي جائے ہيں کہ بس ميری اطاعت ميں گے رہو .... اور كيا ملے گااس سے قطع نظر كرلو اس كوتفويض كہتے ہيں كہ بس ميری اطاعت ميں بردی راحت ہے .... (خطبات سے الامت)

قابل اعتراض اعمال دالے حکام

حضرت این مسعود رضی الله عند فرماتے بیل که الله تعالیٰ دین کا کام بھی فاسق فا برخفس سے بھی لے لیتے بیں .... حضرت حذیف بن بمان قرماتے بیل که الله تعالیٰ تم پرایسے حاکم مقرر فرمائے گا بوتم بہیں عذاب دیں گے .... اور الله تعالیٰ ان کوقیامت کے دن دوز خ بیل عذاب دے گا .... کا بوتم بہیں عذاب دیں گا مشرر ہو گئے جن محمل الله علیہ وسلم کا ارشاد میارک ہے کہ میرے بعد تم پرایسے حکام بھی مقرر ہو گئے جن کے مل قابل اعتراض ہو گئے .... اور تم بہیں ایسی باتوں کا حکم دیں سے جن کا انہیں کے بخطم نہ ہوگا .... اور تم بہیں ایسی باتوں کا حکم دیں سے جن کا انہیں کے بخطم نہ ہوگا .... اور تر بہیں ایسی باتوں کا حکم دیں سے جن

حضرت ذبیروضی اللہ عندین عدی کہتے ہیں ہم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں جاج کے مظالم کی شکایت کیلئے حاضر ہوئے ...فرمانے کے صبر کرو کیونکہ جو زمانہ تم دیکھ دہ ہوبعد والازمانال سے بھی بدتر ہوگا...میں نے بیات تبہارے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے تی ہوئی ہے...

صحابه كرام رضى التدنيم كي قر آن بني

یہ وہ فرش ہے کہ حضرت بشر حافی کے جب سنا کہ ''والاد حض فو شنھا .... آق جوتا نکال کر پھینک ویا کہ خدا کے فرش پر جوتا لے کرنہ چاننا چاہیے .... آخرتمام چرند پرند کو حکم ہو گیا کہ جہاں جہاں بشر حافی جائیں وہاں بیٹ نہ کرنے یائے ....(امثال عبرت)

## حج کی سواریاں

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تغییر فتح العزیز میں تغییر کیے حوالہ اللہ فرائے العزیز میں تغییر کیے حوالہ اللہ فرائے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ کر رے ہیں سفر میں پیدل تشریف ہے جارہے تھے ایک آ دمی آئیں ملاجو سوار تھا...اس نے آ پ سے دریا فت کیا کہ حضور ایکہال تشریف ہے جارہے ہیں؟

آپ نے فرمایا کرج کے لئے جارہا ہوں ....اس فخص نے کہا کہ بی بھی جی کے لئے جارہا ہوں .... اس فخص نے کہا کہ بیں بھی جی کے لئے جارہا ہوں .... پھراس فخص نے کہا گا پ نے اتنا بڑا سنرا اختیار کیا اور پیدل سنرفر آن کر کم بیں کوئی سواری بھی آپ کے پاس بیں آپ کے پاس بیں ....! حالا تکد سنر جی کہا ہے گوں پر جی بیت اللہ لازم کے بیک اللہ عَلَی النّامِ حِبْج الْبَیْتِ عَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ مَسِینًا لا پھول کو گوں پر جی بیت اللہ لازم کے بیک اس فخص پر جواستظاعت رکھتا ہواور فقہا کیستے ہیں کہ آنے جانے کی سواری کا فظم ہواور گھر والوں کوائے فوں کا نان ونفقہ دے سکے اتنا طویل سفر ہے اور آپ کے پاس کوئی سواری نہیں و کھتا ہوں ....! حضرت ابراہیم بن اوہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس الحمد للہ!

بہت می سواریاں ہیں ...اس نے کہا کہ بیل آو کوئی سواری نہیں و کھتا ہوں ...فرمایا کہ کیوں نہیں؟
سنو! میں بتاؤں اپنی سواری؟

میں جب سنرج کے لئے اکلا ہوں راستہ میں جھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو میں صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں .... جب نعمت پیش آتی ہے تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں .... .... طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو تسلیم ورضا کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں .... رنج وغم کی کیفیت ہوتی ہے تو اٹاللہ کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں ....

نفس وشیطان مزاحمت کرتے ہیں اور طاعت کی طرف طبیعت نہیں چلتی اور مادیت سے طبیعت نہیں بٹتی تو حوقکہ (لاحول و لا قوۃ الا بافلہ) کی سواری پرسوار ہوجا تا ہوں...

اگرگناه موجاتا ہے تواستغفار کی سواری پرسوار ہوجاتا ہوں....

جب کسی کی عظمت سامنے آتی ہے تو اللہ اکبر کی سواری پر سوار ہوجا تا ہوں.... جب طبیعت کا میلان کسی اور ھی کی طرف ہوتا ہے تو خدا کی تیزیہ اور سبحان اللہ کی

سواري پرسوار وجا تا مول....

غرض ہی کہ مختلف سواریاں میرے پاس ہیں حسب حال اور حسب موقع میں ان سواریوں کو اختیار کرتا ہوں .... عارف ہے ہے .... دل جلے تھے .... صاحب سلسلہ شخ ہیں .... ہمت بڑے فخص ہیں .... مشاکن چشتیہ میں ہی آپ کا نام آتا ہے .... غیر معمولی فخص ہیں .... بادشا ہت چھوڈ کرآپ نے ولایت اختیار کی اس فخص کو برداتا کر ہوا... اس نے معذرت کی بادشا ہت چھوڈ کرآپ نے ولایت اختیار کی اس فخص کو برداتا کر ہوا... اس نے معذرت کی اور معافی جائی جائی کہ حضرت! معاف فرما کی ... می جس سوار آپ ہی ہیں اس لئے کہ اگر میری سواری کے پیرٹوٹ جا کیں تو جل بالکل نہتا اور بے اس ہو جاؤں گا... مولی نے آپ کو وسواریاں عطافر مائی ہیں کہ جن کے لئے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہمیں اتن اعلیٰ قشم کی سواریاں نصیب نہیں ہمیں اتن اعلیٰ قشم کی سواریاں نصیب نہیں ہیں اس لئے کہ ہم ان حقائق سے عافل ہیں ... (فیض ابرار جلد پنجم)

#### ا کابر کے عجیب حالات

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ کے جس طرح باقی سب حالات نرائے تھے ای طرح صحت وامراض کا مسلا بھی مجیب ہے کہ سرمبارک پرسردیوں میں بھی گرمی رہتی تھی اور کوئی کپڑا وغیرہ استعال نہیں کر سکتے اور پاؤں اور ٹاگلوں میں گرمیوں میں گرم کمبل ٹاگلوں بر رہتا تھا... مورتوں کو بیعت یا تنقین وغیرہ پر دے کے پیچے بٹھا کر اس کے محرم کے واسطے سے کرواتے تھے گرمی میں ایک دفعہ ایک بے پردہ عورت اپنی ورد تاک حالت سنانے کیلئے سامنے ظاہر ہوگئی تو مخرت نے فوراً ٹاگلوں والا کمبل چرہ پر ڈال لیا... وہ پھھ دیر تک بات سناتی رہی حضرت اسلامی جرہ پر ڈال لیا... وہ پھھ دیر تک بات سناتی رہی حضرت اسلامی جرہ پر ڈال لیا سامنے اسلامی کری برداشت کرتے رہے .... (حکایات اسلاف)

# بھطکے ہوئے کی اصلاح کاعمل

فَمَنُ يُرِدِ اللَّهُ أَنُ يَهُدِينَهُ يَشُوحُ صَدُرَهُ لِلْإِنسَلامِ (سَرَ) ترجمہ: پس جوکوئی کیارادہ کرے اللہ ہمایت دینے کا۔ اس کو کھول دیتا ہے اس کا سینا سمام کیلئے۔ جوراہ سے بھٹک گیاوہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے....(قرآنی ستجاب دَعامیں) والد کا بیٹی کے نام نصیحت آموز خط

شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمه الله کے صاحبز اوے حضرت مولا نا اسعد مدنی رحمه الله نے اپنی پریشان حال بٹی کے نام درج ذیل خط لکھا تھا جسے ہر خاتون .....عمل کی نبیت ہے تین بار پڑھ لے توان شاءاللہ گھر جنت بن سکتا ہے ....

عزيزه بني الله تم كودارين بن بل بامرادخوش وخرم ركھ آمين

بنی! بیدونیا چندروز و ہے اس کئے اس کی سی خواہش کی خاطر آخرت کی اصلی ہمیشہ کی زندگی کو بر بادکرنا بخت دموکداورائے سے دشمنی ہے...تم اب اپنی زندگی کی خود ذمہ دار ہوہم بوڑ جے ہو گئے ہیں کس کے مال باب ہمیشہ ساتھ نہیں دیا کرتے ... اس لئے اب ہر بات کے بصلے پر ہے کوسوج سمجھ کر کرتا .... دراصل جا ہے والانفع دنقصان کا جائے والا اورسب سے برا خیرخواه الله ہے تمہارا خاتدانی ورشد دولت و بادشاہت نہیں بلکہ دین داری اور تعلق باللہ ہے.... اس کئے کسی وجہ ہے اگر دولت جاتی رہے تو جانے دینا ۔۔۔۔ دنیا کی کوئی عظیم سے عظیم چیز نہ تمہارے لئے قابل فخر ہو تکتی ہے اور نہ ہی کام آسکتی ہے ... بتم الی جگہ اور خاندان میں جارہی ہوکہ وہاں ہر قریب و بعید تمہارے ہر کام اور ہر حرکت اور ہر چیز کوغورے دیکھے گا اور اگرتم نے كوئى كام يابات اين وادا (حعرت مولانا سيد حسين احديدني رحمدالله) كرطريق ك خلاف کی تو انگورسوا کروگی اورخود بھی ڈلیل ہوگی ...اباس میں فیشن اور نقل کی بجاہے دین داری کالحاظ اورشرم وحیاء کایاس ضروری ہے بہت ہے لوگوں ہے تعلقات مناسب نہیں ہیں كم سے كم تعلق اور كم سے كم باتيں بہت ى مصيبتوں سے بحاتى بيں ... تعلقات بيں اين بروں کی مرضی کوسامنے رکھو (جس ہے اور جتنا وہ پسند کریں ....وہی مناسب ہے)...طنے اورآنے والیوں سے خوش اخلاقی خندہ بیشانی اور اکساری سے پیش آنا جمیشدایے آپ کوسب ہے کمتر بجھنا دوسرے کتنے بی خراب ہوں اپنے سے بہتر سمجھنا اگر سسرال کے بروں کو اپنا بروا اوراینا خیرخواہ مجھو گی تو ان شاءاللہ مجھی ذلیل نہ ہوگ ... شادی سے پہلے ماں باپ کا درجہ اللہ اوراس کے رسول کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے گرشادی کے بعد شوہر کا دربہ مال باپ سے

برها ہوا ہوتا ہے ... اس کی مرضی کے خلاف چلنا بہت بُری عادت ہے اس کوقریب مت آنے دینا خود کام کرلوخد مت کر وسب تمہار ہے تاج ہوں گے اور دلوں میں عزت ہوگی آرام طلی ... کا الی اور خدمت لینے کی خوگر بنوگی تولوگوں کی نظروں سے گرجاؤگی ....

گھر کی ہر چیز پر نگرانی رکھوکوئی چیز ضائع نہ ہوگئی چیز سے بے پرواہی نہ برتو گھر اور گھر کی چیز کو برابر صاف سخرا اور اپنی جگہ پر رکھنا .... جو چیز جس جگہ سے اٹھاؤ کام ہوتے ہی اسے اپنی جگہ پر رکھنے کا اہتمام کرنا.... مصالحول .... چائے .... اچار وغیرہ سے لو... تو کام ہوتے ہی بند کر کے اس کی جگہ پر رکھوکئی چیز کو گھلا اور بے جگہ مت چھوڑ نا.... کپڑوں اور ووسری چیزوں کی اپنی جگہ ہونی چاہے تا کہ جس چیز کی ضرورت ہو... وقت پر طل جائے.... نماز کو ٹھیک وقت پر جی اور اطمینان سے دل لگا کر پڑھنے کی عادت ڈ الو.... ناشکری اور غیبت عور توں کی بدترین عادت ہے ... اس سے نیچنے کی کوشش کرو... فقط والسلام اسعد غفر لہ

رات کو جب نیندنه آئے یا گھبراجائے تو کیا کے؟

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرمات بین که حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نے حضور صلی الله علیه وسلم کو بتایا که وه رات کو پچھ ڈراؤنی چیزیں و کچھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو پچھ ڈراؤنی چیزیں و کچھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو تبجید کی نماز نہیں پڑھ سکتے .... حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے خالد بن ولید! کیا میں تبہیں ایسے کلمات نہ سکھا دول کہ جب تم ان کو تمن مرتبہ پڑھ لو گے تو الله تعالی تنہاری میں تکلیف دور کر دیں گے .... حضرت خالد رضی الله عنه نے کہایا رسول الله! میرے مال باپ آب پر قربان ہوں ضرور سکھا کیں میں نے آب کو اپنی یہ تکلیف اسی لئے تو بتائی ہے .... تضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہا کرو....

"اَعُوُدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِئِينِ وَأَنُ يَتُحْضُووُنِ" "مِن الله كَخصراوراس كي سزات اوراس كي بندول كي شرات اوراس كي بندول كي شرات اورشياطين كي ميرت پاس آنے ساس كال كلمات كي بناه جا جتا ہول ... (حيات السحاب جلد)

## اصلاح ظاہر کی اہمیت

کیوں صاحب آگرامام صاحب سنماز کے وقت اپنے تجرب سے محراب مسجد کی طرف اپنے کپڑے اتارے ہوئے آئیں سند آت آپ آنے دیں گے سسیہ جمیں گے کہ عقل میں نقور آگیا سن حالانکہ امام صاحب کہہ رہے ہیں سن بھائی ہم کونماز پڑھانے دوست مجھے نماز کے مسائل اور سورتیں یاد ہیں سند میرا باطن بالکل نمیک ہے۔۔۔۔مرف ظاہر کی خرابی سے آپ لوگ کیوں گھبرا گئے ۔۔۔۔آپ انکی ایک بات نہ سنیں گے ۔۔۔۔اور سید ھے مجد سے نکال کرد ماغ کے ڈاکٹریا یا گل خانے لے جائیں گے ۔۔۔۔۔

کیوں بھائی .....فاہر کی خرابی ہے آپ کو باطن کی خرابی پریفین آگیا .....اور دین کے معاملہ میں جماری ظاہری وضع قطع .....فاہری صورت .....حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ارشا دات کے خلاف ہو ..... تو یہاں ہماری باطنی خرابی اور ایمان کی خرابی پریفین کیوں نہیں ہوتی ..... ایسے خفص کو دین کے فیان کی فرام کے یاس کیوں نہیں ہوتی ..... ایسے خفص کو دین کے ڈاکٹر وں ..... ایسے خفس کو دین کے ڈاکٹر وں .... ایسے خاص کو دین کے داکٹر وں ایس ایساری باس ایرار)

#### تلافى ما فات

اگر مجھی بہت ہی ضرورت مشغولیت کی وجہ ہے اپنے مقررہ اوقات ..... ہیں مقررہ معمولات پورے نہ ہول مسلم مقررہ اوقات ..... ہیں مقررہ معمولات پورے نہ ہول ..... ہوئیال مائے ہوئی وقت ل جائے ان کو پورا کرلیا جائے ..... طالب وسالک نہ کیا جائے ..... طالب وسالک کے لیے یہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے .... (ارشادات عارفی)

### دين کي سمجھ

کسی نے حضرت حسن بھری رحمۃ القدعلیہ سے بوجھا۔۔۔۔مب سے زیادہ تفع دینے والا اوب کون سا ہے۔۔۔۔۔ فرمایادین کی بجھ حاصل کرنا۔۔۔۔۔اور دنیا سے ہے۔ بغبتی کرنا۔۔۔۔۔ بی دین کی سماری فہم ہے۔۔۔۔۔اور بید کہ اللہ کی رضا معلوم کر سے۔۔۔۔۔اس کی ناپسند ہاتوں سے بیجہ۔۔۔۔۔ قرآن وحدیث سب کا خلاصہ بی ہے۔۔۔۔۔کہ دین کی بجھ ل جائے۔۔۔۔(ارشادات مفتی اعظم)

#### نظام الاوقات

شب وروز کے اوقات کے لیے ایک نظام عمل متعین کرنے .... آنے والے وقت کے لیے ایک محسول پر وگرام بنانے اور زندگی کے تمام اوقات کے لیے کاموں کی تربیب و تفکیل کے عمل کو نظام الاوقات کہا جاتا ہے .... ہرانسان کے ذمہ محتقف کاموں اور امور کی اوا یکی ہوتی ہے .... ان کاموں سے عہد برآں ہونے کی آسان .... ہمل اور ہمترین صورت ہی ہے کہانسان پہلے سے ایک نظام عمل کو تفکیل وے اور اس پر پابندی سے عمل پیرا ہو .... اوقات کا بینظام بناتے ہوئے کاموں کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا کاموں کی تقدیم و تاخیر کی ترتیب میں وقت اور کام دونوں کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کو نساعمل کی وقت زیادہ بہتر طریقہ سے اوا ہوسکا ہے اور کون سا دقت کی کام کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے جو کام زیادہ نشاط ... طبیعت میں تازگی اور ذبین د ماغ کی توجیکا نقاضا کرتا ہواں کی اوائی کے لیے دقت انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں کی نضا پر تازگی اور رحمانی جھائی میں تازگی اور ذبیان کی طبیعت میں تازگی اور نشاط ہو ... ہوتی کے دفت انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں کی نضا پر تازگی اور رحمانی جھائی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے اوقات صبح میں الشاعلیہ و کم میں الشاعلیہ و کم کی ایسا ہوتا کی اور شائل کے اوقات صبح میں برکت کی دعافر مائی ہے ۔... ہوتی ہوتی ایک دھا

"اے اللہ! میری اُمت کے لیے سے کے اوقات میں برکت عطافر ما..." حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس مسج کے وقت تشریف لے گئے.... آپ لیٹی آ رام فر ماری تھیں... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جگاتے ہوئے ارشا وفر مایا:

یا بنیّة قومی اشهدی رزق ربک و لا تکونی من الغافلین فان الله عزوجل یقسم ارزاق النّاس مابین طلوع الفجر الی طلوع الشمس.

"" بینی اُنھے ...ا ہے رب کے رزق کی تشیم کے وقت حاضر رہے اور غفلت والوں ہے نہ بینی اُنھے کے رب کے رزق کی تشیم کے دوت حاضر رہے اور غفلت والوں ہے نہ بینی کرتا ہے .... '' کے کہ اور طلوع سے کے درمیان لوگوں کا رزق تقیم کرتا ہے .... '' چونکہ می کا وقت انسان کا طبعی نشاط کا بابر کت وقت ہوتا ہے اس لیے اس میں تقرر بھی

ایسے کام کا ہونا جا ہے جواس نوعیت کامقتضی ہو ... ای المرح شب دروز کی دیگراوقات کے لیے مجمی کامول کے انتخاب میں وقت اور کام دونوں کی کیفیت ... نوعیت اور فطری ماحول اور مزاج کو پیش نظر رکھنا جاہے....زندگی کو نظام الا وقات کا یا بند بنانے سے جہاں اور بہت ہے تو ایم حاصل ہوتے ہیں وہاں ایک برا فائدہ یہ ہے کہ جب پہلے ہے ایک بروگرام طے ہوگا اور آنے والے وقت کے لیے ایک نظام عمل مقرر ہوگا تو اس وقت کی آ مد پرانسان کی توجہ ازخو داس کام کی ادائیکی کی طرف مبذول ہوگی اور بوں تر دداورسوینے میں ضیاع کا شکار نبیس ہوگا.... کہا جا تا ہے وقت ایک ظالم خوزیز کی ما نند ہے ... دا ناوی ہے جواس کو پکڑ کر قابوش کر لے کیکن اس کی چوٹی جیجے کے بجائے آ کے کی جانب ہاس لیے اس کو قابوکرنے میں وہی مخف کامیاب موسکتا ہے جوپیش بین ہواور آنے والے وقت کے بچاؤ کے لیے اس نے پیٹکی تد بیر کرد کمی ہو...مولا نامحمر حسين آزادا في مشهور كتاب" نير يك خيال" من "وقت" كعنوان كے تحت لكھتے ہيں: "وقت ایک پیراہن کہن سال کی تصویر ہے ... اس کے بازوؤں میں پر یوں کی طرح پرواز کرنے لکھ میں کہ کویا ہوا میں اڑا چلا جاتا ہے ... ایک ہاتھ میں شیشہ ساعت ہے کہ جس سے اہل علم کواسینے كزرف كانداز دكهاياجاتا باورايك باتحص درانتي بكراوكول كاشت أميديار شتهم كاثا جاتا ہے یا ظالم خونر ہن ہے کہ جو دانا ہے اسے پکڑ کر قابو میں کر لیتے ہیں لیکن اوروں کی چوٹیاں چیچے ہوتی ہیں اس کی چوٹی آ کے رکھی ہے ...اس میں تکتہ یہ ہے کہ جو دفت گزر کیا وہ قابو میں نہيں آسكالان جو پيش بين موده يہلے بى سے دوك ليں .... (نيرنگ خيال ... مفحدا) اس چیش بنی کا تقاضایہ ہے کہ اس کے سبب ہر کام اپنے مقررہ وقت میں بوری وجمعی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ورنہ عموماً ہوتا ہے ہے کہ جب انسان کے ذمہ بہت ہے کام ہوں اور ان کے لیے اوقات کا نظام مقرر نہ ہوتو ایک کام کی ادائیگی کے وقت دل دوسرے کاموں میں اٹکار ہتا ہے اور یوں انسان کی طبیعت ایک انجانی ہی اُلجھن کا شکار رہتی ہے.... تاریخ میں جتنی علمی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے عظیم تصنیفی کارنا ہے انجام دیتے ہیں ان کی یا بندی نظام الا وقات ضرب المثل ہے اور یمی ان کے کار ماموں کا بنیا وی راز ہے...(وقت ایک عظیم البت)

ا پنافیمتی وفت نفیس علوم میں لگاؤ

طالب علم کے لیے مناسب یہ ہے کہ حفظ و غدا کرہ کا پوراا ہتمام رکھے اس لیے اگر سارا وقت اس میں صرف ہوتو بہتر ہے لیکن بدن ایک سواری ہے اور سواری کو مسلسل چلاتے رہے میں سفر کے ذک جانے کا اندیشہ ہے ....

اور چونکہ قوئی تھک جایا کرتے ہیں اس کیے انہیں تجدید نشاط کی ضرورت ہوتی ہے اور چونکہ لکھتا... مطالعہ کرنا اور تصنیف بھی ضروری ہے کین علوم کو حفظ کرنا زیادہ اہم ہے اس لیے اوقات کو دونوں پر تقسیم کرنا ضروری ہے .... پس مناسب سے کہ یاد کرنا توضیح وشام کے اوقات میں ہواور ہاتی اوقات کو لکھنے .... مطالعہ کرنے اور بدن کی راحت اور اس کے حقوق حاصل کرنے کے درمیان تقسیم کرایا جائے ....

پھر ہے کی طرح مناسب نہیں ہے کہ دفت کے ان شرکاء کے درمیان ہے انعمانی ہو
کیونکہ جب ان میں ہے کوئی ایک اپنے حق ہے زیادہ دفت لے لے گا تو دوسرے کاحق مارا
جائے گا اور اس کا غلط اثر ظاہر ہوگا (یہ تنبیداس وجہ ہے گی گئی کہ )نفس غدا کرہ و تکرار ہے
گھبرا تا اور لکھنے ....مطالعہ کرنے اور تصغیف کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے کیونکہ یہ مشاغل
اس برآ سان بھی ہوتے ہیں اور خواہش کے مطابق بھی ....

آ دی اپنی سواری کو بریار بھی ندچھوڑ ہے اور اتنا ہو جھ بھی ننڈ الے جواس کے بس سے باہر ہو.... اور عدل وانصاف بی سے مقاصد کا حصول ممکن ہے.... اور جو خص جادہ متنقیم سے ہٹا اس کی راہ طویل ہوئی....

اورجس نے ایک منزل کی مدت میں کئی منزلیس ملے کر ڈالیس اندیشہ ہے کہ اس سے وہ مقصد ہی فوت ہوجائے جس کے لیے اس نے محنت کی ہے .... باوجود یکہ انسان کوتح بیس و ترغیب کی زیادہ فامن گیرہ وتی ہے .... برکیف اطلب علم میں اہم علوم کا اہتمام ضرور رُ ہے کیونکہ مثلاً ایل حد بیث کے طالب علم میں اہم علوم کا اہتمام ضرور رُ ہے کیونکہ مثلاً ایل حد بیث کے طالب علم سے اس حدیث افن آئی المجھ مُعَة فَلْیَغُت لِ '' (جو جمعہ کی نماز میں شرکت کا ادادہ رکھتا ہو اس حدیث افن انگہ مند سے بھی اسے عسل کر لینا جا ہے ) کوئیس سندوں کے ساتھ یاد کیا .... حالانکہ حدیث تو ایک سند سے بھی

ٹابت ہوہی چکی تھی تواس مشغولیت نے اس آ داب عسل کی معرفت سے غافل کر دیا.... زندگی تھوڑی ہے ادراس سے قیمتی ہے کہاس کا ایک سانس بھی ضائع کیا جائے .... اور صحیح فیصلوں کی طرف رہنمائی کے لیے عقل ہی کافی ہے کیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ....(مجانس جوزیہ)

# حضرت خارجه بن زيدا بي زبيررضي الله عنه

تام ونسب:...خارجہ نام ہے...خزرج کے خاندان اغرے ہیں...نسب نامہ بہہے.... خارجہ ابن زیدانی زہیر بن مالک بن امراء انقیس بن مالک اغر بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر...رکیس فبیلہ اور کیار صحابہ میں تھے...

اسلام: عقبه بين بيعت كي ....

غز وات اور عام حالات: ہجرت کے دفت حضرت ابو بکرصدین نے مدینہ آ کر انہی کے ہاں تیام کیا تھا...اورانہی ہے موا غاۃ ہوئی...

بدر میں شریک تنے اور امیہ بن خلف کوئی آ دمیوں کے ساتھ مل کر مارا تھا....امیہ کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قاتلوں کو تاڑ لیا تھا.... چنانچہ دوسرے سال جب غزوہ احد واقع ہوا تو اس کوان لوگوں کے قاتل کی قکر ہوئی...

شہادت:...جعفرت خارجہ ہمایت بہادری سے لڑے اور دس سے او پر نیز وں کے زخم کھا کے زمین پر گر گئے .... مفوان نے ان کوشاخت کر کے ناک .... کان اور دیگر اعضاء کا نے اور کہا کہ اب میر اکلیجہ تصندا ہوا ... بہادر کام آئے .... میر اکلیجہ تصندا ہوا ... بہادر کام آئے .... میں اللہ علیہ وسلم کے بڑے بہادر کام آئے .... ان کے بینتیج سعد بن رہے جمی اس معرکہ میں وادشجاعت دے کرشہ بید ہوئے تھے ....

چچ بھینج دونوںایک قبر میں دنن کئے گئے .... (سرانسحابہ) منگر وملحد کی اصلاح کیلئے وظیفہ

وَمَنُ يَّهُدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنُ مُّضِلَ ﴿ (سَةَ ارْسَةَ ارْسَةَ) ترجمہ: اور جس کو ہدایت دے اللّٰہ پس نہیں اس کو گمراہ کرنے والا.... کوئی تخص خدکی طرف ہے پھر گیا ہواس کو بیآ یت پڑھ کر دم کرکے پلا کیں .... ابراجيم عليهالسلام كاصبر

ابراہیم علیہ السلام نے ایک موحد کے ہونے کی حیثیت سے صرکیا پہلے ان کوآگ میں ڈالا گیا آگ میں جانے کے بعد آپ صرف یہ دعا پڑھتے ''حسبی الله و نعم الو کیل'' پھر بڑھا ہے میں اللہ و نعم الو کیل'' پھر بڑھا ہے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا پھراس کو ذرح کرنے کا تھم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی بیٹے کولٹا یا اور اللہ کے تھم کی تیسل کی ۔۔۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ان کو بچہ جسب چھوٹا تھا تو واوی ذی زرع میں چھوٹر دسینے کا تھم آیا آپ علیہ السلام نے ان کو بے سروسامانی کی حالت میں چین میدان میں اکیلے چھوٹر دیا جب یہ جانے گئے تو ان کی بیوی نے کہا ہمیں کس کے حوالے کرکے جارہے ہوفر مایا اللہ کے پھر بیوی خاموش ہوگئیں ۔۔۔ اس کے بعدود شام لوٹے اللہ نے کہا ہمیں کس کے حوالے کرکے جارہے ہوفر مایا اللہ کے پھر بیوی خاموش ہوگئیں ۔۔۔ اس کے بعدود شام لوٹے اللہ نے کہا ہمیں کس کے حوالے کرکے جارہے ہوفر مایا اللہ کے پھر بیوی خاموش ہوگئیں ۔۔۔ اس کے بعدود شام لوٹے اللہ دیا مست آ و می

حفرت عائشه فرماتی بین کدایک آوی نے رسول الله مالله وسلم کی خدمت میں کوئی جھڑا چین کیااور دوران گفتگو کہنے لگا حسبنا الله و نعم الو کیل ... آپ نے ارشاوفر مایا کداللہ تعالیٰ ہمت ہارجانے والے بندہ کوطامت کرتے ہیں اپنی جمت اور دلیل کی پوری قوت استعال کرو پھر حسبنا الله و نعم الو کیل کہو... (بستان العارفین)

عورت اینے رب کے زیادہ قریب کب ہوئی ہے جناب رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ''عورت پردے کے اندر ہے کے قابل ہے .... جب وہ باہر گلتی ہے تو شیطان .... اس کو تا کتا ہے اور عورت اللہ کی رحمت کے قریب تراس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے کھر میں ہوتی ہے .... (مظورت)

سردرد كاوظيفه

لا يُصَدُّعُونَ عَنها وَلا يُنُزِفُونَ ٥ (ستالاند ١١)

ترجمہ: نبیں سریل در دہوگا اس سے اور نبیں وہ اس بیس بہکیں گے .... مر درد کیلئے بید دعا پڑھیں جس کے سریل در دہو دہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اس دعا کو پڑھ کردم کریں .... (قرآنی متجاب دُعا ئیں)

# حضرت عبدالله بن مبارک کی اینے شاگر دوں سے آخری ملاقات

استاذ الحجد ثین حضرت عبدالله بن مبارک رحمدالله تعالی کے یاس صدیث یاک بروصت والے ہزاروں طلبا ہوتے تھے ... 'مکمر'' جیسے نماز میں آ سے تکبیر کہتے ہیں ... ای طرح لوگ ان سے صدیث یاک آ کے قتل کرتے تھے .... ایک مجمع میں "ان مکبوین" کی تعداد کیارہ سو ىتى .... مجمع كاانداز وآپ خود نگالىس...ا يك مجمع مىں دواتوں كو گنا گيا تو اس جمع میں جاليس ہزار دوا تیں تھیں ....اتنے بڑے جمع میں ووصدیث یاک کا درس دیا کرتے ہتے .... جب ان كة خرى لحات آئے....بستر ير لينے ہوئے تنے اور كيفيت بدل رہي تھي ...اى اثناء ميں ايخ شاكردول يخ مايا كه مجيها شاكريني زينادو...شاكرد جيران ينه كداب كياكري؟ ال دفت چیس کے فرش نہیں ہوتے تھے ... فتظ مٹی ہوتی تھی ... پھر فر مایا مجھے اٹھاؤ اور زیمن برلٹا وو ... شا گردول نے تھم کی تعمیل کی اور شی برلٹا دیا ... انہوں نے دیکھا کہ وقت کے استے براے شیخ اینے رخسار کوزین بر ملنے لگے اور سے کہ رہے تھے کہ اے اللہ! تو عبداللہ کے برحانے برحم فرما ... میرے دوستواجن کی زندگی صدیث یا کسی ضدمت میس گزری .... جب دوایئ آخری دفت میس الله تعالی کے حضورال طرح عاجزي كرت تضاقة جميل بحي عاجزي وأعساري كرني ميائية .... (يا كارملاقاتين) نماز جمعه کی تا کید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات جي كه جمعه كه دن حضورصلي الله عليه وسلم نے کھڑے ہوکر بیان فر مایا اورارشا دِفر مایا جو آ دمی مدیندے ایک میل دور رہتا ہے اور جحد کا ون آجاتا ہے اور وہ جعہ یڑھنے نہیں آتا تو اللہ اس کے دل برمبر لگا دے گا چرووسری مرجبہ غی ارشاد فرمایا جو آ دمی مدیندے دومیل دور رہتا ہے اور جمعہ کا دن آ جاتا ہے اور وہ جمعہ یر ہے جبیں آتا اللہ اس کے دل برمہرانگا دے گا پھر تیسری مرتبہ میں ارشا دفر مایا جوآ دی مدینہ ے تین میل دورر ہتا ہے اور جمعہ کا دن آجا تا ہے اور وہ جمعہ پڑھنے تیں آتا اللہ اس کے دل يرمهر لكا و كا .... (حياة السحاب علد ٣)

#### صحابه برنقيدے بالاتر

سارے صابہ متنقن میں عاول اور یا کہاز ہیں ۔۔۔۔۔اور ہماری ہر تقید ہے بالاتر ہیں ۔۔۔۔۔۔ ہماری ہر تقید ہے بالاتر ہیں ۔۔۔۔۔ ہماری فرض ہوگا کہ ان کوسامنے رکھ کراپنے ایمان اوراپنے اعمال کو پر کھیں ۔۔۔۔۔ اگر ان کے اعمال اورایمان کے مطابق ہو جائے ۔۔۔۔۔ تو ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال درست ہیں ۔۔۔۔ ورنہ غلط ہیں ۔۔۔۔ اس لئے کہ علم کی روایت ہمی انہوں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے ۔۔۔۔ اور عمل کی روایت ہمی انہوں نے بی اللہ تعمال کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے۔۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

طریق اطمینان وہبی ہے

متکبرین کی وضع ہے بیچنے کی ضرورت

فخنہ وُ ها نکنے ہے منع فر مایا گیا ۔۔۔ کیونکہ بیٹنگبرین کی نشانی ہے ۔۔۔۔ حکمت یہاں کیا ہے ۔۔۔۔ کہ منظیرین کی حقیقت بھی ہے ۔۔۔۔ کہ اگرتم منظیرین کی صورت کی نقل بھی کرو گے ۔۔ تو منظیرین کی حقیقت بھی تمہارے اندر منتقل ہوجائے گی ۔۔۔۔ جیسے "صلوا سحماد نیشمونی" میں ہے ۔۔۔۔کہ صورت کی نقل کروتو حقیقت کا تکس بھی اترے گا ۔۔۔۔ (بالس ابرار)

### خاوند کی خوشنو دی کااجر

اس کے بعد حضوراقد س سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساء کی طرف متوجہ ہوئے اورارشاد فرمایا کہ غور سے سی اور بجھاور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ....ان کو بتاد ہے کہ عورت کا اپنے خاد ند کے ساتھ اچھا برتا و کرتا اس کی خوشنودی کو ڈھونڈ تا اور اس بچل کرتا ان سب چیزوں کے تواب ب برابر ہے .... بیجواب س کراساء رضی اللہ عنہا نہایت خوش ہوئی ہوئی واپس ہوگئیں ....(اسدا لغاب فا کد ہ .... عورتوں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھا برتا و کرتا اور ان کی خدمت کرتا اور ان کی خدمت کرتا اور ان کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتا بہت ہی قیمتی چیز ہے گرعورتیں اس ہے بہت ہی تافل ہیں .... صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ما قدس میں عرض کیا کہ جمی لوگ اپنے با وشا ہوں کو بحدہ کرتے ہیں .... آپ اس کے ستحق بین کہ ہم آپ کو تجدہ کریں .... حضور اقد س سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ اگر بین اللہ کے سواکسی کو تجدہ کرتا تو عورتوں کو تھم کرتا کہ اپنے خاوندوں کو تجدہ کیا گریں .... ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو عورتوں کو تھم کرتا کہ اپنے خاوندوں کو تجدہ کیا راضی ہووہ جنت میں جائے گئی .... (بر سکوں گھر)

کشادگی رزق کاعمل

وَمَنُ يُتِّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَّيَرُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَخْتَبِبُ ... إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ يَخْتَبِبُ ... إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ... إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ... إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ المُوهِ ... قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا ۞ (﴿رَبُونَ اللَّهُ لِكُلِّ مَنْ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا ۞ (﴿رَبُونَ اللَّهُ لِللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا ۞ (﴿رَبُونَ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللْهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللِّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللِّهُ لِلللللِّهُ لِي اللَّهُ لِلللللِّهُ لِللللللِّهُ لِلللللِّهُ لِللللللِّهُ لِلِهُ لِلللللِهُ لِلللللِّهُ لِللللللِّهُ لِللللللِّهُ لِلللللِّهُ لِلللللِّهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللللِّهُ لِمُ لِللللللِّهُ لِللللللْهُ لِلْلَهُ لِلللللْهُ لِلْلللْهُ لِلْللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللللْهُ لِلْلِهُ لِلللللْهُ لِلْهُ لِلللللْهُ لِللللللْهُ لِللللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِلْلِهُ لِلللللْهُ لِلْمُعَلِّمُ لِللللْهُ لِلْهُ لِلْلْلْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِلْللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللللّهُ لِللللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللللْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِللللللْهُ لِلللللللْهُ لِللللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللللِهُ لِلللللْهُ لِللللللْهُ لِلللللّهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللللْمُ لِللللللْهُ لِلللللْهُ لِللللللْهُ لِللللللْلْلِلْهُ لِللللللْهُ لِللللللْهُ لِلللللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللللْمُ لِللللللْمُ للللللللللّهُ لِللللللْمُ لِلللللللللْمُ لِلللللللْمُ لِللللللْمُ لِلللللللْمُ لِلللللللْمُ لِلللللللْمُ لِللللللللللللْمُ لِللللللللْمُ لِللللللْمُ لِللللللْمُ لِللللللللْمُ لِلللللللللْمُ لللل

ترجمہ: اور جوکوئی ڈرتا ہے اللہ کے کردیتا ہے اللہ پیائے نگلنے کاراستہ اور رزق دیتا ہے اس کو جہاں سے نہیں گمان ہوتا اور جوکوئی بجروسہ کرتا ہے اللہ پر پس وہ کافی ہے اس کو ہے شک اللہ یہ نہو والا ہے اپنے اراد ہے کو تحقیق مقرر کیا ہے اللہ نے ہرا یک چیز کوانداز ہ ہے ۔...
اس دعا کی ایک تبلیح پڑھ کرا یک تبلیح '' ولاحول ولاقو قالا باللہ'' کی پڑھ کررزق کیلئے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کیلئے رزق کے دروازے ایس جگہ ہے کھول دے گا جہاں ہے آپ کونشان و گمان بھی نہ ہوگا .... (قرآنی ستجاب دُعا کیں)

### علامهابن جوزي رحمة اللدعليه

ال کوشے کوبھی طاحظہ بیجئے کہ ان کے ہاں وقت کی کیا اہمیت تھی .... وقت کوکس طرح بیجاتے .... مہمانوں کی آ مدیا ہے کارو بے مشغلہ افراد کے آ نے کے وقت آ پ کا طریقہ کیارہا ہے .... اپنی معروف کتاب '' صیدالخاطر'' کی جلد اول اور صغیہ ۲۳۱... ۱۰۲۱ ورجلد دوم کے صغمہ بیسا ہے معروف کتاب '' میدالخاطر'' کی جلد اول اور صغیہ ۲۳۱ ... ۱۰۲۱ اور جلد دوم کے صغمہ ۲۳۱۸ میں فرماتے ہیں :

"انسان کوچاہے کہاہی وقت کی قدرو قیمت کو پہچانے....ایک لمحہ کوجھی ہے کارضا کع نہ کرے بلکہ ہر لحظہ کو ذریعی تواب بنائے....البتۃ اس میں اپنی نیت کوفسا دے بچائے اور ہر قول وممل میں نیت کوصاف اور خالص رکھے....'

جيها كه حديث شريف من ارشاد تبوي صلى الندعليه وسلم ب:

"نیة المو من حیو من عمله" (مؤمن کی نیت اس کے مل ہے بہتر ہے)
سلف صالحین اپنے ہم لیطے کی حفاظت کرتے ...فعنول گوئی ہے بچاتے چنانچ مشہور تا ابنی
حفرت عام بن عبد قیس جوعا بدوزاہر ہتے ہے کسی نے کہا مجد ہے بات کیجئے تو فرمایا "سورج کوروکو"
میں اکثر لوگوں کو و کھتا ہوں کہ وقت کو عجب انداز ہے ہر باد کرتے ہیں ...رات اگر
کمی ہوجائے تو فعنول گوئی یا بے فائدہ تھے کہانیوں اور ناولوں کو پڑھنے ہیں وقت صرف
کرتے ہیں اور رات کو تاہ ہوجائے تو رات نیز میں اور دن کو تفر کا ہوں اور بازاروں میں
مائع کرتے ہیں .... وقت ضائع کرنے والوں کی مثال ان لوگوں کی ہے جوایک شتی میں
سوار کو گفتگو ہوں اور کشتی ان کو انجان مقام کی طرف لے جارہی ہوا ور بیا ہے انجام ہے ب
خبر ہیں .... بہت کم لوگ ایسے ہیں جو وقت کی قدر و قیمت اور اپنے وجود کے مقصد کا اور اک
مرح ساتھ بھی عام وقت شائع کرنے والوں کی طرح معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اور اس کو زیارت یا خدمت کا نام و ہے و ہے ہیں اور پاس ہیٹھنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور بیٹھ کر
اور اس کو زیارت یا خدمت کا نام و ہے و ہیں ۔ در میان میں غیبت بھی شروع ہوجاتی ہے ہیں اور بیٹھ کر
اور اس کو زیارت یا خدمت کا نام و ہے و ہیں .... والوں پی خیست کی کوشش کرتے ہیں اور بیٹھ کر کے مقصد باتوں میں لگ جاتے ہیں .... در میان میں غیبت بھی شروع ہوجاتی ہے .... ہیں۔ بیہ مقصد باتوں میں لگ جاتے ہیں .... در میان میں غیبت بھی شروع ہوجاتی ہے .... ہیں

ہمارے زیانے کے اکثر لوگوں کا طریقہ ہے...خصوصاً عام خوشیوں اورعیدین کے موقعوں پر ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں...صرف مبارک باد دینے اورسلام عرض کرنے براکتفاء نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ الیمی گفتگو بھی چھیڑو ہے ہیں جس سے وقت ہر ہا دہوتا ہے... جب میں نے دیکھا کہ وقت قیمتی ترین سر ماہیہ۔..اس کونیکی میں صرف کرنا فرض ہے تو اس کوضا کع کرنے کونا گوار سمجھا اورلوگوں کے مذکورہ طریقے سے پہلوتہی کی بلکہان کے ساتھ بین بین رہا کیونکہ کمل انقطاع بھی ممکن نہ تھا...کمل ان کا ساتھ دیتا بھی غلطی ہے خالی نہ تھا تو ملا قاتوں کو کم ہے کم کرنے کی کوشش کر کے وقت بچانے کی تدبیر کی .... پھراییا کام ڈھونڈ نکالا جوبات چیت کے درمیان بھی چلتارہا تا کہ دفت کم سے کم خرج ہو ...مثلاً میطریقہ نکالا کہ سی کی آید کے وقت کاغذ کاٹ کر لکھنے کے لیے درست کرنا اور قلم تراش کر سچی کرنا اور وہ کام جو بات چیت کرتے ہوئے بھی انجام دیا جاسکتا ہے کرنے لگا جس کے لیے فکر ... جضور قلب کی ضرورت نہیں ہوتی ... میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ اکثر لوگ مقصد زندگی ہی سے غافل ہیں .... زندگی کا مطلب ہی نہیں سیجھتے ...ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے مالی فراوا فی سے نواز اے .... کمائی کی انہیں منرورت نہیں ....وہ اپنے اوقات کو باز اروں میں آنے جانے میں ضالع کرتے ہیں جس کی وجہ ہے متکرات میں بھی جتلا ہوتے ہیں اوران میں ہے بعض لوگ فضول کھیاوں میں قیمتی وفتت کو بے در دی سے ضائع کرتے ہیں یا فضول قصے کہانیوں اور قیمتوں کے اُتار چڑھاؤ کی ہے فائدہ بحث میں ضائع کرتے ہیں...اس سے میں نے بیہ مجما کہ وقت کی قدر و قیمت کی پہیان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہرایک کوعطانہیں فر مائی .... رمیحض الله تعالى كى توفيق بي الله من الوك اس كوفيست جمعة بين ... "وَمَا يُلَقَّاهَا إلَّا ذُوْ حَظَّ عَظِيْم "اللَّدْتَعَالَى بي دعا بي كه الله تعالى جميس عمر ك اوقات كي قدرو قيمت پہنچانے اوراس كوغنيمت جاني كي توفيق مرحمت فرماد \_ .... (وتت ايك عظيم نعت)

موى عليهالسلام كاصبر

موی علیہ السلام کوان کی قوم اور فرعون کی قوم نے کتنی ایڈ ائیں پہنچا ئیں لیکن آپ علیہ السلام نے ان دونوں قوموں کو دعوت دیتے اور اور انکی باتوں پرصبر کرتے ...جی کہ اللہ تعالیٰ نے انکی ہلا کت کر دی ... (ائمال دل)

# حادثات کسوٹی ہیں

مس قدر پاکیزہ ہے دہ ذات جوائے بندوں کوان کے وطن سے دورکر کے اور اسباب کے سامنے جھکا کران کا صبر آ زماتی ہے اور آ زمائش کے زمانہ میں ان کے جو ہر کو ظاہر کرتی ہے ....
وہ دیکھو! حضرت آ دم علیہ السلام کو کہ ابھی طائکہ انہیں تجدہ کررہے تھے اور کچھ ہی مدت کے بعد جنت ہے تا اس کے جارہے ہیں ....

وہ و کیھو! حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مار کھاتے ہوئے بیہوش ہوہ و جاتے ہیں پھر کچھ ہی دنوں بعد کشتی میں ، بیٹھ کرنجات پار ہے ہیں اور ان کے دشمن ہلاک ہور ہے ہیں .... وہ دیکھو! حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جارہے ہیں اور چند کھے بعد

ملامتی کے ساتھ تکا لے جارہے ہیں...

وه و کیمو! حضرت ذیخ الله (اساعیل علیه السلام) کو که الله کے تکم کے سامنے جمل کر

(ذیخ کے لیے ) کٹائے جارہے ہیں پھر بچالیے جارہے ہیں اور مدت با آن رہ جاتی ہے ....

وه دیکھو! حضرت یعقو ب علیه السلام کی نگاہ حضرت یوسف علیه السلام کے فراق میں

ختم ہوگئی ہے پھر وصال کے ذریعے واپس بھی آگئی ہے ....وه دیکھو! حضرت موکی کلیم الله

بریاں جرارہے ہیں پھرتر تی کر کے فدا تعالی ہے ہم کلامی کا شرف یارہے ہیں ....

اوروه دیکھو! ہمارے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوکل تک یتم کہا جارہا تھا... بجیب بجیب

حالات آپ صلی الله علیہ وسلم کوالٹ بلٹ رہے ہتے جو بھی وشمنوں ہے جہنچ ہتے اور بھی نقر

کے مکاید ہے ...۔ کیکن آپ صلی الله علیہ وسلم تو جبل حراء ہے بھی زیادہ ثابت قدم ہیں ....

پھر دیکھو! نتی مک کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حاصل ہور ہی ہے اور آپ

صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے با دشاہوں اور حکم انواں تک اپنالایا ہواوی ن پہنچارہے ہیں ....

پھر دیکھو! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والامہمان آ جاتا ہاور شدت کرب ہے پکار

رہے ہیں ''واکو باہ'' بائے تکلیف کی شدت ....

، میں جس نے دنیا کے سمندر میں غور کیا اور بیمعلوم کرلیا کہ موجیں آپس میں کس طرح ملتی جیں اور زمانہ کے دھکوں پر کیسے صبر کیا جاتا ہے ....وہ کسی بلاء ومصیبت کے نزول سے تھبرائے گانہیں اور کسی و نیوی راحت پر زیادہ سروز ہیں ہوگا...(بجالس جوزیہ) بِقِصورمظلوم کیلئے قرآنی عمل

إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ (سَوَالرَونَ ١١)

ترجمه بخفیق تیرے رب کی پکڑ بہت مخت ہے...

اگرکسی کاظلم تمہارے اوپر بہت ہور ہا ہو...منظلوم اس کے ظلم سے عاجز آگیا ہواوروہ بے قصور ہووہ بید عاروزاندا • ادفعہ پڑھ کرآ سان پر پھونگیں .... ( قرآ نی ستجاب دُعا کیں )

جنگ صفین میں شہادت

حضرت غزیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی خلافت راشدہ کے زیر سایہ گزاری.... جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مند خلافت پر جلوہ افر وزہوئے .... حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ معاون و مددگار بھے گڑا ئیول ہیں ان کا ساتھ ویا بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لشکر کے بورے لوگوں ہیں ہے تھے .... آپ کے ساتھ ہے جبری ہیں جگ صفین ہیں شریک ہوئے تھے اور جنگ صفین ہیں شہید ہوئے .... حضرت غزیمہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل ہیں بھی شریک ہوئے تھے اور جنگ صفین ہیں شہید ہوئے .... حضرت غزیمہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل ہیں بھی شریک ہوئے کیان نہ انہوں نے تکوار عضرت غزیمہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل ہیں بھی شریک ہوئے کیان نہ انہوں نے تکوار نہیں میں شریک ہوئے کو فر مایا '' ہیں اس وقت تک کئی ہوئے تو فر مایا '' ہیں اس وقت تک کئی ہے جیس کڑوں گا جب تک عمارین یا سرکونل میں کر دیا جاتا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے کہ عمار بن یا سرکونل میں کر دیا جاتا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قبل کرے گا''….

جب حضرت عمار رضی الله عنه قبل کردئے گئے تو حضرت خزیمہ رضی الله عند نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی... پھر معرکه آرائی کے قریب ہوئے ... الاتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پر کر گئے اور بیا ۳۲ بجری کا داقعہ ہے .... اور بیہ حضرت علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا...

ر سول الند على الله عليه وسلم نے دو گواہیوں دالے یعنی حضرت خزیمہ رضی الله عنه کے بارے میں فرملیا...'' جس کے حق میں خزیمہ گوائی دے دیسے دہاں کے لئے کافی ہے''۔ (سراسحاب)

عيسى عليهالسلام كاصبر

حضرت عیسی علیالسلام کو بنی اسرائیل نے جھوٹ الزام نگائے تھی کھیسی علیالسلام کول کرنے کا تھم دیا اورانکوسولی پرلٹکا یا پھر بھی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انکواٹھا لیا .... (اعمال دل)

# کام کرنے کاطریقہ

علیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تصنیف و تالیف کا جو غیر معمولی کا م لیا سنتھ کا کر خیر معمولی کا م لیا سنتھ کا کر کے کہ اس کے اس استقصا کی فکر کرنے کے بجائے سبختی مفید بات جس وقت زرقام آگئی سام میزید کے انتظار میں ہیں ٹلایا سسطہ کا کہ کرنے کے بجائے سبختی مفید بات جس وقت زرقام آگئی سام کے بجائے سبختی مفید بات جس مفید مفید کرنے کے بجائے فرماویا سبختیل اوراضا نے بعد میں بھی ہو کتے ہیں سام جو بات مفید ہوسے مفید میں موجاتے ہیں سام کا تظاریس ٹلانے ہے ضروری بات بھی رہ جاتی ہے۔ (ارشادات مفتی اعظم)

علم بنیادی ضرورت

اسلام کی بنیادعلم پر بے ۔۔۔۔۔۔اس کے پہلی اور فوری ضرورت بیہ ہے۔۔۔۔۔کہویئی علوم کو اس قدر مام اور سہل الحصول بنا دیا جائے ۔۔۔۔۔کہوئی بھی دین ہے تا آشانہ رہے۔۔۔۔۔فروی جائیس ۔۔۔۔۔اگرکوئی سی معاطے کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے ۔۔۔۔۔تو وہ اہل علم ہے رجوع کرے ۔۔۔۔۔اور ور پیش معاطے کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے ۔۔۔۔تو وہ اہل علم ہے رجوع کرے ۔۔۔۔اور مسلمانوں میں لگن بیدا کی جائے ۔۔۔۔ کہ وہ دینی علوم سیکھیں ۔۔ جب ولوں میں ریکن پیدا ہوجائے گی تو وہ یقیا عالمان وین ہے رجوع کریں گے۔۔ جب ودویتی تقاضوں ہیں ایکن حاصل کریں گے۔۔ جب ودویتی تقاضوں ہیں ایکن حاصل کرلیں ہے۔۔۔۔۔تو اس کا اطلاق اپنی علی زندگی پر بھی کرنے کے قائل ہوجائیں حاصل کرلیں ہے۔۔۔۔۔تو اس کا اطلاق اپنی علی زندگی پر بھی کرنے کے قائل ہوجائیں حاصل کرلیں ہے۔۔۔۔۔تو اس کا اطلاق اپنی علی زندگی پر بھی کرنے ہے قائل ہوجائیں گے۔۔۔۔۔۔اس اس طرح ماحول اور معاشرے میں خود بخو داصلاح کے رجا تات فلاحی برگ و بارلائیں گے۔۔۔۔۔(خطبات عیم الاسلام) پیدا ہوں گے۔۔۔۔۔۔اور کی برگ و بارلائیں گے۔۔۔۔۔(خطبات عیم الاسلام)

علم غيرنا فع لائق يختصيل تنبيل

جوعلم نفع نہ و ہے وہ حاصل کرنے کے قابل نہیں .... بلکہ لائق اعراض ہے ای لیے جو .... جفور صلی اللہ علم نے طلب علم کے سلسلہ میں درخواست و ات باری تعالیٰ سے جو دعاکی .... ایک تو اس جملہ کے ساتھ "اللّٰہ مانی اسئلک علما نافعا "اے اللہ! میں جو علم نافع کی درخواست کرتا ہوں ... ستافع کی قید لگادی جس ہے معلوم ہو گیا کہ جو علم نافع نہ ہووہ لائل تحصیل نہیں ... (خطبات سے الامت)

# تمیم داری کے بھائی کا د جال کود کھنا

فاطمہ بنت قیں کہتی ہیں کہ آنخضرت سنی اللہ علیہ وسلم ایک رات عشاء کی تماز کیلئے دیر سے تشریف لائے ارشاد فر مایا کہتم داری جھے ایک قصہ سنار ہاتھا...اس وجہ سے دیر ہوگئی وہ قصہ بید تھا کہ اس کا پچپازاد بھائی سمندر کے سفر پر گیا اور دہ کی جزیرہ میں پہنچ گیا کیاد کھتا ہے کہ ایک کل ہے جس میں ایک آدمی زنجیروں میں جکڑ اہوا ہے .... اورا ہے لیے بالوں کو تھیں سے بہر ہا ہے .... این ابھی رسول کو تھیں سے بہر اس نے بوچھا کہ تو کون ہے وہ بولا میں دجال ہوں .... کیا ابھی رسول اس کی اطاعت قبول کی ہے باتا فر مانی اس نے کہا ہوگیا ہے بھر اس نے بوچھا تو کیا لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کی ہے وہ بولا کہ بیان کے اس کی اطاعت قبول کی ہے وہ بولا کہ بیان کے بیان العارفین )

دین کی مشقت باعث پریشانی نہیں

میں بیزیں کہتا کہ کمل کرنے سے ہرتقب سے نجات ہوتی ہے گر پر بیٹانی سے ضرور نجات ہوتی ہے گر پر بیٹانی سے ضرور نجات ہوتی ہے اور اصل کلفت ہی ہے اور اگر پر بیٹانی نہیں تو خود نقب و مشقت میں بالذات کوئی کلفت نہیں ....ای پر حکایت یا دآئی کہ مولوی غلام محمد صاحب جومیر ہے دوست ہیں وہ ایک رئیس کے لڑکوں کو پڑھایا کرتے تھے اور نماز بھی پانچوں وقت پڑھواتے تو ان لڑکوں کی ماں کوئی گداس مولوی نے میر سے بچوں کوز کام میں جنلا کر دیا منج کو وضو کراتا ہے صاحب الی مشقت تو دس میں ہوتی ہے ۔...

ہے صاحب الی مشقت تو رین ہیں ہوتی ہے .....

مولا نافغل الرحن صاحب نے ایک فخف نے آ کر پوچھا کہ ایک عورت کا شوہر گم

ہوگیا ہے .... مولوی صاحب نے فر مایا کہ مرد کی نوے برس کی عمر تک انتظار کرو.... کہنے لگا

کہ جناب! اس میں تو برداحرج ہے اور دین میں حرج ہے نہیں .... مولوی صاحب نے فر مایا

کہ بھائی اگر میحرج ہے تو جہاد بھی حرج ہے .... موحرج کے میمعی نہیں .... حرج کہتے ہیں

پریشانی اور انجھن کو .... مواسلام میں میمعی نہیں ہاں تعب ومشقت ہے تو کیا دنیا کے کا موں

میں تعب ومشقت نہیں ہے .... (امثال عبر ہت)

# شاگرد کی با کمال استادے ملاقات

ابوذربیدر حمداللہ ایک محدث گزرے ہیں ...ان کی محفل میں ایک شاگر دآیا کرتا تھا اس کی نئی شادی ہوئی تھی ...ایک دن محفل ذرالمبی ہوگئی تو اس کو گھر جانے میں در ہوگئی .... جب وہ رات دریہ ہے گھر پہنچا تو ہوی الجھ پڑئی کہ میں انتظار میں تھی تم نے آنے میں کیوں در کی ؟ اس نے سمجھایا کہ وقت ضائع نہیں کر رہا تھا میں تو حضرت کے پاس تھا .... وہ پھھ ذیادہ غصے میں تھے میں کہ میٹھی کہ تیرے حضرت کو پچھ نہیں آتا .... کھے کیا آئے گا ...استاد کے بارے میں بات من کے رینو جوان بھڑک انتھا ....

جب بیوی نے میکہا کہ تیر ئے استاد کو پھینیں آتا... بھے کیا آئے گا تو بیس کرنو جوان کو بھی غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر میر ہے استاد کوایک لا کھا حادیث یاد نہ ہوں تو تھے میری طرف ہے تین طلاق ہیں...

سی اٹھ کرد ماغ ذرا شند اہوا تو سوچنے گئے کہ میں نے تو بہت بڑی ہے وقوئی کی ....

یوی نے خاوند سے بوچھا کہ میری طلاق مشروط تھی ....اب بنا کیں کہ بیطلاق واقع ہوئی یا مہیں .... اس نے کہا کہ بیتو استاد صاحب سے بوچھنا پڑے گا...اس نے کہا کہ جا کی بیتا کر کے آئیں .... چنا نچہ بیٹو جوان اپنے استاد کے باس پہنچا اور کہا کہ رات بیرواقعہ پیش آیا .... اب آپ بنائے کہ ذکاح سلامت رہایا طلاق واقع ہو چکی ہے ....ان کے استاد بے بات سن کرمسکرائے اور فرمانے گئے کہ جاؤتم میاں بیوی والی زندگی گزارو .... کیونکہ ایک لاکھ من کرمسکرائے اور فرمانے گئے کہ جاؤتم میاں بیوی والی زندگی گزارو .... کیونکہ ایک لاکھ احاد یث مجھے اس طرح یاد بی جس طرح اوگوں کوسورہ فاتحہ یا د ہوتی ہے .... سیحان اللہ! بیہ قوت حافظہ کی برکت تھی اور علم کی برکت تھی جو اللہ تھی گئے کہ دائے تھی جو اللہ تھی گئے کہ دائے تھی جو اللہ تھی گئے کہ بیا کہ بیات تھی کی برکت تھی جو اللہ تھی گئے کہ دائے تھی ہوگئی ....(یادگا ویل کی برکت تھی جو اللہ تھی گئے کہ دائے تھی جو اللہ تو اللہ کے عطا کردی تھی ...(یادگا ویل کا تو تھی )

## میاں بیوی میں محبت بیدا کرنے کانسخہ

وُمِنْ أَيِّهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمَّ مِنْ الْفَيِهِ كُمْ الْوَاجَّا لِمَتَكَلَّنُوْ الْبَيَّ وَجَعَلَ بَيْنَاكُ هُوَدُدَّ وَ رَحْمَنَ " إِنَ فِي ذَاكِ كَرَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَلَّا وَنَ الرَّآبِ وَا بِي بَيوى سِيا خَلَوْف ہے ....آپی شی محبت بیس ہے آواس آیت کو نتا تو ہے وفعہ کسی مشائی پر تین دن پڑھ کردم کریں اور دونوں کھا کمیں ... (قرآنی ستجاب نامیں)

# گھرجنت کیے بنتاہے

آج کل اکثر شکایت رہتی ہے کہ کھر بیس ناچاتی اور فسادر ہتا ہے گر آب اپنے کھر کو جسری بنانا چاہتے ہیں تو درج ذیل مضمون کو بار بار کمل کی نیت سے پڑھے ... اگر ہم ان باتوں پر سنت کی نیت سے عمل کریں تو ثو اب علیحدہ ہوگا اور ان شاہ اللّٰد آپ کا کھر جنت کا نمونہ بن جائے گا ... اس کے علاوہ کتاب ' اصلاح دل' اور' متحذہ زوجین' کا مطالعہ رکھیں اور کسی متعذر بزرگ سے دونوں میاں ہوگی اپنا با قاعدہ اصلاح دل' رابطر کھیں آو سونے برسہا کہ کامصداق ہوگا ....

جوغاوندا پی بیوی کاول بیار سے نہیں جیت سکاوہ تختی ہے ہر گزنہیں جیت سکتا... دوسرے الفاظ میں جو تورت اسپنے خاوند کو بیار سے اپنا نہ بنائکی وہ مکوارا پنی بدز بانی سے بھی اسپنے خاوند کو ا پنانہیں بنا سکے گی ... کی مرتبہ عورتیں سوچتی ہیں کہ میں اینے بھائی کو کہوں گی وہ میرے خاوند کو ڈانے گا... میں این ابوکو بتاؤں گی وہ میرے ضاوند کوسیدھا کردیں گے...الیی عورتیں انتہائی ب وقوف ہوتی ہیں بلکہ پر لے درج کی بوقوف ہوتی ہیں... یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپ کے بھائی اورآپ کے باپ ڈائٹیں مے اورآپ کا خاوندٹھیک ہوجائے گا... بہتیسرے بندے کے ورمیان میں آنے سے جمیشہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں.... جب آپ نے اپنے اور خاوند کے معاملے میں اپنے مال باپ کو ڈال دیا تو آپ نے تبیسرے بندے کو درمیان میں ڈال کرخود فاصلہ کرلیا... توجب آب خوداین اوراینے میاں کے درمیان فاصلہ کر چکیں تواب بیقرب کیے ہوگا؟اس لئے اپنے کھر کی ہاتیں اپنے کھر میں تمثی جاتی ہیں...البندایا در کھئے...اینا کھونسلہ اپنا کیا ہویا بکا خاوند کے گھر میں اگر آپ فاقہ ہے بھی وقت گزاریں گی تو اللہ رب العزت کے يهال درجا دررت يائيس كى اين والديكم كى آسانيوں اور ناز دفعت كويا ونه كرنا.... بميشه ایسانہیں ہوتا کہ بیٹیاں ماں باپ ہی کے کھر میں رہتی رہیں.... بالآخران کواپنا کھر بساتا ہوتا ہے...الله كى طرف سے جوزندگى كى ترتيب ہے اى كواپنانا ہوتا ہے تو اس لئے اگر خاوند كے كھر میں رزق کی تنگی ہے یا خاوند کی عادتوں میں ہے کوئی عادت خراب ہے تو صبر و کھل کے ساتھ اس ک اصلاح کے بارے میں فکر مندر ہیں... سوچ سمجھ کرایسی باتیں کریں... خدمت کے ذریعے خاوند کاول جیت لیں ... تب آپ جو بھی کہیں گی خاوند مان لے گا... ( ہر سکون کمر )

### حافظا بن حجررهمة الله عليه

حافظائن جررتمة الله عليه نظام الاوقات كے پابند تھے بركام كاوقت مقررتها اورا كيا كيا ہے كو اول تول تول تول كون كر رہ تہ تھے يہاں تك لكھنے كے دوران قلم پر قطر كھنے كي ضرورت بيش آتى تو اتى وير بركار نہ گرارت اس وقفے بيس زبان سے ذكر الله بيس مشغول ہوجاتے تھے.... (ابن حجو العسفلامي للد كور شاكر بعوالله البحواهر والدر .... ص ١٩٣٣ .... جهان ديده .... ص ١٥٥١) العسفلامي للد كور شاكر بعوالله البحواهر والدر .... ص ١٣٣٣ .... جهان ديده .... ص ١٥٥١) كان أران العسفلامي للد كور شاكر بعوالله البحواهر والدر .... ص ١٥٣٣ .... جهان ديده .... ص ١٥٥١) كي تركن تھى الله كور دائى كي اس قدروائى تى كر بركت تھى الله نے الله كور كوكي في مرف الله كور الله كور بات كر محمد على الله ع

خاندانی نظام کی تباہی

جولوگ بورب اورامریکہ دیکھ کرآئے ہیں وہ جانے ہیں کہ جے کے بعد گھر کو تالالگ جاتا ہے شوہرا پی ملازمت میں مشغول ہوتا ہے اے پی بیوی کا پرہ نہیں ہوی کو شوہر کا پرہ نہیں ' جنے کو باپ کا اور باپ کو جنے کا پہر نہیں ....اس طرح کی زندگی بنائی کہ خاندان کا شیر از ہ بھر گیا .... یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے کو بڑے فعال اوارے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ماں کی گود کی ضرورت ہوتی بلکہ ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے تیجہ میں ہمارا فیملی سٹم تباہ ہوگیا ہے .... اگر موازنہ کیا جائے کہ جنتی ہداوار انہوں نے عورت کو باہر نکال کر حاصل کی ہے اس کے مقابلے میں جو پچھ کھویا یعنی خاندانی نظام ' ہداس کے مقابلے میں جو پچھ کھویا یعنی خاندانی نظام ' ہداس کے مقابلے میں جو پچھ کھویا یعنی خاندانی نظام ' ہداس کے مقابلے میں جو پچھ کھویا یعنی خاندانی نظام ' ہداس

### شهوت كاغليه

گنبگارول کے حالات میں میں نے ٹورکیاتو معلوم ہوا کہ وہ نافر مانی ہوجاتی ہے۔۔۔۔

ہیں کرتے وہ تو بس اپن خواہش پوری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور جونا نافر مانی ہوجاتی ہے۔۔۔۔

میں نے پھر سوچا کہ خدا تعالیٰ کی نافر مانی معلوم ہونے کے باوجوداس پر اقدام کیے کر لینے ہیں تو یہ بچھ ہیں آیا کہ اس کے بے انہا کرم اور بے پایاں فضل پر نگاہ رکھنے کی وجہ سے ایسا ہوجا تا ہے۔۔۔۔ اگر اس کی عظمت اور ہیبت پر نظر کرتے تو بھی اس کی نافر مانی کی ہمت نہ کرتے کیونکہ ایسی فرات ہے بہت ڈرتا چا ہیے جس کے لیے گلوق پر موت مسلط کردیتا ای طرح جانوروں کو ذریح کے لیے گرادیتا ۔۔۔۔ بہت فررا مانی کو جنالا مرض کردیتا ۔۔۔ عالم کو شکر سے اور جالی کو مال وار بنادیتا ایک معمولی اور روز مرہ کا کام ہے ۔۔۔۔

پھر جس کی میشان ہوتو گناہ کی طرف قدم بردھانے والے کو اس سے بہت ڈرنا جا ہے ... خوداللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَیُحَدِّدُ کُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ... ''اورالله مهمین این دات ہے دراتا ہے ....' گنا ہوں سے بیخے کے لیے اسباب رجاء پر نظر رکھنے کے مقابلے ہیں اسباب خوف پرنگاہ رکھنا زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ ڈرنے والا احتیاط کا پہلوا ختیار کرتا ہے اورا میدوار خض طمع کی رسی تھا ہے دہتا ہے جبکہ معاملہ بھی امید کے خلاف ہوجاتا ہے .... (مجانس جوزیہ)

# سلمدبن بشام رضى اللدعنه

كلير فقد مم الاسلام اورفضلا وصحابه من عصف من

🖈 ...الله کی راه میں حبشہ ہجرت فر مائی ....

الله الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله على الله على الله الله الله الله الله على الله

المريدين حارث كم اته مريد موند من شريك موت ...

الكشام من ١١ جرى من شهيد موك ....

ایک قول کے مطابق اس سے سلمہ بن ہشام ولید بن ولیداور عیاش بن افی رہیجہ مراد بیں کہ مکہ سے ججرت کر کے نکلے گرمشر کمین انہیں واپس لے آئے اور انہیں سز ا کمیں ویں دوبارہ پھر نکلے اور ان سے لڑائی کی بعض نجے نکلے اور بعض شہید ہوئے .... (شہدائے اسلام) خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم كاصبر

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفتی ایڈ اکس دی گئیں ان کو مجنون .... جادوگر .... جھوٹا ....
خیانت داراور سب سے بڑی چیز کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق المصدوق ہونے کے
باوجودان پر جھوٹ کی تہمت لگائے اور عاقل مند آدی پر سب سے تخت چیز تا گوار میہ وتی
ہے کہ اس کو مجنون کہا جائے اور امین پر سب سے تخت تا پند یدہ چیز میہ ہوتی ہے کہ اس کو
خائن کہا جائے اور مومن پر سب سے تا پہند بیدہ چیز میہ ہوتی اجائے جب
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکمل انتخاب ہیں اور سب سے زیادہ صادق ہیں ....

آپ سلی الله علیه وآله وسلم کوشیر سے با ہر نکالا گیاا ور طائف میں آپ سلی الله علیه وآله وسلم کوایڈ ائیس کی الله علیه وآله وسلم کوایڈ ائیس وی کئیس آپ سلی الله علیه وآله وسلم کولېولېان کر دیالیکن پھر بھی آپ سلی الله علیه وآله وسلم کولېولېان کر دیالیکن پھر بھی آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے ان کیلئے بد دعائم بیس فر مائی بلکه مدایت کی دعافر مائی ....(ایمال دل)

د جال کی بیدائش کے بارے میں اختلاف

فقیدر حمت الله علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے وجال کے بارے میں مختلف تول ہیں ....

بعض فرماتے ہیں کہ وہ محبول ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا...اور بعض کہتے ہیں کہ

ابھی پیدا نہیں ہواا خیرز مانہ میں پیدا ہوگا اور لوگوں کواپئی عبادت کی طرف دعوت و رہا۔۔۔ ب

شار بہودی اس کی اتباع کرلیں گے ....وہ شہر شہر گھو ہے گا...اور بہت ہے لوگ اس کے فتنہ
کا شکار ہوجا کمنظے بھر حضرت نیسی علیہ السلام نزول فرما کیں گے اور اسے بیت المقدی میں
باب لدیر قبل کریں گے اور اسلام تمام و نیا میں سے لیا جائے گا...

ایک بیچے کی خلیفہ معتصم سے ملاقات

معتصم بالله خاقان کے پاس کی عبادت کو گئے اور فتح بن خاقان ابھی ہے تھے تو معتصم نے ان کو کہا امیر المؤمنین کا (میرا) گھر اچھا ہے یا تمہارے والد کا ... ہیجے نے جواب دیا امیر المؤمنین ہمارے والد کا ... ہیجرا ہے ہاتھ میں امیر نے گیر دکھا یا اور پوچھا اس ہمارے والد کے گھر ہول تو والد کا گھر ہی اچھا ہے ... پھرا ہے ہاتھ میں امیر نے گیر دکھا یا اور پوچھا اس سے بہتر کوئی دیکھا ہے ہے نے کہا ہاں وہ ہاتھ جس میں میر گیرنہ ہے ... ( کا ب الا ذیا ہ )

#### عورت كاكردار

آج بيج كوتنقيد كى ضرورت نبيس بلكه نمونه كى ضرورت ب بيح كے لئے بہترين کردار کے نمونہ کی ضرورت ہے تا کہ اس کی کر دارسازی اچھی طرح سے ہوسکے ماں باپ کو جاہے کہ وہ بیجے کے سامنے ایسا کر دار پیش کریں تا کہ وہ بھی اچھی خوبیاں اپنے اندر جذب كريح خالى باتيں بيج كے لئے كوئى كشش نہيں ركھتيں .... بيد جو عملى طور برد كھتا ہے وہ اپنا لیتا ہے اس لئے آ کندہ سل کو با کردار بنانے کیلئے پہلے والدین اینے آپ کو با کردار بنا لیں.... ہر عظیم انسان کے ہتھے کسی با کردارعورت کا ہاتھ ہوتا.... جا ہے وہ عورت کسی بھی روپ میں ہوجتی کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجة الكبري كا باته تعالى جوابتدائے وي كے زمانے من آب سلى الله عليه وسلى كوسلى دي تھیں ....حضرت عمر کے پیچھے ان کی بہن کا ہاتھ تھا جو ان کے ایمان لانے کا سبب بی تخییں ....حضرت عکرمہ کے ایمان کے پیچیےان کی بیوی کا ہاتھ تھا....حضرت خواجہ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیہ کے پیچھےان کی ماں کا ہاتھ تھا جس نے انہیں وصیت کی تھی کہ جیٹا کچھے تھی ہوجائے جھوٹ نبیس بولنا ... حصرت خواجہ عین الدین چشتی رحمة الله علیہ کے پیچھے بھی ان کی مال كا باتحد تفاجو بميشه انهيس باوضو جوكر دود حديلاتي تنصي ....حضرت خواه قطب الدين بختيار کا کی رحمة الله علیہ کے پیچھے ان کی مال کا ہاتھ تھا انہوں نے یہ بلان بنار کھا تھا کہ ہیں ایخ جیے کواللہ براعماداور محبت سکھا دول گی تو سارا دین آسان ہوجائے گا....

حضرت مولا تا ابوالحس علی میاں ندوی رحمة الله علیه جب ابھی طالب علم منے تو ان کی والد و محتر مدنے انہیں ایک خط میں لکھا کہ میں آپ کے لئے یوں دعاء مانگی ہو...

ہیں انعام بھی اور اکرام ہیں میں ترے در سے محروم کب میں لائی جو حاجت وہ منظور کی جو آیا ترے در یہ وہ خوش ہوا پھرے در سے تیری کوئی ناامید

سدا سے تر سے مجھ پر انعام ہیں جو مانگادیا...اوردیا بے طلب پھری تقی جو بچھ مجھے فکر سب دور کی تر سے فضل کی سپچھ نہیں انہا تر کی شان رحمت سے ہے ہے بیاجید کریم کہ ہے تام تیرا غفور و رحیم

ترے در پہ آئی ہوں الداد کر
علی ہو تیرے فضل سے کامیاب
ہو الیمی سند جو کہ ہو متند
تمنا کیں بر آکیں میری بیسب
بیا بندے ہیں تیرے تو ہی رحم کر
سدا بی شرایعت پہ قائم رہیں
جہاں میں ہو اقبال ان کا غلام
بیر سب فضل تیرا ہے پروردگار
بہتر کی بہتر حیات اور ممات

کرم کر میرے حال پر بھی مری سعی و کوشش نہ برباد کر دعاء جلدی میری ہے ہو مستجاب دو میر کامیابی جو ہو باسند نہ ہو فکر کوئی نہ رنج و تغب خطاؤں ہے ان کے نہ کر تو نظر جہاں میں سدادونوں پھولیں پھیلیں میں جو ہے آئے فصل بہار میں جو ہے آئے فصل بہار یہ فضل بہاری رہے تاحیات ہو فیضل بہاری رہے تاحیات ہو

(پرسکون کمر)

حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب بانی پی رحمة الله علیه حضرت شاه مجداساق والوی رحمة الله علیه حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب بانی پی رحمة الله علیه حضرت شاه مجداساق والوی رحمة الله علیه کے نواے اور الله علیه کے حلقه درس میں واضل ہوئے جو حضرت شاه عبدالعزیز والوی رحمة الله علیه کے نواے اور جانشین سے ... خصیل علم میں مولانا عبدالرحمٰن کو اتنا انہاک تھا کہ زمانہ طالب علمی میں اگر کوئی ہم عمریا عزیز دولی ملاقات کے لیے جاتا تو اس سے السلام علیم میں مرسری ملاقات کے بعد صاف طور پر فرماویت کو این دولی میں ... (خوایت الاسلاف) حاتم الزا اور حمیة الله علیہ نے فرمایا: جاری قدر جارتی جانے ہیں .... جوانی کی قدر صرف بوڑ ھے جانے ہیں .... جوانی کی قدر صرف بوڑ ھے جانے ہیں .... عافیت کی قدر صرف مصیب والے جانے ہیں .... عافیت کی قدر صرف مصیب والے جانے ہیں ....

زندگی کی قدرمُر دے ہی جانتے ہیں....(وقت ایک تقیم نعت)

# استغناءعالم كيلئے تحيل دين ہے

میں نے بہت ہے امراء کو دیکھا ہے کہ علماء سے ضدمت لیتے ہیں اور تھوڑی ہی زکو ۃ دے کرانہیں ذکیل بچھتے ہیں .... چنانچہ اگر کسی کے ہاں ختم قرآن وغیرہ کی کوئی تقریب ہوتی ہے ہوتا ہے تو اسے تلاش ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نہیں آئے؟ اور اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو پوچھتا ہے فلاں صاحب نہیں دکھائی ویئے؟

حالانکہ اس کا ساراا حسان ایک شے تقیر ہے جسے اس جیسے کے منہ پر ماردینا چاہیے .... افسوس کہ علاء بھی اپنی ضروریات کا بہائہ بنا کر اس ذلت پر راضی ہو گئے ہیں .... لیکن میرا خیال ہے کہ بیعلاء کی اپنے فرض منصی یعنی علم کی حفاظت سے ناوا تفیت ہے جس کا علاج دو تہ ہیروں ہے ممکن ہے ....

(۱) ایک تو تھوڑے پر قناعت ہے...جیسا کہ کہا گیا ہے: من رضی بالنحل و البقل لم یستعبدہ احدً... ''جس نے سرکہاورتر کاری پراکتفاء کرلیاات کوئی غلام نہیں بناسکا...'' لم یستعبدہ احدً... ''جس نے سرکہاورتر کاری پراکتفاء کرلیاات کوئی غلام نہیں بناسکا...' (۲) دوسری تدبیر ہے ہے کہ جواوقات علم کی خدمت میں لگ رہے ہیں ان میں سے تھوڑ اوقت کسب مال میں خرچ ہو کیونکہ ہے عزت علم کا سبب ہے گا...

اوربیصورت طلب علم میں پورے وقت لگانے ہے بہتر ہے جبکہ اس میں ذات کا اختمال ہو ....
اور جو بھی اس پہلو پرغور کرے گا جے میں نے ذکر کیا اور اس کوغیرت کاعلم پاس بھی ہوگا وہ اپنی روزی میں کفایت شعاری اور اپنے اندوختہ کی حفاظت کرے گا یا بقدر کفایت کمانے کی کوشش کرے گا یا بقدر کفایت کمانے کی کوشش کرے گا .... اور جس کو ان چیز وں سے غیرت نہیں ہے اسے علم کی صرف صورت میسر ہے حقیقت نہیں .... (مجالس جوزیہ)

## اولا د کی شادی کے لئے مل

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرًا....وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا (مِرة الرقان ٥٣٠)

جس کے بیٹے یا بیٹی کاعقدنہ ہوتا ہوتو وہ اس مراد کیلئے ۲۱ دن تک ۱۳ وفعہ پڑھے.... (قرآنی ستجاب دُعا کیں)

### حصرت خنساءرضي اللدعنها كاجذبه شهادت

حصرت خنساء رضی الله عنهامشہور شاعرہ ہیں....ا پی توم کے چند آ دمیوں کے ساتھ مدينة كرمسلمان موتين ...ابن اثير كهتية بين كه الله علم كااس برا تفاق ب كسي عورت ني ان سے بہتر شعر تبیں کے ...ندان سے بہلے ندان کے بعد ....حضرت عمر کے زمانہ خلافت مِس ١٦ اه مِين قادسيه كي الأالى موئى جس مِين ضساءً اسينه جارون مِيوْن سميت شريك موكين.... لڑکوں کوایک دن پہلے بہت نصیحت کی اورلڑائی کی شرکت پر بہت ابھارا کہنے لگیں کہ ميرے بينوا تم اپني خوشي ہے مسلمان ہوئے ہوا ورایلي ہی خوشی ہے تم نے ہجرت کی .... اس ذات کی نتم جس کے سوا کوئی معبودنہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پہیٹ سے پیدا ہوئے ہوای طرح ایک باپ کی اولا دہو ... میں نے نہمارے باپ سے خیانت کی نہ تمہارے ماموں کورسوا کیا...نہ میں نے تمہاری شرافت برکوئی وصبہ لگایا نہ تمہارے نسب کو یں نے خراب کیا ... تہمیں معلوم ہے کداللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لئے کا فروں سے ار ائی میں کیا کیا تواب رکھا ہے ... جہیں مدیات بھی یادر کھنا جا ہے کہ آخرت کی باقی رہنے والى زندگى دنياكى فنابونے والى زندگى ہے كہيں بہتر ہاں خال شاند كا ياك ارشاد ہے.... يأيها الذين امنوا اصبروا و صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

تفلحون (النساء ٣: ٠٠٠)

''اے ایمان والو! تکالیف پرصبر کرو (اور کفار کے مقابلہ میں ) صبر کرواور مقابلہ كے لئے تيار رہوتا كه يورےكامياب بو.... (بيان القرآن)

لبْدَا كُلُّ صِحْ يُو جِبِ تُم صَحِحْ وسالم الحُوتُو بہت ہوشیاری ہے لڑائی میں شر یک ہواور اللہ تعالیٰ ہے دشمنوں کے مقابلہ میں مدو مانتکتے ہوئے بردھواور جہتم دیکھوکہ لڑائی زوروں برآ گئی اوراس کے شعلے بھڑ کئے لگے تو اس کی ٹرم آ گ میں تھس جانا اور کافروں کے سروار کا مقابلہ کرنا...ان شاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہوکررہو گے ....

چنانچہ جب صبح کولڑائی زوروں ہر ہوئی تو جاروں لڑکوں میں سے ایک ایک تمبروار آئے بڑھتا تھا اورانی ماں کی نصیحت کواشعار میں پڑھ کرا منگ بیدا کرتا تھا اور جب شہید ہو جاتا تھا تو اس طرح دوسرا بردھتا تھا اورشہید ہونے تک لڑتار ہتا تھا بالآ خرجاروں شہید ہوئے اور جب مال کو چاروں کی شہاوت کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کاشکر ہے کہ جس نے ان کی شہاوت سے جھے شرف بخشا... جھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سارید میں ان جاروں کے ساتھ میں بھی رہوں گی .... (اسدالغابه)

السی بھی اللہ کی بندی مائی ہوتی ہیں جو جاروں جوان بیٹوں کولڑائی کی تیزی اور زور میں تھس جانے کی ترغیب ویں اور جب جاروں شہید ہوجائیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آجا کیں تواللہ کاشکراواکریں....(حکایات سحاب) (شہدائے اسلام)

صحابه كرام رضوان التديهم الجمعين كاصبر

صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے بھی مصائب پرصبر کیا... مثلاً حضرت بلال رضی اللہ عنہ... سمیہ رضی اللہ عنہ ... بھی رضی اللہ عنہ بین ہوئی دھوپ میں اللہ عنہ بین ہوئی دھوپ میں اللہ عنہ بین ہوئی دھوپ میں اللہ عنہ بین جن کہ اور ایک صحابی حضرت ضبیب رضی اللہ عنہ بیں جن کہ قید میں ڈالا گیا تمل کر کے سولی پراؤکا یا گیا جن کے بارے میں شاعر نے یوں ذکر کیا ...

و لست اہالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی الله مصوعی ای طرح وہ ورت جس کا بھائی ... ہاپ اس کا شوہر جنگ احدیث شہید ہو گئا اس پراس عورت نے صبر کیا اور کہا کہ وہ دین کی مربلندی اور دین کی مرد کرتے وقت شہید ہوگئے ... (اعمال ول المجس کھر میں کتا یا تصویر ہمواس میں فریشتے واضل نہیں ہوتے میں گھر میں کتا یا تصویر ہمواس میں فریشتے واضل نہیں ہوتے

حضرت مجابد المستحضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ فرشنے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتایا کسی جانور کی تصویر ہو...تصویر کاسر کاٹ وینا چاہئے یا بچھانے کی چیز تو فرش پر بچھالے .... دوایت ہے کہ حضرت عائشہ کے دروازے پرائیک پردہ النگا تھا جس پرمور نیاں بنی ہوئی تھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایسے گھر میں نہیں آت جہاں کتایا تصویر ہو... یا توان کے سرکاٹ دو (مثاده) یا اس پردہ کوفرش پر بچھا او ... فقیدر حمتہ النہ علیہ فرمایا کہ جم ایسے گھر میں نہیں آت جہاں کتایا تصویر ہو... یا توان کے سرکاٹ دو (مثاده) یا اس پردہ کوفرش پر بچھا او ... فقیدر حمتہ النہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا بھی اس بڑمل ہے کہ تصویر دار کیٹر ابجھالینے میں کوئی حرج نہیں ....

حضرت عطااور عکر مدفر ماتے ہیں کہ تصویروں کی ممانعت اس وفت ہے کہ اجھے انداز ہیں۔ سیدھی کھڑی یالٹک ربی ہوں اگر نیچے پامال ہوری ہیں تو حرج نبیں ... (بستان العارفین )

# امام ابوز رعدر حمد الله كي خرى لمحات

"ان کے انقال کا بھی بجیب واقعہ ہے .... ابوجعفر تستری کہتے ہیں کہ ہم امام ابوزرعہ رحمہ اللہ کی جانقال کا بھی بجیب واقعہ ہے .... ابوجعفر تستری کئے ہیں کہ ہم امام ابوزرعہ رحمہ اللہ کی جان کئی کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے اس وقت ابوحاتم ... بجمہ بن مسلم .... منذر بن شاذ ان اور علماء کی ایک جماعت و ہاں موجود تھی ان لوگوں کو تلقین میت کی حدیث کا خیال آیا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ....

لفنوا امواتا کم لا اله الا الله (این مردول کولا اله الا الله کی تلقین کیا کرو)
مرابوزر عرش مار ہے تھے اوران کو تلقین کی ہمت نہ ہور ہی تھی .... آخر سب نے سوج کر بیداہ
تکالی کہ تلقین کی حدیث کا غدا کرہ کرنا چاہئے .... چنا نچ محمد بن مسلم نے ابتدا کی حدثنا
الضحا حاک بن محلد عن عبدالحمید بن جعفر اورا تنا کہدکررک کے باتی
حضرات نے بھی خاموثی اختیار کی .... اس پر ابوزرعہ نے اس جان کنی کے عالم میں روایت
کرنا شروع کیا اورا تی سند بیان کرنے کے بعد متن اپنی حدیث پر بہتے ....

من كان آخر كلامه لا اله الا الله اتناكه بائد يائد من كان آخر كلامه لا الله اتناكه بائد يائد من كان آخر كلامه لا عالم قدى كلام فدى كلامه لا الله الا الله دخل الجنة (يون جس كان آخرك الفاظ لا الدالا الله فك وه جنت من واخل موكان...) (جوابريار)

# خواتين كيلئےخوشخرياں

اسلام دین فطرت ہے جس نے مردوزن کے حقوق وفرائض کی الی تقیم فر مائی کہ ذندگی کا سفر پرسکون ماحول میں بسر ہوسکے ....اسلام نے عورت پر اسلام نے قدم قدم پراجر وثواب کے جو وعدے فر مائے ہیں .... ذیل میں دیئے جاتے ہیں .... جنہیں صرف نیت کی در تنگی ہے باسانی حاصل کیا جاسکتا ہے .... بہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ عورت بہت جلدولیہ بن عتی ہے .... اس مضمون کا مرکزی خیال مولا ناذوالفقاراح رفقت بندی دخلہ کے فادات سے لیا گیا ہے ....

اسلام نے عورت پرروزی کمانے کاکسی بھی حالت میں یو جھڑیں ڈالاہاں یہ کہ کوئی سخت مجبوری ہود کیھئے اگر بیٹی ہے تو باپ کا فرض ہے کہ وہ پرورش کر ہے....اگر بہن ہے تو بھائی پر اس کی ذمہ داری ہے اگر بیوی ہے تو خاوند نان دنفقہ کا ذمہ دار ہے ....اگر ماں ہے تو بیاوال دکا فرض ہے کہ وہ ماں کی ہر طرح ہے خدمت بجالا کیں ....عورت گھر کی ملکہ بن کررہے بچوں کی تربیت کر ہاور خاتمی معاملات سنجا ہے تو اسلام نے عورت کو آسان ترین زندگی بخشی ....

گھر میں بیٹی کا پیدا ہوتا کو یا اللہ کی رحمت کا درواز ہ کھننے کے متر اوف ہے اگر دو بیٹیاں ہو گئیں تو پرورش کر نیوالا باپ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دوا نگلیاں ایک دومرے کے قریب ہوتی ہیں ....

شادی کے بعد مورت اللہ کی عبادت کے ساتھ خادند کی اطاعت بھی کرتی ہے تو اس کے اجروثواب میں کس قد راضافہ ہوتا ہے .... ہنے فتہا امرام نے لکھا ہے کہ کنواری مورت ایک نماز پڑھے تو ایک بی نماز کا ثواب ملے گالیکن شادی کے بعد ہر نماز کی ادائیگی پر 21 نماز دل کا ثواب ملے گا....اس طرح بچوں کی بیدائش کے سنسلہ میں اٹھائی جائے دائی ہر مشقت پر بے شاراجروثواب کا وعدہ ہے آگر بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہاور دردیں مشقت پر بے شاراجروثواب کا وعدہ ہے آگر بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے اللہ محسوس ہوری ہیں تو حدیث باک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ مورت کو جو در دمحسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک عرب کی فیدائش کے دوران اگر عورت فوت ہوگی تو روز محشوشہدا ہی قطار میں کھڑی کی جائے گی ....

ای طرح نے کی وی تربیت کے ہر ہر مرحلہ پراجروتواب ہے کہ صدیرے شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے القد کا اغظ نکالیا ہے تو اس کے واللہ بن کے پیلے گناہ (صغیرہ) معاف ہوجاتے ہیں اگر بیٹایا پینی حافظ ہو گئے توانشد تعالی تیا مت کے دن واللہ بن کوابیا تاج پہنا کیں گئے ....جس کی روشن سورج ہے بھی زیادہ ہوگی ...لوگ جران ہوکر پوچھیں کے کہ بیا تاج پہنا کیں جا ایسی بنایا جا ہے گئی گئی ہوں گئے ہیں؟ انہیں بتایا جا ہے گا کہ بیا نہیا ہی جی نہیں شہدا ہی نہیں بلکہ بیدہ خوش نصیب واللہ بن ہیں .... جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو تر آن یا کے حفظ کرایا تھا ... تو تآ پ نے دیکھا کہ شریعت نے خوا تین کو سطرح قدم قدم پراجروثوا ب مل دے ہیں .... (پر سکون کو )

#### آ داب وقت

حق تعالیٰ کی طرف ہے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور اس نے اس این کلام یاک میں وقت اور وعدے کی بابندی کی تا کیدفر مائی ہے....اثل مغرب وقت کے جس قدر یابند ہیں اہل مشرق اس معاملہ میں اس قدر آ زاد ہیں ان کے نز دیک وقت کی کوئی قدر ...ا ہمیت اور قیمت نہیں ... حالا نکہ دیا میں ہر چیز کانعم البدل ل سکتا ہے تکر وقت کانہیں جولمحه گزر جائے وہ کسی قیمت ہر واپس نہیں لایا جا سکتا....اس کی قیمت کا تیجے انداز ہ اس وقت لکے گاجب عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے گا اور وہ ایک ٹانیہ کے لیے بھی مہلت نہ دے گا...خواہ اس کے قدموں برکل کا بُنات کی دولت کا ڈھیر لگا دیا جائے.... اس کیے انسان پر وقت کی بابندی لازی ہے.. . گاڑیوں کی آ مدورفت کے لیے اوقات مقرر ہیں جس طرح وہ سفر کے لیے ہروقت اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے ....اس طرح جس جس عبادت کا وفت مقرر ہے اس کے لیے بروفت امتمام کرے اور بین وفت پر اوا کرے جیے نماز کہاس کا وقت مقررہ پرادا کرنے کے لیے جس قدراہتمام کرے گااس ہے زائد تواب و درجات حاصل کرے گا...عبادات کا زیوریہنائے.... دین کی پابندی سکھائے.... سنت کاعطرالگائے...جبر ورضا اورتو کل وتفویٰ کا سنگار کرائے ...جسن اخلاق ہے مالا مال كرين ... علم عمل كاسر ماييد ساورشرم وحيا وكايرد وكراية ... (اسلامي اخلاق وآواب)

### حدود کے قریب نہ جا نا

علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے فتنہ کے قریب جانے سے بڑھ کرکوئی فتنہ بیس دیکھا... کم بی ایسا ہوتا ہے کہ فتنہ کے قریب جانے والا اس میں پڑنہ جائے اور جو بھی کسی حد کے قریب بھٹکا اندیشہ ہے کہ اس میں جایڑے گا...

ایک عقل مند کا تول ہے کہ ایک مرتبہ جھے ایک الدی لذت کی چز پر قدرت ہوئی جو بظاہر حمام معلوم ہوتی تھی لیکن اس کے مباح ہونے کا بھی احثال تھا... میں نے اس کے ترک کے لیفس سے بجاہدہ کیا توال نے کہا چونکہ تم قاد زمیس ہواس لیے جھوڑ رہے ہواس کے قریب تو چلو جب اس پر قابو پا جانا تب جھوڑ دینا اس وقت تم حقیقاً تارک ہوگے میں نے ایسانی کیا اور اس پر قابو پا کرائے جھوڑ دیا ۔... پھر دومری مرحبہ بھی ایک ایسی ہی تاویل کرلی جس سے جواز کا پہلو لکا تھا۔..اگر چہ دومرے بہلو کا بھولکا تھا۔..اگر چہ دومرے بہلو کا بھولکا تھا۔..اگر چہ دومرے بہلو کا بھولکا تھا۔..اگر چہ اس کی موافقت کرلی قو میرے دل میں اس اندیشے دومرے بہلو کا بھی احتال تھا اس کی موافقت کرلی قو میرے دل میں اس اندیشے سے ظلمت بیدا ہوگئی کہ تیں جرام ندر ہا ہوت میں نے سمجھا کہ بھی وہ جھے پر دخصت اور تاویل کے بہانے ہے خالب آتا ہوں ....

اور جب بی رخصت کواختیار کرتا ہوں تو اسے مطمئن نہیں ہو یا تا .... سوچنا ہوں کہیں وہ حرام نہ ہو پھر جلدی اس فعل کا اثر ول بیل محسول بھی ہوجا تا ہے .... پھر چونکہ نفس کی تاویلات پراطمینان نہیں ہوااس لیے بیس نے سوچا کہ اس کام کی طبع کا ول سے خاتمہ بی کردینا چاہیے .... اس باب بیل خور کرنے کے بعد اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہجے بیس آئی کہ نفس سے صاف صاف کہدویا جائے کہ مان لیا کہ بیکام قطعی طور پر مباح ہے لیکن فتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔۔۔ اس خاتم کی میں ہے کہ میں اس کی معبود نہیں ... اب بیس بیکام بالکل نہ کروں گا... اس فتم اور اس عہد کے بعد اس کی طبع ختم ہوگئی اور نفس کو اس جیسے عمل سے بازر کھنے کی سب سے بہتر مذیبر ہے بھی بہی کیونکہ اس کی تاویل میں اتنی طافت نہیں ہے کہم کوتو ڈنے اور کھارہ کے ادا کرنے پر مجبود کرو ہے ....

لہذاسب سے عمدہ اور بہتر صورت بہی ہے کہ فتنہ کے اسباب ہی کوختم کر دیا جائے اور جب جائز رخصتیں نا جائز امور تک پہنچانے لگ جائیں تو بہتر یہی ہے کہ رخصتوں کوترک کردیا جائے اور تو فیق اللہ ہی دیتا ہے .... (مجالس جوزیہ)

### حضرت حارث بن صمه رضي الله عنه

ابوسعید حارث بن صمه رضی الله عند قبیله خزرج کے خاندان سے ہیں....سلسله نسب بیہ ہے حارث بن مار کی بن عبر و بن علیک بن عمر و بن عامر (مبذول) بن ما لک بن عبار ....

ہجرت ہے قبل اسلام لائے.... حضرت صہیب روی ہے جوراہ خدا میں سخت سے خت مصیبتوں کا مقابلہ کر بچے .... اخوت قائم ہوئی .... غزوہ بدر میں شریک تنے .... آنخضرت ملی اللّٰه علیہ وسلم کے ساتھ روحاء تام ایک مقام پر پہنچے ہے کہ چوٹ آگئی... اس میں آپ ملی اللّٰه علیہ وسلم نے ان کو مدینہ وائیس کر دیا اور غنیمت واجر میں شامل فر مایا ....

غزوة احديس جبكه تمام لوگ منتشر ہو محتے تھے....حارث نے نہایت یام دی ہے داد شجاعت دى اورعثان بن عبدالله بن مغيره كوتل كيا ... أتخضرت ملى الله عليه وسلم في اس كاتمام سامان ان کودیدیا...ان کےعلاوہ اس غزوہ میں اور کسی مسلمان کوکسی کا فرکا سامان نہیں دیا.... المعرك من الخضرت على الله عليه علم في حارث يدي يها كم في عبدالرحن بن عوف علو و یکھا ہے؟ بولے بہاڑ کی طرف مشرکین کے زیعے میں تنے میں نے جا ہالیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم يرنظرير محلى تواس طرف جانا آيا...ارشاد مواان كوفرشت بيارے بين....حارث حضرت عبدالرحن عوف کے باس گئے...دیکھاتوان کے سامنے سات آ دمی پھیڑے پڑے ہوئے ہیں... پوچھا... بیر سبتم ہی نے مارے ہیں؟ بولےارطاط اور فلال فلال کوقو میں نے تل کیا ہے.... باقی ان لوگوں کے قاتل مجھ كافطرنيس آئے ... حارث نے كہا... رسول الله على الله عليه علم نے بالكات محمح فرمايا تھا... بیر معونہ کے معرکہ میں عمر و بن امیہ کے ساتھ کسی درخت کے بیٹھے سے کہ چیلیں اور دوس ہے برندے نظر آئے... بیغمروکوساتھ لے کر ای ست طے... دیکھا تو مسلمانوں کی لاشیں خاک وخون میں غلطاں ہیں ...عمر و ہے کہا بولو! کیااراد ہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا.... بيتو ظاہر ہے كه آنخصرت صلى الله عليه وسلم حق ير جيں....كها تو پھر كياد يكھتے ہيں اور عمر وُكو ساتھ لے کر کفار کی طرف بڑھے انہوں نے تیروں کی بوجھاڑ کر دی جو بدن میں ہر جگہ پیوست ہو گئے اور حارث کی روح مطہر نے داعی اجل کولبیک کہا... دوسر ے ساتھی اسیر ہو گئے ....

اولا د:...دو بينے يا دگار چھوڑ ہے...معداورا پوجم ...بيدونو ل صحالي تھے...(سرمحاب

### عروه بن زبيرالتا بعي رحمه الثد كاصبر

عروہ بن زبیر افضل تا بعین علی سے تنے ان کا ایک بیٹا جس کا تام محر تھا لوگوں کے بڑت کر ایک بیٹا مرتبہ تھا... ایک وفعہ ان کا بیٹا خوبصورت کیڑے ہیں کر ولید کے پاس آسے... ولید نے کہا کہ بجی قریش کالڑا ہے جس نے اپنی برکت کیلئے وعائیس فرمائی اور ولید کے ساتھی کہنے گئے ۔.. ولید نے گہا کہ اس کے ساتھی کہنے گئے اس کو بدنظری پڑئی ... بیاس جا شے اور جانوروں کے باڑے بیس نے سوچا کہ بیات والی سے سے اس کے ساتھ وہی تاب نے سوچا کہ بیات وہ تاب کوروند کر مارڈ الا وہاں عروہ کا ایک آ وی تھا اس نے سوچا کہ بیب بیات عضاء کو گڑرے گڑرے گڑرے کے اس کو کا تاب کے بات نہ بتا سکواس کو کا تاب کے بعضاء کو گڑرے گڑرے کروآ رہے کے ساتھ دیات نہ بتا سکواس کو کا تاب کیا جب بیہوش بیس آیا تو اس نے کہا اے اللہ میں حرام کے ارتکاب کیلئے نہیں آیا اور نہ گناہ کا ارادہ کیا جس سے تو راضی نہ ہو کھراس کو سے تو دیکھا کہ بیٹا نہیں ہو گو فرمانے گئے ''لقد لقینا من صفو نا ھذا نصبا'' ... اس ہوئے تو دیکھا کہ بیٹا نہیں ہو جود لوگوں نے کہا کہ جمیس تو شک تھا کہ ان کی عقل زائل ہوجائے گی لیکن ان کو اس وقت موجود لوگوں نے کہا کہ جمیس تو شک تھا کہ ان کی عقل زائل ہوجائے گی لیکن ان کو اس مصیبت کا کوئی اثر نہ ہوااور ہم نے ان کے صبر کودیکھا ... (ابن جوزی سے الصفوق) (اعمال دل)

مقروض کے ساتھ اللّٰد کی مدد ہوتی ہے

حضرت عائشہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ قرض لیا کرتی تھیں کسی نے کہا آپ قرض کیوں لیتی ہیں ارشاد فر مایا کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سناہے کہ ایسے مقروضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جوابیخ قرضہ کوادا کرنے کا قصد رکھتا ہوتو میں جا ہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہیرے شامل حال ہو .... (بستان العارفین)

# يثمن سيحفاطت وبيخوفي كاعمل

إِنَّ اللَّهُ يُلْفِعُ عَنِ الَّلِيْنَ الْمَنُواءَ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مُكُلَّ خَوَّان كَفُوْدِ (سَهَ جَنِهِ) الرَّسَى شَخْصَ كو ہر وقت وَثَمَن ہے خوف رہتا ہو یا اس کی وَثَمْنی برُصِی جارہی ہوتو وَثَمْن ہے تفاظت کیلئے اس آیت کواا دفعہ روزانہ پڑھئے ... (قرآنی ستجاب ذیا کیں) امام احمد بن عنبل رحمه الله سے ایک بزرگ کی ملاقات

ایک دن امام احمد رحمته الله علیه کے ایک خاندانی بزرگ اسحاق بن عنبل ان سے ملنے جیل میں گئے .... انہوں نے امام صاحب کو سمجھایا: ''احمد! آپ کے تمام ساتھی ہتھیار ڈال چکے جیں وہ ''خلق قرآن' کے مسئلہ میں اپنے مؤقف سے دستبردار ہو گئے جیں آپ کے علاوہ سب لوگ جین آپ کے مسئلہ میں اپنے مؤقف سے دستبردار ہو گئے جین آپ کے علاوہ سب لوگ جین سے رہا ہو بھے جین ان حالات جین آپ بھی عنداللہ معذور جین .... بین آپ بھی عنداللہ معذور جین اسکے .... کو خیر باد کہددین تاکہ آپ کی رہائی بھی تمل میں آسکے .... کمسئلہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت متانت کے ساتھ جواب دیا:

دین آگر اہل علم ہی تھیۃ اختیار کرنے لگ جائیں تو استقامت کون دکھائے گا .... جاہل ان معذور جین .... بہال کے کہ وہ حقائق سے بے خبر جین .... بہر نے اللہ علم کے فرائفن الگ کے دوحقائق سے بے خبر جین .... بہر نے اہل علم کے فرائفن

"الرائل ملم تی تقیة اختیار کرنے لک جا حمی تو استقامت کون دلھائے گا .... جاہل کوگ تو معذور ہیں .... بیصرف اہل علم کے فرائفن الوگ تو معذور ہیں .... بیصرف اہل علم کے فرائفن میں داخل ہے کہ وہ حقیقت ہے آگاہ کریں .... اگر وہ آئکھیں بند کر کے بیٹ میں داخل ہے کہ وہ جاہل لوگوں کو حقیقت ہے آگاہ کریں .... اگر وہ آئکھیں بند کر کے بیٹ جائے گا۔.. اگر وہ آئکھیں بند کر کے بیٹ جائے گا۔.. اگر وہ آئک میں بند کر کے بیٹ جائے گا۔.. اگر وہ آئی )

كردار كي عظمت

کردار بظاہر چھوٹی کی اور بے قیمت چیزگئی ہے گراس کردار کے ذریعے دنیا کی قیمی ہے جی چیز خریدی جاسکتی ہے .... اوگ کلوار کا مقابلہ نہیں کر کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں گر کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے .... آج بورپ کے لوگ بیالاتھا ان سے بیہ سوال ہے کہ کی دور میں تو کوئی کلوار نہیں چلی تھی پھرائے لوگوں کو کس چیز نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع کر دیا تھا جو کہ جان کی بازی لگانے کے لئے بھی تیار ہوجاتے تھے .... اچھی طرح جان لیس کہوہ کر دارکی کلوار تھی جس نے لوگوں کے سینوں کونورا بیمان سے منور کر دیا اورلوگ دیوانہ وارآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے گردا کہتھے ہوتے تھے .... (پرسکون کمر)

برائے حفاظت سرطان وطاعون

يَامَلِكُ ... يَا قُدُوسُ ... يَا سَلامُ

ہر مخص کو جائے کہ سرطان یا طاعون یا پھوڑ ہے پینسی کی بیاری ہے بیچنے کیلئے اس دعا کو صبح وشام گیارہ مرتبہ پڑھیں ...ان شاءالقد تعالیٰ محفوظ رہیں گے ....(قرآنی ستجاب ذعائیں)

# امام العلماء حضرت مولانار شيداحد كنگوبي رحمة الله عليه

مولا تارشیداحد کنگوی رحمة الله علیه نے ایک مرتبه فرمایا: میں شاہ عبدالفی صاحب رحمة الله علیہ کی خدمت میں جب پڑھا کرتا تھا جہاں کھا نامقر رفقا.... آئے جائے راستہ میں ایک مجذوب ہوا کرتے .... ایک دن وہ بولے: ''مولوی! روزانہ اس راستے تو کہاں جایا کرتا ہے ....کوئی دومراراستہیں؟''

میں نے عرض کیا'' کھانا لینے جایا کرتا ہوں...دوسراراستہ چونکہ بازار سے ہوکر گزرتا ہاں ہرشم کی اشیاء پرنظر پڑسکتی ہاں لیے اس راوسے آتا جاتا ہوں...''

مجذوب کہنے آگے: شاید تختبے معاشی تنگی اور خرج کی تکلیف ہے.... میں تختبے سونا بنانے کانسخہ بتا تا ہوں...کسی وقت میرے پاس آ جانا....

فرماتے ہے ....اس وقت تو حاضری کا اقر ارکر آیا گر پڑھنے لکھنے ہیں انہاک کی وجہ سے بعد میں یا دہی نہیں رہا... دوسرے دن مجذوب نے پھر یا دوہانی کی .... ہیں نے کہا پڑھنے ہے اور مطالعہ میں پڑھنے سے فرصت نہیں .... جمعہ کے دن کوئی وقت تکال کرآ وک گا.... جمعہ آیا تو مطالعہ میں مشغولیت کی وجہ سے یا دنہیں رہا....

مجذوب پھر طے....کہا کہتم حسب وعدہ نہیں آئے.... بیں نے بھو لنے کا عذر کیا اور آئندہ جمعہ کا وعدہ کیائیکن مطالعہ بیل مصروفیت کی وجہ سے جمعہ سے جمعہ کے دن یا دہی نہیں رہتا تھا....اس طرح کئی جمعے گزر سے ہے...

آ خرا یک جمعہ کووہ مجذوب خود میرے پاس آئے اور درگاہ شاہ نظام الدین کی طرف لے جا کرا یک جمعہ کو کھائی ۔۔۔۔ ساتھ ساتھ ان مقامات کی بھی نشائد ہی کی جہاں یہ گھائی آئی ہے ۔۔۔۔ پھر وہ گھائی آؤڈ کر لائے اور مجھے طریقہ بتانے کی غرض ہے میرے سامنے اس ہے سونا بنایا ۔۔۔۔ پھر سونا مجھے وے کر کہنے گئے ۔۔۔۔ یہ بھی کراپنے کام میں لائیں ۔۔۔

تا ہم مجھے کتاب کے مطالعہ سے اتن فرصت بھی نہتی کہ سونا بازار جا کر ہیجوں ۔۔۔ مجذوب نے ایک دن خود جا کروہ سونا ہجا اور قم لاکر مجھے دی ۔۔۔ (آپ بی جا سے ۱۸)

قائدہ: حضرت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپٹاڑ کے کے لیے ایک تھیجت نامہ" لَفْعَةُ الْکَبِدِ فِی نَصِیْحَةِ الْوَلَدِ" کے نام ہے لکھا... وقت کی اجمیت اور عمر عزیز کی قدرومنزلت کے سلسلے میں دواس میں لکھتے ہیں:

جنے! زندگی کے دن چندگھنٹوں اور چندگھڑیوں ہے عبارت ہیں...زندگی کا ہرسائس گفتہ یہ ایک سائس کی قدر کیجئے کہ میں بغیر فائدہ کے نہ گزرے تاکدکل تیامت میں زندگی کا دفینہ فائی پاکرندامت کے آنسو بہانے نہ پڑی ....ایک ایک لحد کا حساب کریں کہ کہاں صرف ہور ہا ہے اور اس کوشش میں رہیں کہ ہرگھڑی کسی مفید کام میں صرف ہو... بیکارزندگی گزار نے ہے بچیں اور کام کرنے کی عادت ڈالیس تاکہ آگے چل کر آپ وہ کچھ پاکیس جوآپ کے باعث مسرت ہو... (فیصة الزمن عندالعلماء ص ۲۲)

لَهُ مُعَقِبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدِيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ الْمُو اللَّهُ وَاسْرَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ حَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ الْمُو اللَّهُ وَاسْرَحَهُمُ مِنَ ... ترجمہ: اس کے واسطے چوکیوار بڑی آئے ہے اور چیچے سے مفاظلت کرتے ہیں اللہ کے تکم سے ... اگر کسی کو کسی وشمن سے کوئی خطرہ ہو یا خوف ہو وہ روزان اس آبت کو کو وقعہ پڑھ کر اسپے او پراسے گھر پراہے والی پر پھو کے ان شاء اللہ حفاظلت : وگی .... (فرآنی مشجاب و ما میں)

#### اظهار باطن ميں اعتدال

سمجھ دار آ دی کو چاہے کہ جب اپنے متعلق طاقت و ہمت کا اندازہ لگالے نب عزیموں پڑھوں پر محلوق سے چھپا کر پہلے تجربہ کریموں پر محلوق سے چھپا کر پہلے تجربہ کرنے کیونکہ اس کا اندیشہ ہے کہ وہ ایسے مقام پرد کھے لیا جائے جس پروہ جمانہیں رہ سکا اور لوٹ آیا… البدارُ مواہوگا…۔

اس کی مثال ہے ہے کہ ایک فخص نے زاہدوں کا ذکرس کر اپنے عمدہ کپڑے میں کیا۔
دیکے ... معمولی لباس پہن لیے اور ساری مخلوق سے الگ ہوکر گوشہ میں بیشے رہا اور اس کے دل پر موت اور آخرت کی یاد کا غلبہ بھی ہوگیا .... لیکن کچھ بی دنوں کے بعد طبیعت نے ان چیز وں کا مطالبہ شروع کر دیا جن کا وہ عادی تھا ....

ایسے وقت میں پچھالوگ تو ایک دم میں بے صدآ زادی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جیسے بیاری ہے اُٹھنے والا مریض جو کمز ور ونحیف ہوغذا کیں استعال کرنا چاہتا ہے اور پچھالو کوں کا حال متوسط رہتا ہے تو وہ بھی اِ دھر ہوتے ہیں اور بھی اُ دھر...

البذا مجھ داروی ہے جومتوسط درجہ کا لباس اختیار کرکے لوگوں سے اپنا حال چھپائے رکھتا ہے ندا پنے کو نیکوں کی جماعت سے نکالتا ہے اور نہ ہی اہل فاقہ کی جماعت میں داخل کرتا ہے اور اگر عزیمت پختہ ہوتی ہے تو اپنی کو تفری ہی میں بقدر توت عمل کر لیتا ہے اور اپنا حال چھپائے رکھنے کے لیے جمال وزینت کا لباس بھی چھوڑ ویتا ہے ... جملوق کے سامنے پچھ فلا ہر نہیں کرتا اس طرح وہ ریا ء سے دور رہتا ہے اور رسوائی ہے محفوظ ....

ایساوگ بھی یائے جاتے ہیں جن پر قصرائل اور یاد آخرت کا ایساغلبہ ہوگیا کہ انہوں نے ملمی
کتابیں فن کرادیں حالانکہ یہ فعل میرے نزدیک بری غلطی ہے .... اگر چہ یہ اکابر کی ایک جماعت
منقول ہے .... چتا نچ بیس نے اپنے ایک استاذ ہے اس کاذکر کیا تو فر مایا کہ ' سب نے ملطی گ'!

لیکن میں نے تاویل کی ہے کہ ان کی کتابوں میں ضعیف روایتیں بھی تھیں جن میں دہ تمیزنہ
کر سکے ... جیسا کہ حفرت سفیان توری رحمة النّد علیہ کا ای نیت ہے کتابیں فن کرانے کا قصہ منقول

ہے یا آبہوں نے ان کے اندرائی رائے ہے کہ باتیں کھی تھیں پھران کو یہ کوارہ نہ ہوا کہ ان کی کوئی بات کی جائے ۔۔۔ اس طرح یہ واقعہ معزمت عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نیت ہے مصاحف جلوادینے کی قبیل ہے ہوگیا تا کہ غیر مجمع علیہ مصاحف ہے کوئی چیز نہ حاصل کی جائے ۔۔۔۔ محمود ہے کہ جائے ۔۔۔۔ مگر یہ تا ویل علماء کے حق میں صحیح ہے ۔۔۔۔ رہا احمد بن ابی الحواری اور ابن سیا دغیر ہما کا این کھے ہوئے نئوں کو دھوکر مناوینا تو یہ خت کوتا ہی ہے ۔۔۔۔۔

پس ایسے کام سے بہت بچوجس سے شریعت روکتی ہے اور ایسے کام سے بھی جے عزیمت سمجھا جارہا ہولیکن وہ در حقیقت خطا ہواور ان احوال کے اظہار سے بھی احتر از کرو جن پرتم پوری طرح قاور شہو کیونکہ ممکن ہے کہالٹے پاؤل واپس ہوجاؤ....
اورا پنے او پران اعمال کولا زم کروجن کی طاقت رکھتے ہو...جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے ....(مجالس جوزیہ)

### حکام کے وظا نف وتھا نف قبول کرنا

ا.... جعنرت علی کاارشاد ہے کہ سلطان کے پاس حلال دحرام دونوں طرح کا مال آتا ہے کچنے جودے لیا کروکہ و وحلال ہی ہے دیتا ہے ....

الم...جعزت عرف حضور صلى الله عليه وسلم كاارشاد قل فرمات بين كه بلاطلب جو يجمع كالرشاد قل مات بين كه بلاطلب جو يجمع كل من الله على الله تعالى كارزق بي جواسي عطاموا بين حياسي

سسامام عمش کہتے ہیں کہ اہرائیم حکام سے ہدیدہ غیرہ قبول کرنے میں جن ہیں بھتے تھے....
سسامام عمش کہتے ہیں کہ اہرائیم حکام سے ہدیدہ غیرہ قبول کرنے میں جرج ہوایا حضرت
سسے میں بن الی خابت فر ماتے ہیں کہ میں نے خود یکھا ہے کہ مختار بن عبید کے ہوایا حضرت
عہدالله بن عمر اور عبدالله بن عباس کے یاس آتے اور بیدونوں حضرات قبول فر مالیتے تھے...

۵....حضرت حسن بھری بھی امراکے ہوئے بول کر لیتے بتے .... ﴿ محمہ بن حسن امام ابوصنیفہ ہے اور وہ حماو ہے نقل کرتے ہیں کہ ﴾ ....ابراہیم پختی اور ذرالبمد انی زہیر بن عبداللہ از دی کے پاس اپنا وظیفہ وصول کرنے گئے ہے اور بیز ہیران وونوں حلوان کا حاکم تخا....امام محمد فرماتے ہیں ہم بھی ای کے قائل ہیں جب تک کس شے کے خاص طور پرحرام ہونیکا یقین نہ ہوجائے اور امام اعظم کا بھی یہی تول ہے ....(بستان العارفین)

حضرت حبيب بن زيدانصاري رضي التُدعنه

ان کاتعلق اس گرانے ہے جس گرانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا 
"اے الل بیت! تم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو ... اے الل بیت! تم پر اللہ کی بر کتیں نازل ہوں ... 
ان کی ماں ام عمارہ رضی اللہ عنبها وہ خاتون تھیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے دفاع اسلام کی فاطر کو اراضا کی ... یہاں تک کے وہ خاتون مسیلہ کذاب کو آل کرنے کی کوشش میں ہمی گئی رہیں ....

ان کے بھائی عبداللہ بن زیدرضی اللہ عندوہ بہادراور جانبازی جنہوں نے غزوہ اصدیس خودکو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا ہرتیر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا ہرتیر اللہ عینے پر روک کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے .... یہ وہی عبداللہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عندیں .... جو مسیلمہ کذاب کے آل میں حضرت وحشی رضی اللہ عندیں اللہ عندی اللہ عندیں اللہ عندیں

بیقصداس وقت کا ہے جس وقت اسلام کوعروج حاصل ہور ہاتھا اور دین اسلام دور دور
تک پھیلتا ہی جارہا تھا... ہاں جس وقت ہوؤ و بن علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ
کیا تھا کہ آگر آ ہے جھے حکومت میں شامل کرلیس تو میں آ ہے کی پیروی کروں گا... جس کو
آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ردفر ما دیا... اس کی وفات کے بحد مسیلمہ کذاب اس کا جانشین ہوا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں خط کھھا...

"فداکرسول مسلمہ کی طرف ہے محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام"

"مجھے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے ....اس لئے آ دھا ملک جمارے
لئے ہونا چاہئے اور آ دھا قریش کے لئے .... مرقریش کی قوم زیادتی کرنے والی ہے ...."
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب تکھوایا:

''محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى جانب ہے مسلمه كذاب كے نام'' ''سلام ہواس پرجو ہدایت كى پیروى كرے! زمين الله بى كى ہے وہ اپنے بندول میں ہے جسے چاہتا ہے اس كاوارث بناديتا ہے اور نيك انجام الله ہے ڈرتے والوں بى كے لئے ہے .... (كمة بات نوى س ۲۲۳)

یہ خط لے کر جب مسلمہ کذاب کے پاس حضرت حبیب بن زید بن عاصم خزر تی رضی

الله عنه بنج تواس كوحضور صلى الله عليه وسلم كے ساتھى كوآ زمانے كاموقع مل كيا....

الله تعالی حضرت حبیب رضی الله عند پر کروژ ہا کروژ رحمتیں نازل فر مائے اور امت محمد میں اللہ علیہ وسلی الله علیہ وسلی اللہ اللہ وسلی وسلی اللہ وسلی الل

آپ بھی ہنئے اورا بنی زندگی کا جائز ہ کیجئے ....

آخ خلاف معمول مسلمہ کی مجلس میں لوگوں کی کثر ت بھی کیونلد آخ عوام الناس کو بھی حاضر ہونے کی اجازت بھی تا کہ وہ بھی محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی اہانت کو د کھے کرمسیلمہ کے قبقیم میں شامل ہو سکیس اور مسیلمہ کے تھم پر داد دیے سکیس ....

جب مجلس میں سب لوگ جمع ہو گئے تو مسیلمہ کے تھم سے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو بیڑیوں میں جکڑ کے حاضر کیا گیا گر جس مخص نے وشمن خدا ہے آ تکھ ماانے والی ماں کا دودھ پیا....وہ کہاں دینے والا تھا... سینہ تان کر کھڑ ہے ہو گئے ....

> مسیلمه نے بوجھا! کیاتم گوائی دیتے ہو کہ جمداللہ کارسول ہے؟ تو فرمایا جی ہاں...اور جب کہاتم گوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہواں؟ تو فرمایا میں بہراہوں... میں نہیں سنتا...

بھلا....مسلمہ جو وقت کا حاکم تھا اپنے در باریوں اورعوام کے سامنے اہانت آمیز مُدان کہاں برداشت کرسکتا تھا...جلا دسامنے حاضرتھا کہا...اس کے جسم کا ایک حصہ کا ٹ دو .... پھروہی سوال وجواب ہوئے بھریہ سلسلہ چلا...

حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے جسم ہے ایک ایک حصہ کٹ کٹ کر گرر ہاتھا اور زمین پر پھڑ پھڑ ار ہاتھا گر ان کی توت ایمانی اور عشق رسول کے اندر کوئی جنبش نہ ہوئی اور تابت قدمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور مسیلمہ کی تکذیب کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ اس فانی ونیا ہے رخصت ہوگئے ....

اور تماشدہ کیلینے کے لئے جمع ہوئے والوں کوظیم پیغام دے گئے .... حالانکہ ایسے وفت میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت بھی تھی گر صلحت کے تمام دروازے بند کر

علامارہ بینے وقت میں مدہر ہے ہی مجارت کی حرب میں کے رہے کی اس حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی ....(روشن تارے)

## ا يك مخص كى خليفه وليدبن عبد الملك سے ملاقات

قبيل بزعس كاليك وفدوار الخلاف (ومثق) آياس من ايك صاحب نابينات من خليف فان کے اعزاز داکرام کے بعدان نابیناصاحب سے یو جھا آپ کی دونوں آئکھیں کیونکرضا نع ہو کمیں؟ کہنے گئے امیر المومنین میں اینے قبیلہ بنوعیس کا امیر ترین فردتھا میرے ہاں مال و دولت کے علاوہ اولا دکی بھی کثرت تھی اور اللہ نے عزت وشان بھی بخشی تھی میرا قیام قبیلے کی سرسبز وادی میں نھا ... ہم نہایت آ سائش ومسرتوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے ہمیں کسی بات كا انديشه نه تعا... و كاه در و ... رائح وعم كوبهم بحول كئے تنے ... ايك رات الى طوفانى بارش هونی که دادی جل تقل جونی پر بچهدر بعد یانی کاسیلاب نوٹ برا .... د کیمتے بی د کیمتے جارا مال دمتاع ...عالیشان مکان ... بیوی بیچ سب طوفان کی نذر ہو گئے میں کسی طرح نیج گیا.... سلاب ختم ہونے کے بعد مجھ کوصرف ابناایک شیرخوار بچہ زندہ ملااورایک اونث جواد نجے مقام پر پناہ لئے ہوئے تھا... ہیں نے اپنے بچے کو درخت کے نیجے لٹا دیا اور اونٹ پکڑنے کے کئے آ گئے بڑھا ...اونٹ جوخوفز دہ تھا بھاگ بڑا میں اس کے چیجیے دوڑ اہی تھا کہ بجہ کی ایک بھیا تک چیخ سی بلٹ کرد مکھا ایک بھیڑیا ہے کا سرایے مندمیں لے چکا ہے اوراسکو چبار ہاتھا مِن تيزي ہے ئيج كي طرف آياليكن بھيٹريا اپنا كام تمام كر چكاتھا... انا الله و انا اليه و اجعون پھراونٹ کی طرف آیا....اونٹ خوف و ہراس میں پاگل ہو چکا تھا قریب ہوتے ہی اس نے ایک زبردست لات ماردی میری پیشانی بھٹ ٹی اور آ تکھیں ضائع ہو گئیں .... امير المومنين بس ايك بى رات ميں اينے بيوى بچوں .... مال و متاع ....صحت وبصارت سب سےمحروم ہو گیا....

کُلُ مِنْ عَلَيْهِا فَانَ وَيَبُقَى وَجَهُ رِبُکُ ذُو الْجِلْلِ وَالْاَئْوِامَ وَالْقُو آن)

عليفه وليد بن عبدالملک کي آئيس ال واقعت برنم بوليني اپ غادم ہے کہاان نابيتا شخ کو ہمارے عزيز مهمان عروہ بن الزبير کے بال لے جاؤاور بية صدخودان کي سنوادو... خليفه کا بيم تقصد تف کر حضرت عروہ بن الزبير تواليے واقعات سننے ت سلی بوگ اوران کاغم بلکا بوگا... نابينا صاحب نے اپنی واستان سنائی حضرت عروہ بن الزبير نے بوڑ ھے نابينا کی کہائی سن اور دعا دی اورا ہے واویا داکیا کہ اس نے نابینا جیسی حالت سے دو جيار نہ کيا.... فلک الحدمد ياد بينا بيس (مُذَكِرة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الحدمد ياد بينا بيس (مُذَكِرة اللَّهُ ال

گھر کو جنت بنایئے

محمروی جنت کانمونہ پیش کرسکتا ہے جس کی مالکہ تھمڑاور سلیقہ شعار ہوگی ....لا پرواہ اور ست جسم کی عورتیں گھر کو دوز خ ہے بھی بدتر بناویتی ہیں...خود بھی گندگی کے ڈھیریس پڑی رہتی ہیں اورائینے خاونداور بچوں کو گندگی میں گرارہتے برمجبور کرتی ہیں... یا در تھیں ایسی زندگی ...زندگی نہیں بلکہ سزاہوتی ہے...اینے ذہن کوفر سووہ خیالات ہے آ زاد کر دو...گھر کو جنت کانمونہ بناؤ.... فاری کے مشہور بزرگ بینخ سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے... اگر جھے کہا جائے کہ افلاس اور بیوی کے بدلے قارون کاخزانہ لے لواور ہوی کے بغیرر ہوتو میں بھی منظور نہ کروں ...اس کا مطلب ہے کہ بیوی کے بغیرزندگی کا تصورایا ہی ہے جیےدوح کے بغیرزندہ جسم کا تصور ...صادق بیوی وہی ہے جونمائش سامان کی طرح اینے آپ کونمائش کھلونانہیں بناتی ....وہ بے جافیشن کی دلدادہ نہیں ہوتی ...ا میں بیوی دولت مند ہونے کے باوجود سادہ مزاج ہوتی ہے...اس کا دل وسیع اور یاک صاف ہوتا ہے ... مخلص بیوی بھی خاوند کواس بات پر مجبور نبیں کرے کی میرے لئے عمرہ مواری کا بندوبست کردیا کوئی اعلیٰ درجے کا مکان لے کر دو.... وہ سادہ لیاس مین کر گزارہ کرے گی...وہ ایک جھوٹے مکان میں رہنا پہند کرے گی...خاوند کھر آئے گا تو وہ ایسے کیج میں خوش آ مدید کے کی کہ فعلسی کو بالکل بھول جائے گی ....وہ مہمانوں کی طرح خاوندی خاطر تو اضع کرے گی .... اگر کمی عورت میں بید ملکه اور لیافت نه ہو که وہ اینے گھر کوخوش وخرم .... روشن و چکدار....خاوند کے آ رام کیلئے صاف ستھرا بناسکے....جس میں داخل ہوکر بیرونی و نیا کی تکالیف ومعمائب سے اسے چین مل جائے تو اس خاوند کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے جس کی وہ یوی ہو....وہ بے جارا گھر ہوتے ہوئے بھی بے خانماں ہوتا ہے ....

ہر بیوی کو بیہ بات ذبان میں رکھنی چاہئے کہ خاوندصرف اپنے گئے کمائی نہیں کرتا...اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بچوں کا ساتھ اس کی بیوی اور بچوں کا معیار زندگی کیونکر بلند کر ہے... البندا ایک اچھی بیوی کو بیہ بات بمیشہ ذبان میں رکھنی چاہئے کہ وہ خاوند کو جتنا خوش رکھے گی اتناہی وہ ترقی کے داستے پرگامزن ہوگا... اگر و پریشانی انسان کو دیمک کی طرح چاہ لیتی ہو اور جس محفی کو گھر بلواظمینان حاصل نہ ہو وہ اپنے کام ہے بھی مخلص نہیں ہو مراز ترقی کے براست جہاں آپ کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی کے پر سکن اساب خور مرزندگی کے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی کے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی کے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی کے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی کے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی کے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی کے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی ہے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی ہے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی ہے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی ہے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی ہے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی ہے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی ہے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی ہے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی ہے پر کا خاوند اور یکچ خوش وخرم زندگی ہے کہ کام ہے کیون گھر کی کر جنت بنا ہے گھر کو جنت کام وزید تر کام میں دور کام سے کھر کی ہے کہ کر جنت بنا ہے گھر کو جنت کام ہونہ بنا سکتی ہے ۔... (پر سکون گھر)

#### محدث العصر حضرت مولا نامحمد يوسف بنوري

محدث احصر حضرت مولانا تھ ہے ہے۔ بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایا کرتے تھے جب میں دیو بند میں طالب علم تھا تو ایک روز میں نے بخری نماز ایک جھوٹی بکی عمارت کی سجد میں پڑھی جہاں جعد کی نماز میں ہوتی تھی ... نماز کے بعد میں نے اپنی جادراتی کے فرش پر بچھادی اور قرآن کر یم کی خلاوت شروع کردی ... جعد کی نماز تک ایک عی نشست میں ایک بی دیئت پر چھییں (۲۷) پارے پڑھ لیے اور چونکہ جعد کی نماز کے لیے کی دوسری مجد میں جانا ضروری تھا اس لیے پورانہ کر سکاورنہ پوراقر آن ختم کر لیتا ... (عشاق قرآن کے ایمان آفروز واقعات میں ایک)

فائدہ: حضرت محکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تلاوت کلام
پاک میں اس قدرانہا ک پیدا کروکہ تلاوت کرتے وفت یہ کیفیت ہوکہ کویاش نہیں پڑھ رہا...اللہ
تعالیٰ مجھ سے پڑھوار ہاہے جیسے کرامونون کے اندر سے آ وازنکل رہی ہے کیکن وہ آ وازگرامونون کی
نہیں کی آ دی کی ہے ... ای طرح تلاوت کا حال بن جائے ... (مجالس علم وذکرج میں ۔ ۵)

فَلْيَوْدِ الْعَبُدُ مِن نفسِهِ لِنفسهِ ومن حيلِهِ لِمَوْتِهِ وَمِنْ شَهَابِهِ لكيره ومن دنياه لآخوته....
"بند كوچاہي كرده الى ذات من سائى دائى سائى دندگى من سائى موت كے ليے اور الى جوالى من سائى آخرت كے ليے اور الى دنيا من سائى آخرت كے ليے قوش لے..."

تیرا ہر سائس فخل موسوی ہے ہیں جزر و مد جواہر کی کڑی ہے ۔ (محبت باادلیاہ: ص عه)

بلنار جمت اوريست حوصله مين قرق

سب سے بڑی آ زمائش میہ ہے کہ جہیں عالی ہمتی ہے نوازا جائے پھراس کے مقتضی پڑمل سے رکاوٹیں پیدا کردی جائیں کیونکہ تمہاری ہمت کی تا ٹیریہ ہوگی کر مخلوق کے احسانات کو گرال سمجھتے ہوئے ان کے عطبیوں کے قبول کرنے سے نفرت ہولیکن وہ تہمیں فقر میں جنالا کردے تا کہم ان سے قبول کرو... جمهارامزاج لطیف بنا تا ہےاس طرح کرتم وہی غذا تھیں استعال کرسکوجن کاح**صول مہل** ہواوران کے لیےزا کم خرج کی ضرورت ہولیکن وہتمہاری روزی کم کردیتا ہے... تبہاری ہمت خوبروو خوبصورت عورتول ہے متعلق کر دیتا ہے اور فقر میں مبتلا کر کے ان کے حاصل کرنے کا راستہ بند كرديةا ہے...علوم كوتمهار امحبوب بناديتا ہے اورتمهارے جسم كواس كے مطالعہ و تكرار كے ليے اوراس كو یا در کھنے کے لیے تو ی نہیں کرتا بلکہ تہمیں اتنے مال ہے محروم ہمی رکھتا ہے جس سے تم کتابیں خرید سکو...ہمہارے شوق کو عارفین وزباد کے درجات حاصل کرنے کے لیے ترقی دیتا ہے اوراس کے ساتھ ارباب ونیاسے اختلاط کے اسباب بھی پیدا کرویتا ہے اور بیسب کھلی آ زمانشیں ہیں... ماں! بیت حوصلہ مخص جسے مخلوق سے ما تنکنے سے نفرت نہیں ہوتی .... بیوی بدلنے کا خیال بھی ول میں نہیں لاتا ... تھوڑے علم برقناءت کیےرہتا ہے ... عارفین کے احوال حاصل كرنے كاشوق نبيس ركھتا...ا يستحف كے ليے كسى حالت كانہ ہونا تكليف دونبيس ہوتا كيونك

جو یکھوہ یا چکا ہے ای کوانتہاء مجھتا ہے اور وہ اس حالت میں ویسے ہی خوش رہتا ہے جیسے بیچے سنكريزول يرخوش موتة بي السيخض بردنيا من قيام كامعامله كس قدرآ سان ہے....

آ زمائش اورمصیبت تو بلند حوصله عارف پر ہوتی ہے جس کی ہمت بلنداس کوتمام اضداد کے جمع کرنے کی دعوت دیتی ہے تا کہ کمال کے مراتب بڑھتے رہیں کیکن اس کے قدم كومقصودتك تبنيخ يروك دياجا تاب...

" اوروہ مقام! جس كراستدى ميں مبركرنے دالوں كاتوشختم ہوجائے..." (اوروہ پہنچ نہ میں )اگراس مبتلاء آ ز مائش کو بھی بھی غفلت کے حالات نہ پیش آ تے جن کی وجہ سے وہ زنده ربتا ہے تواس کا ہمیشہ بلند مقامات کود کھتے رہنا (اور نہ بہنچ یانا) اس کی بصارت ختم کر دینا اوراس کامسکسل چلتے رہنااس کے یا دُل تھس ڈالٹالیکن بھی بعض مرادوں تک پہنچا کرنصرت و مدد کی جھلک اور بھی غفلت میں جتلا کر دینااس کے لیے زندگی کوآسان کیے ہوئے ہے .... یہ نہایت نا درمضمون ہے جسے کم ہی لوگ مجھ سکتے ہیں بلکہ اس حقیقت تک وہی لوگ

چینچ سکتے ہیں جن کے اندرندرت ہو...(مجانس جوزیہ)

#### حضرت خزيمه بن ثابت رضي اللَّدعنه

ابوعماره خزيمها ورز والشها وتين لقب بيسلسله نسب بيه يهسيد بيريد بن ثابت بن فا كه بن تغلیه بن ساعده بن عامر بن عیال بن عامر بن نظمیه (عبدالله) بن جشم بن ما لک بن اوس...والده كانام كبيعه بنت اوس تقاا ورقبيله خزرج كے خاندان ساعده سے تقيس .... ہجرت سے پیشترمشرف باسلام ہوئے اور عمیر بن عدی بن خرشہ گولے کرایے قبیلہ

(نظمه) کے بت تو ڑے... (شدائے اسلام)

حضرت خزیمہ بن ٹابت انصاری رضی اللّٰہ عندانی قوم اوس کے لئے قابل فخر تھے جب وہ قابل تعریف کارناموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے جنہوں نے فضائل ومناقب کا ان کے لئے ایک محل نہیں بلکہ کئی محلات تغییر كئے....وہ اپنی مجلسوں میں دوران گفتگوان فضائل كواپنے لئے باعث فخر گر دانتے تھے....

اس سلسلے میں حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ انصار

کے دو قبیلے اوں اورخز رج آپس میں ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرنے لگے....

اول كہنے لگے ہم ميں غسيل الملائك حظله بن راہب ہاورہم ميں وہ بھى ہے جس كى لاش كى حفاظت شهدكي تعييون اور بحر ول نے كى اور وہ ہے عاصم بن ثابت بن الى اللے ... اور ہم ميں وہ عظيم ستى بھی ہے جس کی ایک گواہی دوآ دمیوں کے برابرتھی اوروہ خزیمہ بن ثابت رضی التعنبم ہے...

فتبيلة خزرج كافراد نے كہا ہم ميں جارآ وي ايسے ہيں جنہوں نے رسول الله صلى الله علیہ وسلم کے عہدمبارک میں قرآن تھیم جمع کرنے کی سعادت حاصل کی اوروہ ہیں زید بن ثابت...ابوزید...ایی بن کعب اورمعاذ بن جبل رضی اللّعنبم....

بخدابه عنائل تعریف مقابله و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون المنتناس المتنافسون المنتناس ''جولوگ دوسروں پر بازی لے جانا جا ہتے ہوں وہ اس چیز کوحاصل کرنے میں بازی لے مانے کی کوشش کریں''...

حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ جوانہوں نے اپنے بارے میں روایت کیا کہ بیں نے خواب بیں دیکھا کہ میں رسول النّد صلی اللّدعلیہ وسلم کی بینیٹانی پرسجد ہ کر ر ہاہوں میں نے اس کی اطلاع ....رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کودی آپ نے فر مایا....
"ان الووح الا تعلقی المووح" " "روح روح سے بیس ملتی " ....
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر لیٹ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پرسجدہ کیا....

حضرت خزیمه رضی الله عند کے بول تو بہت سے قضائل ومنا قب ہیں لیکن شہسواری اور بہاوری کے میدان میں انہوں نے بہت عدہ کر دارا دا کیا....انہوں نے روایت حدیث کے آسان پہنی ایک ممتاز عالیشان اور بلند حلقہ بنایا انہوں نے رسول الله علیہ وسلم سے آسان پہنی ایک ممتاز عالیشان اور بلند حلقہ بنایا انہوں میں جمع کردی گئیں ....

احمد بن نصر الخز اعي رحمه الله كاوا قعه

احمد بن نفرالخزاعی بورے علاء ش شار ہوتے ہیں ہے ہیں بات کہنے اور امر بالمعروف والنبی عن الممكر پڑل پیرا ہے ان کوفلی قرآن کے مسئلے ہیں وقت کے بادشاہ نے طلب کیا....

بادشاہ کی پولیس نے ان کوقید کرکے بادشاہ کے پاس لے آئے بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن مختول من اللہ ہے اور اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن مختون من اللہ ہے اور اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن مختون من کہ ان کے ساتھ لڑنا جھگونا مشروع کر دیا وقت کے قاضی نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس کا خون صلال ہے پھراس قاضی کی بات کی تا نید وہاں موجود تمام افراد نے کی لیکن امام احمد بن ابی داؤ دنے کہا کہ پیشنے کہ بیر ہے بیات کی تا نید وہاں موجود تمام افراد نے کی لیکن امام احمد بن ابی داؤ دنے کہا کہ پیشنے کی تاری کو لئے کہا کہ بیشنے کہ بیاتم دیکھے نہیں کہ اس نے کفر کا بیاتھ دیکھے نہیں کہ اس نے کفر کا کا سے کروں گا... پھر نفر کی گردن پر مشرق کی بیان لائے گئے ان کا سر مشرق کی جان بغداد میں مدفون ہے .... (رواہ الخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد) (اعمال دل)

### فقير كے حساب كا بلكا ہونا

ان سب باتوں نے طع نظر فقیر کیلئے یہی ایک فضیلت کافی ہے کہ اس کا حساب آخرت میں بالکل ہلکا بھلکا ہوگا .... کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بندوں پرسب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ میہ جتلائمیں کے کہ میں نے تیرے تذکرہ کوزینت بخشی تھی .... (بستان العارفین)

# امام شافعی رحمه الله علاقات

امام شافعی رحمداللدے کی نے بوجھا کہ آپ نے اللہ کو کیے پہچانا؟

# یریشانی دورکرنے کی قرآنی دُعا

الْتَحَمُّدُ لِلْهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ وانَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ٥ (سرة الرس)

ترجمہ: سب تعریف اللہ کیلئے ہی ہے جس نے ثم کوہم سے دور کیا ہے شک ہمارارب
البتہ بخشنے والا قدر دان ہے .... (پریٹانی کے وقت اس دعا کو پڑھیں اللہ اپنے تھم سے اس
پریٹانی کودور کردے گا).... (قرآنی متجاب دُعا میں)

#### اس کے قیدی کو چھوڑ دو

معتصم کے دور میں امام احمد رحمہ اللہ کو قید کیا جانا

مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ خلیفہ بنا جب امام احمہ بغداد پنچے تو رمضان شریف کامبینہ تھا آپ کوجیل خانہ میں محبوس کر دیا گیا جہاں آپ تقریبا اٹھارہ مبینے اور بقول بعض کچھاو پرتمیں مبینے مقید رہے ....امام احمہ بن حنبل جیل خانہ میں باؤں میں بیڑیاں ہے۔ بہنے ہی نماز ادافر مایا کرتے تھے ....(ائال دل)

#### برائے حصول اولا د

فَلَمَّا تَغَشُّهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا حَفِيْفًا فَمرَّتُ به (١٦٠٠

ترجمہ: اپن جب ڈھا نگااس کوا ٹھالیا اس نے بوجھ بلکا لیس جلی گئی ساتھواس کے .... جس کے ہاں اولا دینہ ہوتی ہو ....اس بار روز اینداس تابت کو پڑھ کر دودھ پر دم کر . کے دونوں آ دھا آ دھا چئیں ....ان شاءاللہ کامیا بی ہوگی ... مفتى اعظم حضرت مولانامفتى محمد شفيع صاحب رحمه الله

الدصاحب رحمة الدها وقت كى قدرو قيت كابرااحاس تقااور آپ بروقت النه آند الدصاحب رحمة الدها وقت كى قدرو قيت كابرااحساس تقااور آپ بروقت النه آپ آپ كوكسى نه كسى كام ميس مشغول ركھتے ہے اور حتى الامكان كوكى لحمة نفنول جائے نہيں ويتے ہے .... آپ كے ليے سب سے زيادہ تكليف كى بات بيقى كه آپ كے وقت كاكوكى حصه ضائع چلا جائے آپ سنت كے مطابق گھر والوں كے ساتھ ضرورى اور بسا اوقات تفريكى الارم مشقوك كے ليے بھى وقت نكالتے ہے ليكن اليام معلوم ہوتا تھا جيسے آپ كے ول ميں كوكى الارم الكا ہوا ہے جوا كي خصوص حد تك چنچنے كے بعد آپ كوكى اور كام كی طرف متوجہ كردیتا ہے .... خوا بوئ خوا كي كفوق آدا كرنے كے بعد آپ كوكى اور كام ميں مشغول ہوجاتے .... سفر ہويا جانا تھا ... موارز مين پر بيٹھے ہوں اور تحريم کوئى خاص بگاڑ ہى ميں تو آپ الهى روانى سے لكھتے ہے جسے ہموارز مين پر بيٹھے ہوں اور تحريم کوئى خاص بگاڑ ہى ميں تو آپ الهى دوانى سے لكھتے ہے جسے احتر نے آپ كوموٹر كار بلكد كار اور ركشہ موانى بيل كوئيك خطوط اس ميں بھى كھولى اور تحريم كے دوني تھا ہے ہوئے و كے ديكھا ہے حالا نكہ كار اور ركشہ كر تحقوں ہيں تحر ہے تھے جان تھا بہاں تحریم کے دونی الی مقال ميں بھى تھے ہوئے دوني الم الله كار اور ركشہ كار اور ركشہ كے دوني کا تھا ہو بھى تونى قرام سے پر ھاليا جاتا تھا ....

آپ وقت کی وسعت کے کی ظ ہے مختلف کا موں کی ایک تر تیب ہمیشہ ذہن میں رکھتے اور جتنا وقت ملی اس کے لیاظ ہے وہ کام کر لیتے جواتنے وقت میں ممکن ہو مثلاً اگر گھر میں آئے کے بعد کھانے کے انتظار میں چند منٹ مل گئے ہیں تو ان میں ایک خط لکھ لیایا کس ہے فون پر کوئی مختصر بات کرنی ہوتو وہ کرئی ...گھر کی کوئی چیز بے تر تیب یا بے جگہ ہے تو اس کے مرمت صلاب پڑی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کی مرمت محرکی کوئی خضری چیز مرمت طلاب پڑی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کی مرمت کرئی .... خوض جہاں آ ہے وطویل کا موں کے درمیان کوئی مختصر وقفہ ملا .... آپ نے سو جے ہوئے تا موں میں ہے کوئی کا م انجام دے لیا ....

ایک روز ہم لوگوں کو وقت کی قدر بہجائے کی نفیجت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ ہے

تو بظاہر نا قابل ذکری بات کیکن تمہیں تھیجت ولانے کے لیے کہتا ہوں کہ مجھے بے کاروقت کر اور تا انتہائی شاق معلوم ہوتا ہے .... انتہا ہد ہے کہ جب میں قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جاتا ہوں تو وہاں بھی خالی وقت گزار نا مشکل ہوتا ہے .... چنانچہ جنتی ویر بیٹھنا ہوتا ہے .... چنانچہ جنتی ویر بیٹھنا ہوتا ہے .... چنانچہ جنتی ویر بیٹھنا ہوتا ہے .... استے اور کوئی کام تو ہوئیں سکتا .... اگر لوٹا میلا کچیلا ہوتو اے وجو لیتا ہوں ....

مجھے یاد ہے کہ جب حضرت والدصا حب رخمۃ الله علیہ نے جھے پہلے پہل ہاتھ کی گئری جہازے لاکروی تو ساتھ بی فرمایا کہ'' یہ گھڑی اس نیت سے اپنے پاس رکھو کہ اس کے ذریعے اوقات نماز کی پابندی کر سکو گے اور وفت کی قدر و قیمت پہچان سکو گے .... میں بھی گھڑی اس لیے اپنے پاس رکھتا ہوں کہ وفت کو تو ل تول کر خرج کر سکوں ....' الله علی انہیں قرب خاص کے مقامات میں ابدی راحتیں عطافر مائے .... وہ اس طرح زندگی تعالی انہیں قرب خاص کے مقامات میں ابدی راحتیں عطافر مائے .... وہ اس طرح زندگی کے چھوٹے جھوٹے جھوٹے معمولات میں زاویہ نظر ورست فرماکر انہیں عبادت بناوینے کی قربی رہے تھے .... (میرے والد ماجد ۱۵۱)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس
تشریف لائے تو ہیں نے چرہ انور پر خاص اثر و کیے کرمحسوں کیا کوئی اہم بات پیش آئی
ہے .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہے کوئی بات نہ فرمائی بلکہ وضوفر ما کر مسجد میں تشریف
لے گے اور ہیں چرو کی دیوار ہے لگ کر سننے کھڑی ہوگئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو! اللہ تعالی تمہیں فرماتے ہیں امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہوم ہا وا وہ وقت آجائے کہ تم دعا کرو اور ہیں قبول نہ کروں اور تم سوال کرواور ہیں انہ کو اور میں انہ کو اور ہیں انہ کی کروں اور تم سوال کرواور ہیں انہ کو این کہ این اور منہ رہے ہے تھے تشریف ہوئے ہواور ہیں
کروں اور تم سوال کرواور ہیں اسے بورانہ کروں تم اسپے دشمنوں کے خلاف مدوجا ہواور ہیں
تمہاری مدونہ کروں ... بس انتا ہی بیان فرمایا اور منبر سے نیچ تشریف ہے آئے ۔...

#### جھڑے ہے دورر ہنا

زمانے کے تجربات نے بھے بنایا کہتی الامکان کی سے وشمنی کا اظہار نہ کرتا جا ہے کیونکہ بھی اس فخص سے ضرورت بیش آسکتی ہے خواہ وہ کی در ہے کا آدی ہو....

کیونکہ بھی اس فخص سے ضرورت بیش آسکتی ہے خواہ وہ کی در ہے کا آدی ہو....

کیونکہ بھی انسان تو بیدگمان کرتا ہے کہ اسے ایسے فخص سے ضرورت نہیں پڑسکتی جیسے زمین پر پڑے ہوئے ایسے تکھے ہے جس کی طرف کوئی النفات نہیں کرتا لیکن کتنی تقیر چیزیں ایسی پر پڑے ہوئے ایسے تکھے ہے جس کی طرف کوئی النفات نہیں کرتا لیکن کتنی تقیر چیزیں ایسی مضرورت نہ ہوگی تو دفع جیس کہ ان کی ضرورت نہ ہوگی تو دفع مضرد کے لیے اس کی ضرورت نہ ہوگی تو دفع مضرد کے لیے اس کی ضرورت نہ ہوگی تو دفع مضرد کے لیے اس کی ضرورت نہ ہوگی تو دفع مضرد کے لیے اس کی ضرورت نہ ہوگی تو دفع مضرد کے لیے اس کی ضرورت نہ ہوگی تو دفع مضرد کے لیے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے ....

خود مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ لطف اور مہر یانی کرنے کی ضرورت چیش آئی جن کے ساتھ اس طرح کے معالمے کا مجھے وہم بھی نہ ہوا تھا....

فَافُتَحُ بَيْنِيُ وَبَيْنَهُمُ فَتُحُا وَنَجِنِي وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ (﴿ اللهُ اللهُ

جومير بساتھ جي ايمان والوں ميں ہے....

ا گرکسی خص کا آبس میں جھکڑا ہو گیا ہووہ اس آبت کو پڑھیں....( تر آنی ستجاب دُما کیں )

### سيدنا ذكوان بنعبرقيس انصاري رضي التدعنه

اسعد بن زرارہ (انصاری) کے ہمراہ مکہ شریف عتب بن رہید کے پاک گئے.... وہال پہنچ کرانہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بلیغ کے بارے میں ساتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیغ کے بارے میں ساتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں اسلام کی دعوت دی... قرآن مجید پڑھ کر سنایا بات ان کے دل وگئی بس کلمہ پڑھ اپیا اور عتب سے بلیغیر واپس مہ بندروانہ ہو گئے .... بول بیشرب کی سرزمین میں سب سے بہلے اسلام ہے روشناس کرانے والے بی دوحفرات تھے.... بیشرب کی سرزمین میں سب سے بہلے اسلام ہے روشناس کرانے والے بی دوحفرات تھے.... معرب ذکوان بیعت عقبہ اولی اور ٹانیہ میں موجود تھے جھی عرصہ کے لئے مکہ شریف میں اقامت اختیار کرلی .... ججرت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی مدید منورہ چلے گئے بول وہ میں اقامت اختیار کرلی .... ججرت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی مدید منورہ چلے گئے بول وہ واحد صحافی چیں جنہیں .... 'مہا جر انصاری'' ہونے کا اعرا از حاصل ہوا گویا دو ہرے ثواب کے مشتی تھم ہرے جبرت کے بھی نفرت کے بھی ....

احد کے روز جب رسول الند علیہ وسلم دامن کوہ کی طرف تشریف لے سے تو آپ نے تو آپ نے بی اللہ علیہ وسلم دامن کوہ کی طرف تشریف لے سے تو آپ نے بی بی نکل آپ نے بی جھا من مباد ذرا ہے کوئی جو ہمارے مقالیے میں نکل آپ نے جواب میں کون نکلے گا؟ تو ذکوان کھڑ ہے ہو گئے اور انہوں نے اپنی خدمت بیش کیں اس برآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا...

من احب ان پنظر الی رجل بطاء بقد مدند أخصرة الجنة فلينظر الی هذا (اصابه ۱۸۴۳ ج۱) (جو محص کسی ایسے آوی کو دیکھنا جا ہے جوکل اپنے پاؤں سے جنت کی ہریالی کوروند تا پھرے گا... بتووہ اس کود کمیے لئے ....)

چرای معرکہ میں انہوں نے جام شہادت نوش فر مایا...رضی اللہ عنہ وارضاہ

( كاروان جنت)

## بچیوں کے رشتہ کا قر آئی عمل

رَبِ إِنِّى لَمُا النَّوْلُتُ إِلَى مِنْ حَيْرٍ فَقِيْرٍ ٥٠٠ وَالنَّسِ ١٠٠٠ تَرْجَمِهِ النَّيْ لَمُا النَّوْلُتُ إِلَى مِنْ حَيْرٍ فَقِيْرٍ و٥٠٠ وَالنَّرِ بُول.... ترجمه ميرارب تحقيق جوا تاريم ميري لئے بهتر ہے جس اس كافقير بهول.... لڑكى كر شيخ أَلِيكَ روزانة اللهِ رِبْرُهِين ....ا الركوئي رزق ہے تنگ : وتو و و او ام رتبه من كي فماز كے بعد بر هے...جس چرز كی طاب بمواور جائزم او كيلئے بر هے ان شاء الله كام يا في باو گلاب بمواور جائزم او كيلئے بر شعبان شاء الله كام يا في باو گلاب او آئي ستجب في ايمن

#### خلیفہ کے در بار میں پیشی

معتصم باللہ نے تھم کیا کہ امام احمد کو اس کے سامنے پیش کیا جائے .... پیٹی کے آڈر پر بین بین اضافہ کردیا گیا...امام احمد فرماتے ہیں کہ بیڑیاں آئی وزنی تھیں کہ بین ان کیساتھ چلنے کی سکت ندرکھتا تھاتو ہیں نے ان کا سراکرتے کی گھنڈی ہیں باندھ دیا اور ہاتھوں سے بیڑیوں کا وزن اٹھاتے ہوئے چلاجیل کے تملہ کے لوگ میرے لیے ایک سواری لائے جس پر چھے سوار کرکے شاہی محل لے جایا گیا گئی دفعہ میں بیڑیوں کے وزن کی وجہ سے منہ کے بل گرتے گرتے گرتے بچا ان لوگوں نے میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چھوڑا جو مجھے سواری پر سہارا دیتا ...اللہ تعالیٰ نے وشکیری فرمائی اور بالآخر ہم معتصم کے کی تک پہنچ گئے مجھے ایک تاریک اور نالہ خرجم معتصم کے کی تک پہنچ گئے مجھے ایک تاریک اور اندھیرے کرے میں بند کر دیا گیا ہیں نے وضو کیا اور اپنا ہاتھ بڑھا تو ایک برتن اور اندھیرے کی میں بائی موجود تھا اس سے ہیں نے وضو کیا اور پر اقبار درست تھا تھے کو معتصم ہوا کہ بحمد اللہ درست تھا تھے کو معتصم بالتھ کی سمت معلوم نہ تھی گرضے کا اجالا ہونے پر معلوم ہوا کہ بحمد اللہ میر اقبلہ درست تھا تھے کو معتصم بالتہ کے سامنے میری پیشی ہوئی ... اس کے پاس قاضی این ائی داؤد بھی موجود تھا .... (ائدال دل)

## قرض اداكر نيكااراده ركهنا

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخت ضرورت کے وقت قرض لینے میں کوئی حرج نہیں .... جبکہ ادا کرنے کا ارادہ بھی ہو ....اگر قرض لے رہا ہے اور ول میں ہے کہ ادائبیں کروں گاتو میخص حرام کھاتا ہے .... (بستان العارفین )

## برائے کشادگی رزق

وَكَايِّنُ مِّنُ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزُقَهَا... اَلْلَهُ يَرُزُقُهَا وَاِيَّاكُمُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ (مِنتَهُ عَبِيتَ ١٠٠)

ترجمہ: اور کتنے چلنے والے ہیں چے زمین کے نہیں اٹھائے پھرتے رزق اپنااللہ رزق ویتا ہےان کواورتم کووہ سننے والا اور جاننے والا ہے ....

رزق كى كشادگى كيليخ الصح بينصح اس آيت كوپرهيس ان شاءاللدكامياني بموگى.... (قرآنى ستجاب دعاكير)

امام احدر حمد الله كي خليفه عص كفتاكو

خلیفہ: نے مجھے دیکھ کرحاضرین مجلس ہے کہا...''تم تو کہتے تھے کہ دہ مخص نوعمر ہے گریہ توادهير عمر بوڙها ہے... ' (جب ميں نے قريب پہنچ كرسلام كيا تو مجھ سے معتصم نے كہا)'' قریب ہوجائے'(وہ مجھے برابر قریب کرتار ہاحتی کہ میں اس کے بہت نز دیک ہوگیا) پھر کہنے لگا'' بیٹھ جائے''میں بیٹھ گیامیں بیڑیوں کے وزن سے بوجھل اور لا جارتھاسب حاضرین میری ہے جارگی کا تماشاد کیمتے رہے ... تھوڑی در تومیں خاموش جیٹھار ہا... پھر یوں گفتگوہوئی) احمد: امير المومنين! آ كيابن العم جناب رسول مقبول عني في في المراكم ويزك وعوت دى ي خلیفہ: '' لاالہالااللہ اور کلمہ تو حید کی گواہی کی دعوت دی ہے...'' احمد: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں (پھر میں نے خلیفہ کے سامنے وفدعبدالقیس کے متعلق ابن عباس رضی الله عنبما کی حدیث بیان کی ....اور ہیں نے کہا بیروہ چیز ہے جس کی جانب جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعوت دی ہے....اوراس کے بعدابن ابی داؤد نے خلیفہ ہے ... جیکے سے کوئی بات کی گرمیں اس کو بمجھ نہ سکا .... ) خليفه: "اگرة ب ميرے چيش روخليفه كے قبض ميں نه ہوتے تو ميں آپ كو پچھ نه كہتا...! ( پھر کہاا ہے عبدالرحمٰن (بن اسحاق) کیا میں نے تہمیں تھم ہیں دیا تھا کہان کی سزاا تھا دو) احمد: الله اكبر! بيتومسلمانوں پر بہت كشادگى اورآ سانى وراحت كا موجب بن جاتا (ممراے کاش!ایسانہ ہوسکا)(افال دل)

آ زادی کانعره عزت یا ذلت؟

آئ کل کی عورت اس دھوکہ میں ہے کہ بابرنگل کرمیر ااعز از بردھ گیا ہے میری عزت بردھ کی ہے میری شہرت میں اضاف ہوگیا ہے اوراس کو بہی موجھایا گیا اور دھوکہ دے کر بابر نکالا گیا اور اب وہ بابر سے اندر آنے میں تذبذ ب کاشکار ہے ۔ دھوکہ بیدیا گیا ہے کہ تم بابرنگلو اور مرد جننے اعز ازات حاصل کردہے ہیں یہ سبتم حاصل کروا تم بھی ہر براہ حکومت بنوا تم بھی بڑے برئے کام کروجیسے کہ دومرے مرد کردہے ہیں سبتم حاصل کروا تم بھی ہر براہ حکومت بنوا تم بھی بڑے برئے کام کروجیسے کہ دومرے مرد کردہے ہیں سبتم حاصل کرد کھے لیس کہ ان کروڑ وال خوا تین میں جن کو بابر لایا گیا تھا کتنی خوا تین صدر بنیں اور کتنی وزیراعظم بنیں انگیوں برگی جانے والی ہیں اور باقی ساری عورتوں کومڑ کول برتھ بیٹ دیا گیا۔.. (بردہ فروکر دیگی)

رونے پر قیامت کوعذاب ہونایانہ ہونا

فقيدر متالله عليه فرمات بين كداس مسئله بس علماء في كلام كياب ... بعض حضرات فرمات ہیں اہل خانہ کے رونے سے میت کوعذاب ہوتا ہے اور دلیل حضرت این عمر اور این عباس کی حدیث ہے کہ پخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میت کواس کے اہل خانہ کی آ ووبکا ے عذاب ہوتا ہے اور بعض اہل علم اس کاانکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد عالی ب...و الاتوروازرة وزراعوى (كوئينس كى دوسرك كمل كايوجيس اشائيًا)... ۲... قاسم بن محمد راوی بین که حضرت عائشته ہے کہا که کیاعبداللّٰہ بن عمرٌ رسول اللّٰه سلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ بیٹک میت کواس کے اہل خاند کی آہ و بکا سے عذاب ہوتا ہے ...اور یکی مضمون حضرت ابن عبال سے بھی مروی ہے ... آپ نے ارشاد فرمایاتم ابن عمر اور ابن عباس سے نقل کرتے ہو ... وہ مجموفے نہیں اور نہ بی ایا کہا جاسکتا ہے ... تاہم سنے میں خطاہ و علی ہے ...اوران کی روایت کر دہ حدیث کا مطلب سے ہے کہ اس دور میں سرتے وقت لوگ اسين ابل خانه كونوحه وغيره كرنے كا حكم كيا كرتے تھے...اس برآب نے ارشادفر مايا كه يقينا الى میت کواس کے اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے.... کیونکہ وہ ان کو حکم وے کر گیا ہے... دوسری توجید بیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میہودی کی قبریر سے گز رے اس کے اہل خانہ وہاں بررورے تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسکے جانے بررورے ہیں ادھر وہ اپنی قبر میں عذاب دیا جار ہا ہے...داوی نے میں مجما کہ عذاب ان کے رونے کی وجہ ہے ہور ہا ہے اس کی تائید عروہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کی خدمت میں جب حضرت ابن عمر کی حديث كاذكر بهوا تو ارشاد فرمايا ابوعبدالرحمٰنُ كوذ بهول بوكيا....آپ كاارشاد توبيرتها كه الل ميت اس کے جاتے برروتے ہیں اوروہ اینے گناہوں کے سبب جتلا ،عذاب ہے... (بتان العارفين)

خلاصي قرضه کې دُ عا

وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَّضَاءُ وَاللَّهُ وَامِعَ عَلِيْمٌ ۞ (سرة البنرة ٢٠١٠) ترجمہ: اور اللّه دگنا كرتا ہے جس كوچاہے اور كشائش دالا جائے دالا ہے .... جس پر قرض ہوگيا ہو اور اتر نے كى كوئى صورت نہ ہو وہ اس آيت كو كثرت ہے بران شاء اللّه كاميا في ہوگي .... (قرآنی ستجاب ذعائیں)

#### امام ربيعة الرائح رحمدالله

فروخ تابعین میں ہے ہیں .... یوی حاطر تھی ... کئے لگے اللہ کے راستہ میں جانے کی آوازلگ رہی ہے .... چلانہ جاؤں؟

بیوی کہنے تکی میں تو حاملہ ہوں...میرا کیا ہے گا؟

کہا تو اور تیراحمل اللہ کے حوالے ... ان کوتمیں بزار درہم دے کر گئے کہ بیتو خرچہ دکھ اور میں اللہ کے درائے دن جن جاتا ہوں ... کتنی خزا کیں اور بہاریں آ کیں اور کتنے دن جن سے جاتا ہوں ... بینی خزا کیں اور بہاریں آ کیں اور کتنے دن جن سے چار ... چار سام میں بدلے ... شام وصل کر صبح میں بدلی ... برفر وخ نذا یا .. وو ... تین ... ایک مورت نے ... وی ... بین سال گزرگئے ... ایک مورت نے دو ایا کہ ساتھ جوانی گزار دی ... فروخ اوٹ کے نذا یا ... تیمیں سال گزرگئے ... ایک ون ایک بڑے میاں یہ ہے کی گلیوں میں واضل ہوئے ... براگندہ شکتہ حال ... بڑھا ہے کے آر ہے جی ایس میں برس میں ایک تونسل ختم ہو جاتی ہے ... آتا دا اور اپنے گھوڑ ہے ہے چلے آر ہے جی ... تیمیں برس میں ایک تونسل ختم ہو جاتی ہے ... اب یہ پر نیٹان جی کوئی مجھے بہیانے گا کر تیمیں بہیانے گا؟

وہ مرگنی یازندہ ہے؟ ... کیا ہوا؟ ... گھروہی ہے کہ بدل گیا؟

انہیں پریٹئیوں میں خلطال و پیجاں گھر کے دروازے پر بیٹیج .... بیجانا کہ وہی ہے .... اندر جو داخل ہوئے تو گھوڑے کی آ واز .... اپنی آ واز ہتھیاروں کی آ واز .... بیٹا بیدار ہو گیا .... و یکھا تو ایک بڑے میاں چاند کی چاند نی میں کھڑ ہے ہوئے جی اور ایک دم جھیٹے اور اس پر لیکے اور گریبان ہے بکڑا .... جان کے دشمن .... بختیج شرم نہیں آئی ؟

بڑھائے میں مسلمان کے گھر میں بن اجازت داخل ہوئے ہو؟

ایک دم جھٹکا دیا ... جھنچھوڑا ... وہ ڈرے گھبرا گئے ... وہ سمجھے کے شاید میں غلط گھر میں آگیا ہول ... میرا گھریک گیا ... کوئی اوراس میں آگیا ... کہنے گئے بیٹا! معاف کرنا ... نغلطی ہوگئی ... میں سمجھا میرائن گھر ہے ... توان کواور غصہ چڑھ آیا ... کہنے گئے اچھا ... ایک غلطی کی بھرا ہوگئی ... جاوں کا دعو ناہجی ۔ بیلا ہوں ... جلو ... میں انجھی تجھے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں ... اوھر تیرے لئے وہ مزا تجویز کرے گا ... اب وہ چڑھ رہے جیں اور بید دب رہے جیں ... اوھر

بڑھا پا...ادھر جوانی ...ادھرسفروں نے مار دیا .... بڈیاں کھوکھٹی ہوگئیں اور پھرشک بھی ہے کہ پیتہ نہیں میرا گھرہے یاکسی اور کا؟

ای کشکش میں او پر سے ماں کی آنکھ کھی ....اس نے کھڑ کی ہے دیکھا تو فروخ کا چہرہ بیوی کی طرف سے اور بیٹے کل پشت بیوی کی طرف ....تو تمیں سال کے در بیچے کھل گئے اور برحا ہے کہ جمڑ یوں میں سے فروخ کا چمکتا چہرہ نظر آنے لگا اور اس کی ایک چیخ نگی ....ا ہے رہید! اور رہیعہ کے تو یا دُل تلے ہے زمین نکل گئی .... بیر میری ماں کو کیا ہوا؟

دیکھاتواوپرکھڑی ہو۔۔۔اےربید! کیا ہواماں؟۔۔۔کون ہے؟۔۔۔ پیتنہیں!
اے ظالم!باپ سے لڑپڑا۔۔۔تیراباپ ہے۔۔۔۔جس کیلئے تیری مال کی جوانی گزرگی اور
اس کی رات دن میں ڈھمل گئی۔۔۔ بال جس کے جاندی بن گئے بیدوہ ہے۔۔۔۔تیراباپ! جس
کیلئے میں نے ساری زندگی کاٹ دی۔۔۔۔ ربیعہ رود ہئے ۔۔۔ معافی نامے ہور ہے ہیں ۔۔۔۔
رات کارگزاری میں گزرگئی۔۔۔ جمرکی اذان ہا تھے۔۔۔۔ کہنے گئے۔۔۔۔ ربیعہ کہاں ہے؟

کہاوہ تو اذان ہے پہلے چلا جاتا ہے ... یہ گئے تو نماز ہو چکی تھی ... اپنی نماز پڑھی .... اپنی نماز پڑھی .... ا روضہ اطہر مسجد ہے باہر ہوتا تھا ... آ کے صلوۃ والسلام پڑھنے گئے .... پڑھتے پڑھتے جو مسبد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع مجرا پڑا اور ایک نوجوان حدیث پڑھار ہے ہیں .... دور سے دیکھا ... نظر کمزورتھی ... بند نہ چلا کون ہے؟

ادھر ہی چیچے بیٹھ گئے اور سننا شروع کر دیا .... حدیث پاک کا درس ہور ہاہے .... جب فارغ ہو گئے تو برابر والے سے کہنے لگے: بیٹا پیکون تھا جو درس دے رہا تھا....

> اس نے کہا... آپ جائے نہیں ... آپ مرینے کے نہیں ہیں؟ کہنے لگے ... بیٹا میں مدینے کا ہوں ... آیا بردی دیر ہے ہوں ...

کہا... بیر بیعہ بیل ... مالک کے استاذ ... بیفیان تو ری کے استاذ ... ابو حنیفہ کے استاذ ... ابو حنیفہ کے استاذ ... وہ اپنے جوش میں تھا ... بیٹا کس کا ہے؟ ... بیٹا! تو نے بینیں بتایا ... بیٹا کس کا ہے؟ کہا ... اس کے باپ کا تام فروخ تھا ... اللہ کے راستے میں چلا گیا ... ان مشقت کی واد یوں میں اسلام نے سفر کیا ہے ... (تاریخ بغداد)

# خوا تین کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ارشا دات

حضرت عبداللہ بن عمر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آ ب نے فرمایا کہ عورتوں کیلئے ( گھرے ) باہر نگلنے میں کوئی حصہ نہیں گر بحالت ومجبوری ( اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ) عورتوں کیلئے راستوں میں ( چلنے کا کوئی حق نہیں سوائے کناروں کے ) (اسوؤرسول اکرم)

ندکوره حدیث میںعورتوں کیلئے دو باتوں کی تعلیم دی گئی ہے ایک بیر کہ بغیرضرورت شدیدہ گھرے نہ تکلیں دوسری ہے کہ اگر نکلنا ناگزیر ہوتو پھررائے کے کناروں پرچلیں... درمیان سڑک اوگوں کے ساتھ مل کر ہرگز نہ چلیں .... آج سے چندسال قبل تک تو بوری کی عورتیں مردوں کے ساتھ تمل ل کر بھرے بازار میں چلتی تھیں تھراب تو .....اللہ معاف کرے مسلمان عورتیں بھی ان کی طرح بیبا کی ہے بھرے بازار میں تھستی چلی جاتی ہیں بلکہ کئی گئی عورتیں گروپ بنا کر بازار جاتی ہیں اور جب سڑک برچلتی ہیں تو دائیں بائیں قطار باندھ لیتی ہیں جس کی وجہ ہے آ وحی ہے زیادہ سروک روک کرچلتی ہیں جس کی وجہ ہے دوسر ہے لوگوں کو بالخصوص سواری پر چلنے والوں کو کافی پر بیٹانی کا سامنا کرنا پڑتا ہےاوربعض او قات تو الیی عورتیں مردوں ہے تکرا بھی جاتی ہیں تکر جب بھی احساس نہیں ہوتا ( اور ایسے مردوں کیلئے جو کہ عورتوں ہے نگرا جا کمیں حدیث میں بڑے تخت الفاظ وار د ہوئے ہیں چنانچہ ابو واؤد کی ایک روایت میں ہے کہ آ دمی کا گارے میں اٹے ہوئے اور بد بودارس می ہوئی کیچڑ میں تھڑ ہے ہوئے سور سے نکرا جانا گوارا ہے اس کے مقابلہ میں کہ اس کے شانے کسی ایسی عورت ہے کمرا جا کمیں جواس کیلئے حلال نہ ہو ۔۔۔لیکن اگرعور تبی خود بھی بے احتیاطی کریں گی اورم ووں میں کھل مل کرچلیں گی تو اس صورت میں بھی مردوں کے ساتھ گناہ میں برابر کی شریک ہونگی ... ) یہ مورتیں اپنے اس ممل کی بناء پر بھی اور دوسر ہے لوگوں کی تکلیف پہنچانے کی بناء پر بھی گنہگار ہوتی ہیں حضرت ممار بن یاسڑے عمر فوعاً روایت ہے کہ جنا ب رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ تمن مخص مجھی جنت میں واخل ندہو کے ..... 1 ..... د بوث 2 .....مردانی شکل بنانے والی عور تیں

3 ..... بميشه شراب يينے والا

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ دیوث کون ہے؟ فرمایا جس کواس کی پر داہ نہیں کہ اس کے گھر دانی کے یاس کون آتا جاتا ہے .... (اسوة رسول اکرم)

ندکورہ روایت سے بیٹا بت ہور ہا ہے کہ جو کورت مردوں کی کی شکل وصورت بنا نیگی ....

ان جیسے بال اور ان جیسا لباس اپنائے گی وہ جنت سے محروم رہے گی اور ایک دوسری روایت میں جو حضرت عائش ہے مروی ہے کہ ایک عورت کو بتایا گیا کہ وہ مردوں جیسا جوتا ہوتی ہے تو حضرت عائش نے فر مایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مردانی وضع قطع بنانے والی عورتوں پر لعنت فر مائی ہے میں جن عورتوں کو بیوٹی پارلر جا کر جیئر کشک کایا پھر پینٹ شرث کا شوق سے ان کو فدکورہ روایت میں خورکرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے ہیں جنت سے محروی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی مستحق ہورہی ہیں ....

ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تورت کا سارابدن سرے ہیرتک چھپائے رکھنے کا تھم ہے غیرمحرم کے سامنے بدن کھولنا درست نہیں (سرکے بال کھولنے پرفرشتوں کی لعنت آتی ہے) اس لئے غیرمحرم کے سامنے ایک بال بھی کھلانہیں رکھنا چاہئے.... (اسوارسول اکرم) گرآئ کل نظے سرگھونے کا عام روائ ہوگیا ہے .... بھلا بتلا یے کہ جو تورتی نظے سرگھوم کر فرشتوں کی لعنت ما سرگھوم نے کیافا کدہ حاصل ہوا؟ پکر بھی نہیں نہ دنیا کا نہ آخرت کا .... بلکہ دنیا ہی فرشتوں کی لعنت حاصل ہوئی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی .... کا نہ آخرت کا .... بلکہ دنیا ہی فرشتوں کی لعنت حاصل ہوئی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی .... کا نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی .... برخ صفر وری ہے کہ غیرمحرم کے کان نہ برخ صفر ورت شدیدہ میں بعد درخ ورت غیر محرم ہے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں الغرض عورت کو جیا ہے کہ گھر میں ہویا باہر پردہ ... لباس ... وضع قطع اور دیگر امور میں اتباع عورت کو جیا ہے کہ گھر میں ہویا باہر پردہ ... لباس ... وضع قطع اور دیگر امور میں اتباع شریعت کا یورا یورا اور الامتمام کرے .... (یہ سکون گھر)

#### حضرت قارى صديق صاحب قدس سره

فرمایا که بوری زمانه طالب علمی مین ۲۳ گفتے میں ووگھنشہ سے زا کذنبیں سوتا تھا....مر ش شدید در دہو جاتا تھا اب بھی بھی ہو جاتا ہے لیکن پہلے کی طرح نہیں ہوتا.... سخت در د کی حالت میں سارا کام کرتا تھا ایک عادت ہی بن گئتھی...

حضرت مولانا قاری صدیق صاحب قدس سره نے فرمایا کہ پاکستان کے میرے ایک ساتھی ہے ہم دونوں ایک کمره میں رہے میں رہے کے باس اتناموقع کے باس اتناموقع کے باس اتناموقع کی نہ تھا کہ ہرایک این این این کا مواقعا ... اگر کھی انفاق سے کھی مطلب نہ تھا ۔۔۔ کی ایس اتناموقع کی نہ تھا کہ ہرایک اینے کام میں الگامواتھا ... اگر کھی انفاق سے کوئی بات ہوگئی تو ہوگئی ...

ایک مرتبه حضرت نے اپنے ساتھی کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم وونوں ساتھے رہے تیں اپنے کام میں .... رہے لیک بات بھی فنسول ندکرتے وہ اپنے کام میں گئے رہنے میں اپنے کام میں .... ایک مرتبہ میر ہے۔ کہا صدیق آگر ہم تشم کھالیں کہ دن بھر میں ایک بات بھی فنسول نہیں کرتے تو ان شاءاللہ جائے نہ بہوں گے ....

حضرت قاری صدیق صاحب قدی سره نے فرمایا کہ میرے استاذ مجھ پر بڑھئے قبال اور مہر بان تھ .... میری پوری گرانی رکھتے تھے کہ میں کہاں جار ہا ہوں .... راستہ میں کہاں کفہر تا ہوں کس سے بات کرتا ہوں اگر ذراشبہ ہوتا تو فورا تحقیق فرمائے ایک مرتبہ خت گرمی کھیرتا ہوں کس سے بات کرتا ہوں اگر ذراشبہ ہوتا تو فورا تحقیق فرمائے ایک مرتبہ خت گرمی کے موسم میں بیٹے لکھ رہا تھا ... میرے ایک ساتھی نے ساتھ چلنے اور شیلنے پر اصرار کیا میں انکار کرتا رہا لیکن ان کے شدیداصرار کی بناء پر چلا گیا .... دوسرے وقت میرے استاذ نے بھے بایا اور فرمایا صدیق اس وقت کہاں جارہ ہے تھے .... میں بہت نادم ہوا اور صاف صاف عرض کردیا کہ حضرت و بی بہلا ون اور وہ تی آخری ون ہے میں خورنبیس جارہا تھا ... فلال کے اصرار کی بناء پر چلا گیا .... آئندہ ایسی فلطی بھی نہیں کروں گا ... فرمایا تم صدیق ہواس نے جی تھی بات تم نے کہروی .... حضرت نے فرمایا اس کے بعد سے پھر بھی میں تبلنے نہیں گرا کے بعد سے پھر بھی میں تبلنے نہیں گیا کام بی اس قدر ہوتا تھا کہ ای سے چھٹی نہائی تھی ... (حیات صدیق)

حضرت قاری صدیق صاحب رحمة الله علیه نے تحریر فرمایا که محضرت مولا تا حافظ و قارى عبدالحليم صاحب رحمة الله عليه حصرت مولايا قارى عبدالرحن صاحب ياني بتي رحمة الله عليہ كے ذمہ بہت اسباق تھے... احقر نے جب ان سے سبعہ يڑھنے كى درخواست كى تو فرمایا وقت تونبیں کیکن تمہارے لیے کوئی صورت نکالوں گا.... دوسرے طلبہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اجازت ہوتو ہم بھی شریک ہوجا کیں...ای طرح ایک بڑی جماعت تیار ہوگئی...حضرت بعد ظہر مدایہ پڑھاتے تھے طلبہ اپنی اپنی مسجدوں ہے نماز پڑھ کرآتے تھے...فرمایا جو سبعہ پڑھنے والے ہیں میری مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں اور نماز کے بعد متصل قر أت سبعه كاسبق موكايه وقت بزى مشكل عنكل مكا تعا.... جب تك بدايد كے طلب بتع ہوں اس وفت تک ہم اوگوں کاسبق ہوتا تھا.... پکھودن کے بعد فر مایا کہ سبق کم ہوتا ہے ا ل لیے بعد عشاء بھی پڑھ لیا کرو... بھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ فرمایا اتن مقدار میں تو ا کیے سال میں پورے قرآن شریف کا اجراء نہ ہوسکے گا...اس لیے تم سب لوگ میرے ہی مكان ميں سو جايا كرواور بعد تہجد سبق پڑھ ليا كرو....حضرت نے ايك مكان عليحد ومہمانوں کے لیے تیار کرویا تھا ہم سب طلبہ اور حصرت مولانا رات میں ای مکان میں سوتے تھے .... تھڑی میں الارم لگادیا جاتا تھا...جعشرت مولا نابڑی یا بندی کے ساتھ بعد تبجد فجر تک سبق یڑھایا کرتے تھے بیساری محنت طلبہ کے ساتھ شفقت ہی کی بناء پڑھی ...'

حضرت مولانائے مدرسہ ہے بخواہ بھی بھی نہیں لی افسوں آج ایسے اساتذہ کونگا ہیں ترستی ہیں اللہ پاک ان کی قبر کونور سے بھرد ہے .... (آمین ) (وقت ایک تقیم نعت)

### كثيرالهنا فععمل

وَاصِّبِوُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُو الْمُحُسِنِينُ ٥ (١٥٠٠) ترجمہ: اور صبر کروپس تحقیق الذنہیں ضائع نہیں کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا... اگر کوئی کسی خم یا پریشانی یا کسی سے ظلم کاشکار ہو یا رزق کی تنگی ہواس آیت و کثر ت سے پڑھے یا ۱۳۳۴ یا رضبح کی نماز کے بعد پڑھے .... (قرآنی ستجابؤ مائیں)

#### ورع وتقوی میں احتیاط ہے

میں نے مہولت کے خیال سے ایک مرتبہ ایک ایسا کام کیا جو بعض آئمہ کے نزویک جائز ہے لیکن اس سے مجھے اپنے دل میں بڑی قساوت کا احساس ہوا اور ایسا لگا جیسے میں بارگاہ حق سے دھتکار دیا گیا ہوں .... بُعد اور دوری کے ساتھ گہری تاریکی محسوس ہوتی تھی .... میر نے قس نے نوجھا یہ کیوں ہے؟ کہا ایسانہیں ہے کہ تم نے فقہاء کے اجماع سے

میر نے تقس نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کیا ایسانہیں ہے کہتم نے فقہاء کے اجماع سے خروج نہیں کیا ہے؟

میں نے کہااے بد بخت نفس! تیراجواب دوطرح سے ہے...ایک تو بید کہ تونے الیں تاویل کی ہے۔ سالیک تو بید کہ تونے الیس تاویل کی ہے۔ س) او خود قائل نہیں ہے کیونکہ اگر تھے ہے کوئی دوسرا یہی بات پوچھتا تو بھی اس کے جواز کا فتوی ندویتا....

نفس نے کہااگر میں اس کے جواز کا منکر ہوتا تو بھی بیکام نہ کرتا...میں نے کہالیکن دومروں کے حق میں قاسینے اس خیال پرراضی نہیں ہے ( لینی دومروں کے لیے جواز کے قائل نہیں ہو )

اور دوسرا جواب بیہ ہے کہ بچھے اس ظلمت پرخوش ہونا چا ہیے تھا کیونکہ اگر تیرے دل میں پہلے سے نور نہ ہوتا تو اس ظلمت کا اثر نہ محسوس ہوتا...

نفس نے کہا مجھے ول کی اس تازہ ظلمت سے وحشت ہورہی ہے میں نے کہا تو اب ایسے کام کے نہ کرنے کاعزم کر لے اور سے بچھ لے کہ جس کام کوتو نے ترک کیا ہے اس کے جواز پراجماع نہیں ہے اس لیے اس کاترک کرنا ورع وتقوی میں داخل ہے .... (مجانس جوزیہ)

## برائے کشادگی رزق

فَهُوَ فِي عِينَهُ وَاضِيَةٍ ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٥ فَطُوُفُهَا دَانِيَةٌ ٥ كُلُوُا وَاشْرَبُوُا هَنِينَام بِهَا آسَلَفُتُم فِي الْآيَّامِ الْخَالِيَةِ٥ (سَرَة لا ٢٠١١) ترجمه: پس وه ﴿ زندگانی مِس خُوش بِی ... بلندی والی جنت میں بیں... میوےاس کے نزویک بیل ... کھا دُاور بیواس سب کے جوکر چکے ہوتم گزرے ہوئے وثوں میں... رزق کی کشادگی کیلئے میں کی نماز کے بعد ٣٣ وفعہ پڑھ لیں... (قرآنی ستجاب ومائیں)

### حضرت خلا دبن سويدرضي التُدعنه

تام ونسب: خلادنام ہے ...قبیل فرزن سے ہیں ...نسب نامدیہ ہے ...خلاد بن سوید بن تقلبہ بن عمرو بن حادث بن امراء القیس بن ما لک اخر بن کعب بن الخزرج بن الحارث ابن الخزر بن الا کبر ....
عمرو بن حادث عقبہ شانیہ ہے تیل مسلمان ہوئے اور بیعت کی ... (شہدائے اسلم)
عرا وات اور شہاوت: بدر .... احد .... خندق میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب تھے ... قریظہ کی جنگ میں غزوہ کی نیت سے نکلے ... ایک قلعہ کے بنچ کھڑے تھے ... بتان نام ایک یہود کی عورت نے و کھولیا اور اس نور سے پھر مارا کر سر پھٹ گیا ... ای کے صدمہ بتان نام ایک یہود کی عورت نے و کھولیا اور اس نور حیا ہے ان کال ووشہ بیدوں کا تو اب طے گا .... اور ان نور سے نور ما سے آیا آئے نصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ڈھویڈ کر آل کروادیا ... اس واقعہ میں عورتیں قبل سے محفوظ رہی تھیں .... اور اور یہ جس ... اور اور یہ جس ... اور اور یہ جس ایر اجیم ... ان کے اسائے گرامی ہے ہیں ... اور اور اس می ابی تھے ... ان کے اسائے گرامی ہے ہیں ... اور اجہ میں ... رسرا اسی اب

پیرے بھی پردہ فرض ہے

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بعض بے حیاء ... عورتیں پیرے پردہ نہیں کرتیں اور بعضے مرد بھی اپنی عورتوں کوجلوت وظوت میں پیر کے سامنے کرویئے ہیں ... ایبا پیر بھی جواس کوختی ہے منع نہ کرے شیطان ہے اور جومرداس پرراضی ہووہ پکا و بیوث ہے ... بیر ... ولی ... استادسب سے پردہ کرنا فرض ہے ... جب حضور سلی اللہ علیہ وآلہ و سلم خود صحابیات سے پردہ فرماتے بتھے تو بہلوگ کس شار میں ہیں ... ( ملفوظات عیم الامت )

حصول علم كا وظيفه

و لَقَدِ اخْتَرُنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلْمِيْنَ ۞ (سِرَةِ الدَانِ ٣٠) ترجمہ: اورالبتہ تحقیق ہم نے پسند کیاان کوظم پر دونوں جہال کے عالموں پر.... جس کوظم حاصل کرنے کاشوق ہواوروہ جائتا ہو کہ ودعالم بنے وہ اس دعا کوروزانہ پڑھے...ان شاءاللہ کامیا بی ہوگی....(قرآنی ستجاب ذعائیں)

#### مناظره

خلیفہ:اے عبدالرحمن ان ہے متاظرہ و نتا دلہ خیالات کرو....

عبدالرحمٰن :اے احد تمہارا قرآن کے بارے میں کیا قول ہے؟ (میں نے کوئی جواب ندویا تو معتصم نے کہااس کو جواب دیجیے )

احمد: تمباراعلم باری تعالیٰ کے بارے یں کیا قول ہے؟ عبدالرحمٰن خاموش رہا تو ہیں نے کہا... قر آن اللہ کاعلم کلوق بعنی بعد ہیں پیدا ہوا ہے اللہ کا اللہ کے ساتھ کفر کیا (عبدالرحمٰن پجرخاموش رہااور حاضرین مجلس آپس میں کہنے ہے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا (عبدالرحمٰن پجرخاموش رہااور حاضرین مجلس آپس میں کہنے گئے کہا ہے امیرالمومنین! اس نے آپ کو بھی کافر بنا ڈالا اور جمیں بھی ... مگر خلیفہ نے اس کی بات کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا اور اس پر کان نہ دھرے)

عبدالرحمٰن:اللَّه كي ذات تقي اورقر آن نه تفا....

احد: کیااللہ کی ذات تھی اوراس کاعلم موجود نہ تھی؟ کوئی عقل کی بات کروعبدالرحمٰن ...اس تیسری بات پہمی خاموش رہا۔ اس کے بعد حاضرین مجلس پجھادھرادھر کی بات کروعبدالرحمٰن .... کیااللہ تعالی نے ارشاد نہیں فرمایا الله خالِق محل شی (اللہ برچیز کا خالق سے بست )اور کیا قرآن بھی ایک فی نہیں؟ (یعنی ہے تو پھروہ بھی مخلوق ہوا) احمد: اللہ تعالی نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے تلذیق محل شی (قوم عاد پر مسلط هوا احمد: اللہ تعالی نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے تلذیق محل شی (قوم عاد پر مسلط هوا برجیز کوئیست و نابود کر رہی تھی ) تو جس چیز کواللہ نے باتی موجود رکھنا چاہا اس کو ہوا نے باک خرج نہیں کیا بلکہ وہ مستمی ہے اس طرح فہ کورہ بالا آیت میں حالِق شحلِ شی ہے بات میں وغیر بعض اشیا مستمین ہیں کہ وہ مخلوق نہیں بلکہ از کی دفتہ یم ہیں ....

بعض عاضرین مجلس: ارشاد خداوندی ہے مَایَاُتیکھیمْ مَنْ ذِکُومِنْ رَّبِھِمْ مُحُدَثِ (ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف ہے کوئی بھی نیاذ کر میں آتا مگروہ.....) تو کیا کوئی مُحَدّث اور نئی چیزاز بی اور قدیم بھی ہو سکتی ہے؟

احمد: دوسری عبگدارشاد خداوندی ہے.... حق وَ الْفُوْانِ فِنِی اللّهِ تُحْوِر (صّ الْحَسَمِ عِلْمُ اللّهِ تُحْوِر وَ آن کا نام الذكر ہے الف ولام کے ساتھ اور ندكور و آیت میں ذكر آیے بغیر الف ولام کے تبذا معلوم ہوا كہ بہال ذكر ہے مراد قرآن كے علاوہ كوئى

اور ذکر ہے مثلاً فین کو الرئشول یا و غط الرئشول (اورا خمال ہے کہ محدث سے مراد تنزیلِ قرآن ہونہ کہ خود قرآن اور تنزیل بلاشبہ محدث اور نی چیز ہے)

العَصْ عَاصْرِينَ مَكُنَ عَمِرَانَ بن صِينَ كَي صَدِيثَ بِ إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ اللَّهِ كُو (يقية

الله في ذكركو پيدائيا) يهال و ذكرالف ولام كساتھ بجس عمرادقر آن ب...

احمد: بدوایت غلط ہاور سے روایت بول ہے... و کف الله فی الله کو کی شبی ( یعنی الله الله کی کی شبی ( یعنی الله الله کی کے الله کی کابت کو بعد میں ہوئی گرخود کلام الله کی ہے ہے )

المحمد بعض حاضر میں مجلس : این مسعود کی حدیث میں ہے مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ جَنَّةٍ وَ لا الله عَلَى الله عَلَى

احمد: پیدا کرنے کا لفظ جنت وجہنم ... آسان وزمین کے بارے میں بولا گیا ہے خود آیہ الکری اور قرآن کے بارے میں بولا گیا ہے خود آیہ الکری اور قرآن کے بارے میں نہیں بولا گیا ہے ... بنو مقصد بہرہوا کہ اللہ کی صفات کی کوئی حذبیں اور ان کے مقالبے میں محکوقات محدود جیں ... اور صفات خداوندی میں ہے بھی بعض جزیں مثلاً آیة الکری وغیرہ مزید خصوصیات کی حامل جیں ...

لیعض حاضرین مجلس: خباب بن الارت رضی الله عنه کی حدیث میں ہے ....
یا هنتاهٔ تَقَرَّبُ إِلَى اللهِ بِهَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّكَ لَنْ تَنَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَیْءِ اَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ كَلامِهِ (ارے! جن جن ذریعول سے تم طاقت رکھتے ہوضرور اللّٰد کا قرب حاصل کرتے رہوم کرکی بھی الیمی چیز ہے تم ہرگز اس کا قرب حاصل نہیں کر کتے ہو جواسے اس کے کلام سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہو ... یعنی قرب خداوندی کا سب سے بڑا اور محبوب ترین ذریعہ کا میں ہے بڑھ کر آئی بھی ذریعہ نہیں ہے بڑا اور محبوب ترین دریعہ کیام یاک ہے ... اس سے بڑھ کر آئی کوئی جن دریعہ نہیں ہے )

احمد : ويجمو! بيهوني ناكوني بات!

ابن افی داؤد: اے امیر المونین ! والله شخص گراه ....گراه کننده اور بدعتی ہے اور یہاں آپ کے سامنے قضات اور فقہاء حضرات موجود ہیں ان سے مسئلہ بوچھ لیجئے .... مہاں آپ کے سامنے قضات اور فقہاء حضرات موجود ہیں ان سے مسئلہ بوچھ لیجئے .... خلیفہ: قضات وفقہاء کو مخاطب کرتے ہوئے .... آپ لوگ ان کے بارہ ہیں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے وہی جواب دیا جو ابن انی واؤد نے کہا تھا....(اعمال دل) حضورصلی الله علیه وسلم کاصاحبز اده کی وفات بررونا

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی آنکھیں اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی آنکھیں اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سے معزمت عبدالرحمٰن بن عوف نے عرض کیا بارسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ہمیں رونے سے منع نہیں کیا ہوا ارشاد فرمایا ہیں نے تہہیں حماقت اور گناو کی دوآواز دی ہے منع کیا ہے ....

ایک راگئی کی آ واز کہ وہ لہو واقعب اور شیطانی ترنم ہے اور دومری چہرہ نو چٹا.... گریبان جاک کرنا اور شیطانی واویلا کرنا...لیکن جوتم و کیھ رہے ہو میہ تو رحمت ہے جے اللہ رحیم لوگوں کے قلوب میں پیدافر ماتے ہیں...

چرفر مایا دل ممکنین ہے آ تکھیں آنسو بہاتی ہیں مگر ہم ایسی بات نہیں کریں سے جو ہمارے رہا ہوتاراض کروے .... (بستان العارفين )

حضور صلی الله علیہ وسلم کی رشتہ داری کے فائدہ دینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عند فرماتے ہیں ہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بول کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی ....اللہ کی تشم! میری رشتہ داری و نیا اور آخرت ہیں جزی ہوئی ہے دونوں جگہ فائدہ وے گی اورائے لوگو! ہیں تم سے پہلے (تمباری ضرور بات کا خیال کرنے کے لئے ) آگے جار ہا ہوں اور قیامت کے دن حوض (کوئر) پر ملوں گا ....

کے وارس کے بیارسول اللہ! میں فلاں بن فلاں یعنی آپ کا رشتہ دار ہوں ۔۔۔۔ ہوں ۔۔۔ میں کہوں گانسب کوتو میں نے پہچان الیائیکن تم نے میر سے بعد بہت سے نئے کام ایجاد کئے اور النے پاؤل کفر میں واپس چلے گئے ۔۔۔ (ایمان وعمل کے بغیر میری رشتہ داری کام نہیں دی اور ایمان وعمل کے بغیر میری رشتہ داری کام نہیں دی اور ایمان وعمل کے ساتھ خوب کام دیتی ہے ) (حیاۃ اصحابہ جدید)

# أيك عجيب صابر وشاكر شخض

مشہورتا بعی حضرت عروہ بن زیر مصائب و تکالیف پر بہت صبر کرنے والے تنے ....
صبر واستقامت کے پیکر تنے .... ایک مرتبہ ولید بن پزید سے ملنے دمشق روانہ ہوئے تو راست میں چوٹ لگ کر پاؤل زخی ہوگیا .... ورد کی شدت سے چلنا وو بحر ہوگیا .... خت تکلیف کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور دمشق پہنچ گئے .... ولید نے فوراً طبیبوں کو بلوا بھیجا .... انہوں نے رخم کا بغور جائزہ لینے کے بعد پاؤل کا ٹے کی رائے پراتفاق کیا .... حضرت عروہ کو جب اس کی اطلاع کی گئی تو انہوں نے منظور کرلیا مگر پاؤل کا شیخ سے پہلے بے ہوشی کے لئے نشر آور دوا کے استعمال سے یہ کہر کرصاف انکار کر دیا کہ بیل کوئی لمحہ اللہ کی یا دسے خفلت بیل نہیں کر اسکا اللہ کی یا دسے خفلت بیل نہوں نے گزار سکتا .... چنا نچہ اس حالت بیل آرہ گرم کر کے ان کا پاؤل کا ٹے والے بیل اور انہوں نے کہر اسکا جاگر میں انہوں نے بیا کہ جس انہوں نے بیا کہ جسے ایک میں استخان سے بیا کہ جسے ایک میں استخان سے بیا کہ جسے ایک میں استخان سے بیا کہا ہوا پاؤل سامنے رکھ کرفر مایا ... انہوں نے بیا کہا ہوا پاؤل سامنے رکھ کرفر مایا ... انہوں نے بیا کہا ہوا پاؤل سامنے کے سلیلے بیل امتحان سے بیا کہا ہوا پاؤل کر باقی اعضاء کے سلیلے بیل امتحان سے بیا کہا ہوں کا لیک بیٹا جہت سے گر کرانقال کر باقی اعضاء کے سلیلے بیل احتیاد سے گر کرانقال کیا گیا ہوں کا لیک بیٹا جہت سے گر کرانقال کر باقی ایک بیٹا جہت سے گر کرانقال کر باقی اعتمام کے 'انہوں نے ''انوا لللہ و انا المیہ د اجعون'' پڑھی ....

اور فرمایا ''اللہ تیراشکر ہے کہ ٹو نے ایک جان کی اور کئی جانوں کوسلامت رکھا'' ( کیونکہ یاتی بیٹے سلامت نتھے )....

اس واقعہ کے بعد ولید کے پاس قبیلے جس کے کچھاوگ آئے جن میں ایک بوڑ ھااور آئے گھوں سے اندھافخض بھی تھا....ولید نے اس سے اس کا حال بوچھااور اس کی بینائی کے ختم ہونے کا سبب دریافت کیا تو وہ بتانے لگا: ''میں اپنے اہل وعیال اور تمام مال واسباب لئے ایک قافلہ میں سے شاید ہی کی کے پاس اتنامال ہو جتنا میرے پاس تھا....ہم نے ایک پہاڑ کے وامن میں رات گزار نے کے لئے پڑاؤ ڈالا بھتنا میرے پاس تھا....ہم نے ایک پہاڑ کے وامن میں رات گزار نے کے لئے پڑاؤ ڈالا بسا وی رات کے وقت جب سب میٹھی نیندسور ہے تھے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اجیا تک سیال ہوا کہ اجیا کا سیاب آگیا ہے۔ کے علاوہ کچھ نہ بچا مال واسباب سب پچھ بہالے گیا....میر سے اہل وعیال مال واسباب سب پچھ بہالے گیا....میر سے اہل وعیال مال واسباب میں ہے جو نے بیچے کے علاوہ بچھ نہ بچا مال واسباب میں ہے جو نے بیچے کے علاوہ بچھ نہ بچا

... میں ابھی اس نا گہائی آفت ہے تبطیع بھی نہ پایا کہ میرا اون بھاگ گیا ۔ اس کے پیچے گیا تو یکدم ہے کے چینے چلانے نے قدموں کوروک لیا... النے پاؤں والیا ، بیچ کے پاس آیا تو کیا دیکم ایک بھیزئے نے میرے معصوم لخت جگر کواپنے خو آ جبڑوں میں دبوجا ہوا ہے اور وہ معصوم اس کے بیارتم بہڑوں میں زندگی کی بازی ہار چکا نے ، ... بید ولئر اش منظر دیکھنے کے بعد میں پھراس اونٹ کے پیچھے ہولیا جب اس کے قریب پہڑیا قواس نے بیچھے ہولیا جب اس کے قریب پہڑیا قواس نے بیچھے ہولیا جب اس کے قریب پہڑیا قواس نے بیچھے دولتی وے ماری جس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی ... اس طرح میں مال و بیال کے ساتھ ساتھ آ تھوں ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ... '

اس کی میدداستان غم س کر دلید کی آئیسیں پرنم ہوگئیں اور اس نے کہا .... ' جاؤ ' ر وہ این زبیر سے کہدوہ تمہیں صبر وشکر مبارک! اس لئے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جوتم ۔۔ ، زباوہ غموں اور مصیبتوں کے مارے ہیں' (السطر ف)

ين د كغم جانال كيول عشرت دنيالول غمزيست كاماس بهائم من كريل هو

این ملاقاتی)

لقمان تھیم فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے سے بڑا بھاری پھر اورلوہا اٹھایا ہے...گرقرض سے زیادہ وزنی چیز میں نے کوئی نہیں اٹھائی....

بے بردگی بے غیرتی کا دروازہ ہے

جس طرح زنا تمام انہیا علیم السلام اور تمام علاء اور تمام عقلاء کے نزدیک ایک نہایت شنیع اور تہج خصلت ہے ای طرح دیوجیت بھی ایک نہایت شرمناک خصلت ہے اور زنا ہے بودی اور بیٹی کا دوسرول کے زنا ہے بودی اور بیٹی کا دوسرول کے ماتھ پھرنا جائز ہوگیا تو گویا ان کے نزدیک دیوجیت بھی جائز ہوگئی کہ باوجوداس علم اور خبر ساتھ پھرنا جائز ہوگیا تو گویا ان کے نزدیک دیوجیت بھی جائز ہوگئی کہ باوجوداس علم اور خبر کے ان کی رگ حمیت جوش بین نہیں آتی جس میں ذرا بھی حیا ءاور غیرت کا مادہ ہے وہ اس ہے دواس کے دیا گا اور ہے خیرتی کو بھرتی گوار انہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی یا بیٹی سی کے ساتھ تعلقات کے حیا گا اور ہے کا بادہ ہے ضلط ملط رکھے ۔۔۔۔ ( یردہ ضرور کرونگی )

#### حسن بصرى رحمه الله كى ايك نوجوان سے ملاقات

حضرت حسن بھری کی ایک شاگردہ تھی جوآپ کے حلقہ درس میں حاضری دیا کرتی تھی ....اس کو جب بھی کوئی مسئلہ درج بیش ہوتا آپ ہے اس کاحل پو چھتی ....اس کا ایک ہی نو جوان بیٹا تھا جو گنا ہوں بھری زندگی گزار رہا تھا وہ حضرت ہے بیٹے کے بارے میں پوچھتی کہ حضرت میں کیا کروں؟ حضرت اے بھائے کہ اے بول سمجھاؤ اور بول سمجھاؤ .... وہ بہت سمجھائی مگر میں کیا کروں؟ حضرت اے سمجھائے کہ اے بول سمجھاؤ اور بول سمجھاؤ .... وہ بہت سمجھائی مگر اس نو جوان پرکوئی اثر نہ ہوتا ای طرح ایک مدت گزرگئی اس کے باوجودوہ گنا ہوں ہے بازند آیا ۔... مال تو بھر مال تھی وہ ہر چندونوں بعد حضرت ہے دعا ء کی درخواست کرتی رہتی .... حضرت بھی بڑا عرصہ دعا نمیں کرتے رہے .... بہال تک کہ ان کے دل میں بجیب سی کیفیت بیدا ہوگئی اور مضرت سمجھے کہ اب اس نو جوان کاراہ راست برآ نامشکل ہے گویا ناامید ہوگئے ....

ایک مرتبہ وہ نوجوان بیمار ہوا بیماری بڑھتی چلی گئی تھی حتی کہ اس کوموت نظر آنے لگی علامات موت دیکے کراس نے محسوس کرلیا کہ اب وفت تھوڑ ا ہے اس نے اپنی ماں کو جلا یا اور مال ہے کہا ۔۔۔۔ اس اس اس کے اس کے اس کو جلا یا اور مال ہے کہا ۔۔۔۔ اس اس اس کے بیاس نہیں جا سکتا اور آ ب مجھے اٹھا کر لے جانبیں شکتیں اس لئے میرا دل کہتا ہے کہ آ ب ان کے پاس جا کمیں اور مرض کریں کہ وہ یہاں خریف لا کر مجھے تو برکا طریقتہ بھی بتا کمیں اور جب میں فوت ہوجاؤں

تو ميراجنازه بھي وي پڙھا کيں....

ماں بھا گی بھا گی گئی اور اس نے جا کر حضرت ہے کہا کہ آپ میرے گھر چلیں اس وقت حضرت حسن بھری حدیث ... تغییر یالوگوں کو مسائل کے جواب دے رہے بھے جب اس نو جوان کی حالت تی تو سوچا کہ وہ تو ایسانی ہے اتنا سمجھاتے رہے گر اس پر اثر ہی نہ ہوا لہذا فر مایا کہ بیں اس کے پاس نہیں جاؤں گا اس نے تو بہیں کرنی اور اس کا جنازہ بھی کسی اور سے پڑھوالینا ماں میرین کرواپس جلی گئی اور بیٹے ہے کہا کہ حضرت حسن بھری نہ تیرے یاس آنے کو تیار ہیں اور نہ ہی تیرے یاس آنے کو تیار ہیں ....

جب نو جوان نے بیرسنا نو اس کے دل پر ایک چوٹ نگی کہ بائے افسوس میں اتنا برا ہول کہ بڑے پڑے علماءاورمشائخ بھی مجھے ہے منظن بیں چنانچہ کہنے نگا می!اگرحسن بھری میرا جناز و پڑھانے کو تیار نہیں تو آپ میری ایک وصیت من کیں .... ماں نے کہا .... بیٹا کیا وصیت ہے؟ بیٹے نے کہا .... ای جب میری وفات ہوجائے تو آپ اپنے دو پے کومیر ب گلے میں پھند کے طرح ڈال کرمیری لاش کوز مین کے او پر گھسٹینا تا کہ دنیا والوں کو پہند چل جائے کہ جواللہ کا تافر مان ہوتا ہے اس کا بھی حشر ہوتا ہے ای اشا ید میری بھی ذلت اللہ تعالی کو پہند آجائے اور میری بخشش کر دی جائے ان الفاظ کے کہتے ہی اس کی روح قبض ہوگئی ماں روزی تھی کہ بیٹا کہیں وصیت کر کے مراہے ....

ا بھی تھوڑی دریبی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی جب دروازہ کھولاتو دیکھا کہ حسن بھری کھڑے ہیں ہوچھا حضرت! کیے تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا... جب تو آئی تھی تو جس بھری کھڑے ہیں ہو چھا حضرت! کیے تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا جس ہوئی آئی تھی تو جس ہوگیا تھا جسے بی جس ہوئی میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ... فرمایا ... اے حسن! تو میرا دوست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور میر ے ایک ولی کا جنازہ بیٹر مایا ... انکار کرتا ہے ای وقت میری آئی کھی ... جس بجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹر مایا ورتو بہ کوتیول کرلیا ہے ... (یادگار طاقا تیں)

بیان کے دفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت

### خوا تنین کیلئے خوشخبریاں بارگاہ نبوت میں خوا تنین کی قاصدہ

اساء بنت بزيدانصاري صحابية حضوراقدس صلى الله عليه وآله وسلم كي خدمت بيس حاضر جوكي اورعرض کیا یارسول الله! میرے مال باب آب پر قربان میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں.... بے شک آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواللہ جل شانہ... نے مرداورعورت دونوں کی طرف نبی بتا کربھیجا...اس لئے ہم عورتوں کی جماعت آپ صلی الله علیه وآله وسلم برایمان لائی اورالله برایمان لائی کیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہے اور مردول کی خواہشیں ہم سے بوری کی جاتی ہیں...ہم ان کی اولا دکو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بر سے رہتے ہیں ... جعد میں شریک ہوتے ہیں جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں....جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں.... بیاروں کی عیادت کرتے ہیں.... جنازوں میں شرکت کرتے ہیں.... فج پر فج کرتے رہتے ہیں اوران سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں اور جب وہ حج کیلئے یاعمرہ کیلئے یا جہاد کیلئے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں ان کے لئے کیڑا ہنتی ہیں...ان کی اولا دکویالتی ہیں...کیا ہم تواب میں ان کی شریک نہیں ... جعنوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم بین کرصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہتم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سن؟ صحابہ نے عرض کیایارسول اللہ! ہم کوخیال بھی نہ تھا کے عورت بھی ایساسوال کر عتی ہے...(پرسکون گھر)

شرك وبدعت سے حفاظت

وَلَا تَبِدُعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلَتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّلِمِيْنَ (سِرَةِ إِنْ ١٠٠٠) ترجمہ: اور نہ پکاروسوائے اللہ کے جونیس نفع دیتا اور نیس نقصال دیتا... شرک اور برعت ہے نہتے کیلئے بیدوعا پڑھیں .... (قرآنی متجاب دُما مَیں) نظام الاوقات

لمح کو زندگی کے لیے کم نہ جانئے کمی کرر گیا تو سمجھے صدی گئی ایک بل کورُ کئے ہے دور ہوگئی منزل مرف ہم نہیں چلتے رائے بھی چلتے ہیں طلبہ کو جا ہے کہ رات دن کے اوقات کا نظام بنا کیں لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ طلبہ کا ا کثر وفت ضائع ہوتا ہے....اگرغور ہے دیکھا جائے تو عام طور پر مدارس میں تعلیمی وقت جیم سات تھنٹے ہوئے ہیں اور بعدالمغر باور بعدالعثاءا یک ایک گفنٹہ تکرار وغیرہ کے لیے اس طرح بیآ ٹھونو تھنٹے ہوئے اور سونے میں چو تھنٹے اور نماز وں کے لیے دو تھنٹے ایک گھنٹہ شام کو تفريح كے ليےاس اعتبار سے اٹھارہ تھنٹے ہوئے توبا تی چیرسات تھنٹے نضول ہات اور لغو ہا توں میں گزرجاتے ہیں...لہذاان اوقات کو تصیل علم میں ہی لگانا جا ہے....(وقت ایک عظیم اندے)

صوفياء كي ايك غلطي

حلاج صوفی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خت گرمی میں سورج کے سامنے بیٹا کرتے تھاوران کے بدن سے پسینہ بہتار ہتا تھا...ایک عمد کا اُدھرے اُز رہوااس نے کہااے احمق ایداللہ تعالیٰ کے سامنے قوت کا مظاہرہ ہے ....

کننی اچھی بات کبی اس عقمند نے کیونکہ شریعت کے احکام اغراض کی طبیعت کے خلاف ہی تو ہیں...بمجی انہی بڑمل کرنے والاصبر سے عاجز ہوجا تا ہے پھروہ بڑا ناوان اور احتی ہے جوابی قوت کا مظاہرہ کرنے لگے یا اللہ تعالیٰ ہے انتلاء کا سوال کرنے لگے... جيها كهاى بيوتوف نے كها كه "آپ جيسے جا بيں مجھے آزماليں .... ( الس جوزي )

دردز ہ کیلئے وُعا

إِنَّ وَلِكَ فِي كُتَبِ وَ أَنَّ وَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُّرُ ۞ (عَرَبُ عُمَا) ترجمه بخفيق بدكتاب من هي التحقيق بدالله يرآسان هي .... اگر کسی عورت کوشل ہوا دراس ہے وہ دن برداشت نہ ہوں اور ہر کام کی آسانی کیلئے اور حافظ لوگول كواس آيت كويرد هكردم كرك يلائس ...ان شاءالله فائده موگا... (قيرني ستجاب دعائس)

### حضرت سهيل بنعمر ورضى اللدعنه

وه البیل بن عمر ورضی الله عنه جنهول نے اسلام دشنی بیس روسائے قریش کے کندهول کے ساتھ اپنا کندها ملایا تھا.... جنہول نے خداداد خطابت کی صلاحیت .... جادو بیانی کا ملکہ.... شعر و شاعری کا درک .... قبیلہ میں اپنا اثر و رسوخ .... خاندانی شرافت .... ذاتی و جاہت ... موہوب مال ودولت سب کھا سلام کے خلاف جھونک دیا....

جن کے دل میں اسلام سے الی نفرت تھی کدا ہے گخت جگر اور اس میں ہاتم ہے لیے ہو ۔ یا ہم اسلام تبول کیا تو ان کو کی قید کر کے بیڑیا لی ڈان ویں اور اتن کو تعلق میں اسلام قبول کیا تو ان کو کئی قید کر کے بیڑیا لی ڈان ویں اور اتن کو تقاریب میں میں اسلام تو لی سے خون رہنے لگا...

ا اوی سیل بن عمرورضی الله عنه جنهوں نے سلح حدید کے وقت 'بسم الله الموحمن الوحمن الدعم براعتراض کیا تھا جن کو'' محمد رسول الله'' لکھنے ہے انکار تھا ... جو صلوصلی صلح کے وف نت اپنی ایک طرفہ شرائط پر عمل کروانا جا ہے تھے اور اس پر بھند تھے ... جو صلوصلی الله علیہ وسما بہ کرام کی ورخواست پر بھی پچھر عایت کرنے والے نہ تھے ...

جی ہارے؛ وہی سہمل جن کے اسلام کے خلاف شعلہ نوائی اور زور خطابت کی بناء پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ما تکی تھی کہ یارسول اللہ!اگر اجازت ہوتو سہمین کے سامنے کے دودانت تو ڑ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جیموڑ دوں... مکن ہے ایک وقت وہ تہمیں خوش کر دیں ....

وہ مہیل جو فتح مکہ تک تمام غزوات میں دشمنان اسلام کی طرف ہے مسلمانوں کو فتم کرنے کے لئے میدان جنگ میں ڈٹے رہے .... جو کفر کی بناء پر قید ہوئے تھی کہ فتح مکہ کے روز بھی انہوں نے مزاحمت کی ....

حضرت مہیل رضی اللہ عنہ جہا ندیدہ...معاملہ نہم ... حکمت اور عقل و دانش کے حامل تھے ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتبحال پر جب حضرت عمّاب رضی اللہ عنہ جو مکمہ کرمد کے عامل (گورنر) تبے شدت خم سے نڈ ھال ہوکراطراف مکہ چلے گئے تو بہی ان کو ڈھونڈ کرلائے اور انہیں سنجالا دیا... پھر جب حضرت عمّاب رضی اللہ غنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہیں اپنے اندر قوت کو یائی نہیں پا تا... بقو مسجد الحرام میں موجود لوگوں کو حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے ویسائی خطبہ دیا جسیما خطبہ مسجد نبوی میں معترت ابو بکرصد لیّ رضی اللہ عنہ نے دیا...

جب کی روز تک عمّاب رضی الله عند مکه کی ذرمه داری نبھانے سے عاجز رہے تو حضرت سہیل رضی الله عند بی نے فرائض انجام دیۓ....

پھر حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کو اس کا بھی شدت ہے احساس تھا کہ بیس نے اسلام کے خلاف لڑائیاں لڑیں ....اب اس کی تلافی کرنی چاہئے تو اس تلافی کے لئے انہوں نے قتم کھائی کہ اتنی لڑائی کھار کے خلاف لڑوں گا جتنی مسلمانوں کے خلاف لڑی اور استے مال راہ خدا میں وقف کروں گا جتنا کفر کے راستے میں صرف کیا ....

چنانچہ ایک لڑکی اور بوتی کے سوا پورے گھرانے کو لے کر شام کے جہاو میں شامل ہوگئے ....اورسب کوراہ ضدامیں لگادیا....و ہیں خود نے بھی جام شہادت نوش کیا....

(رمنی الله عندوارضاه) (روش ستار )

### اس حالت میں بھی روز ہ پورا کیااورنمازادا کی

جب امام احمد بن ضبل کو خلیفہ کے شاہی در بارے اسحاق بن ابراہیم کے گھر میں نیم مردہ ہونے کی حالت میں اٹھا کر لایا گیا... بتو ان لوگوں نے روز ہ کھو لئے کے لیے آپ کے سامنے ستو چیش کیا گرآپ نے روز ہ کھو لئے ہے انکار کر دیا اور شام تک روز ہ پورا کیا... نماز ظہر کا وقت آیا تو ان کے ساتھ نماز اوا فرمائی ....

قاضی این تاعد کینے لگا کہ آپ نے اپنے زخموں سے خون بہنے کی حالت بیس نماز اوا کہ لی؟ فرمایا حضرت تمر فاروق بینی اللہ عند نے بھی اس حالت میں نماز اوا فرمائی جب کہ آپ کے زخموں سے خون بہدر ہاتی … اس پر قاضی این ساعہ خاموش ولا جواب ہوگیا … (اعمال دل)

### الثدتعالى كي معيت

محر بن علی کے متعلق آیا ہے کہ وہ قرض حاصل کرتے تھے کسی نے بوچھا کہ آپ کے پاس فلاں فلاں مال ہے پھر بھی آپ قرض لیتے ہیں فر مایا حد بث شریف ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دائے قرض تک مقروض کے ساتھ ہوتے ہیں جھے بہند ہے کہ اس بہانے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کروں ... (بنان العارفین)

### یزید بن حبیب مصر کے گورنر کے سامنے

حضرت یزید بین صبیب بنومروان کے اس دور میں ہوئے جب امراء وسلاطین تقوی اور ير بيز گارى سے بہت دور ہو چكے تھے ...ان كوخدا كاخوف مطلق نبيس رہا تھا ...اس كى جگدامراء و خلفاء میں ظلم وزیا وتی نے لے لی تھی ...ایے سیاس مقاصد کو بورا کرنے کے لئے . مسلمانوں کا خون بہانے ہیں بھی ان کوکوئی دریغ نہ ہوتا تھا....حضرت پزید بن حبیب رحمہ الله عليه ايسے بے خوف مردمجامد تنے كه وہ امراء وسلاطين كى اس روش سے بالكل خوفز دہ نہيں ہوتے تھے بڑے ہے بڑے حاکم کے سامنے اور بےروک ٹوک اظہار حق کر دیتے تھے .... حضرت بزید بن حبیب علم کابردادقارقائم رکھتے تھے ...کسی امیر کے آستانے پر جانا گوارہ نہیں تھا...جن کوکوئی ضرورت ہوتی تھی اس کواپنے یہاں بلاتے تھے ایک مرتبدایک سروارریان بن عبدالعزيزن آب سے مجمعلومات كرنے كے لئے بلا بھيجا... آب نے جواب ميں كہلا بھیجا" تم خودمیرے پاس آ جاؤ میرے پاس تمہارا آ ناتمہارے لئے زینت اور میراتمہارے یاس جاناتمهارے لئے عیب ہے...' ایک مرتبہ پزیڈین صبیب بیار پڑے تومصر کا گورنر حوثرہ بن سہبل ان کی عمیا دت کوآ یابات چیت کے دروان حوثرہ نے یو جھا'' کیوں ابور جاء! جس کیڑے بر مجھر كاخون لگاہوكياس ينماز ہوكتى ہے؟اس معالمه بن آب كى كيارائے ہے؟"

یہ سوال س کر حضرت پزید رحمۃ اللہ علیہ نے حوثر ہ کی طرف سے منہ پھیر کر جواب دیا واہ! واہ! کیا خوب .... جولوگ اللہ کے بے گناہ بندوں کا خون بہانے بیں دریغ نہ کرتے ہوں وہ مجھے مے مجھر کے خون کے متعلق سوال کرتے ہیں''....( تذکرۃ الحفاظ)

## حضرت أم سليم رضى الله عنها كى اسلام دوستى

حفزت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنها جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں ان کی دینداری اور اسلام دویتی کے عجیب وغریب واقعات بیان کئے گئے ہیں جن میں سے ایک دوواقعات خوا تین کی تعلیم وہن کیلئے ذکر کئے جارہے ہیں ....

پہلاواتعدان کے نکاح کے متعلق ہے حضرت امسلیم رضی اللہ عنہ آئیل از نکاح اسلام تبول کرچکی تھیں جبکہ حضرت ابوظلحہ رضی القد عنہ ہنوز حلقہ اسلام بیں وافل نہ ہوئے تھے .... انہوں نے حالت کفر میں ہی ان کوشادی کا پیغام دیا .... جواب میں امسلیم نے کہلوایا کہ اے ابوطلحہ کیا حمہیں یہ معلوم نہیں کہ تم نے ایک ایک کلڑی کو معبود بنا رکھا ہے جسے فلاں قبیلے کے ایک جشی غلام نے گئرا ہے؟ کہنے لگے کہ معلوم ہے .... امسلیم نے کہا کہ کیا تمہیں ایسی لکڑی کو معبود بنات ہوئے اسکا گر میں اسلام قبول کر چکی بناتے ہوئے شرمنیں آئی ؟ تم جیسے آدمی کا پیغام رواتو نہیں کیا جا سکنا گر میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور تم تا حال کفریر ہوا گرتم بھی اسلام قبول کر لوتو ہیں میرے لیے یہی مہر کافی ہے ....

ابوطلحہ کہنے لگے کہتم اس مرتبہ کی عورت بوکداس کا یہ بہنیں ہوسکتا تو پھرمیرا کیا مبر ہو گا؟ام سلیم نے سوال کیا... جمہارا مبرسونا چا ندی ہوگا ابوطلحہ نے جواب دیا... ام سلیم نے کہا کہ ججھے ندسونا بہند ہے جہ خاتی اسلام کی اجمیت پیدا ہوگئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے آئے تخضرت صلی اللہ اسلام کی اجمیت پیدا ہوگئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے آئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطلحہ کو آئے دیکھا تو فر مایا ابوطلحہ اس حال میں آرہے ہیں کہ ان کی آئے تھوں کے ورمیان اسلام کا نور جبک رہا ہے چنا نچے ابوطلحہ نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد ان کا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے نکاح بھی ہوگیا...

اور دوسراوا قعد جو بہت زیادہ مشہور بھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرتبدان کا بیٹا بیار ہوا...ابو طلحہ رضی اللہ عنداس دوران کہیں تشریف لے گئے چنانچہان کے شام کو آئے ہے بل ہی سا جبز ادوانتقال کر چکا تھا....حضرت امہیم رضی اللہ عنہائے اس پر کپڑا ڈالا اور جس کمرے میں انتقال ہوائعش کو ای بیس رہنے دیا اور خود آ کر حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کیلئے کھانا تیار

کرنے لگیس اور اس روز ان کے شوہر روز ہے ہے تھے اور حصرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ا پینے شو ہرکو پر بیٹان کرنا پسندنہ کمیااس لئے اپنے تم پر بھی قابد پایا اور شو ہر بر بھی بیٹے کے فوت ہونے کوظا ہر ندہونے دیا...حضرت ابوظی رضی اللہ عندشام کے دفتت بیچے کود کیھنے کیلئے کوٹھڑی کی طرف جانے گئے تو ام سلیم رضی الله عنهانے کہا کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہے اسے و یکھنے کی ضرورت نہیں تو حصرت ابوطلحہ واپس آ سے اور مطمئن ہوکر افطار کرنے لگے....ام سلیم رضی انڈعنہائے اپنے شوہر کیلئے حسب معمول سنگھار بھی کیا اور گھر کی فضاء ہر ذرا بھی اثر نہ ہونے دیا اور رات ہنتے کھیلتے گزری ... تہجد کے وقت حضرت امسلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے شو ہر ہے نہا کہ ابوطلحہ فلاں قبیلے کے لوگ عجیب ہیں انہوں نے اپنے پر وسیوں ہے کوئی چیز عاریة مانکی انہوں نے دے دی مگریہ اس کوائی سمجھ کر بیٹھ مجئے واپس ہی نہیں کرتے وہ مانتکتے میں تو بیاس پر ناراض ہوتے میں حصرت ابوطلحہ رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ انہوں نے بہت برا كيابية انعماف كصريح خلاف إس يرام مليم رضى الله عنهان كهاكة بكابيا بهي الله نے آپ کوعاریة دیا تھااب اس نے واپس لے لیا اور جمیں صبر کے علاوہ کوئی جارہ بیں...ابو طلحه رضى الله عنديين كرجيران ره محية اور جاكرة تخضرت صلى الله عليه وسلم عاس كي شكايت كى كدام سليم نے مير ب ساتھ ايسامعاملہ كيا ہے تو آپ سلى الله عليه وسلم نے ان كودعا دى.... بارك الله لكما في ليلتكما الله تبارى رات شيركت د \_\_...

فا کدہ: حضرت ام سلیم کے ذکورہ واقعات سے ان کی دین ٹین پیٹی اور اسلام دوتی بالکل نمایاں ہوری ہے چنانچہ پھر اس کا تمرہ ہے کہ ان کو صادق صدوق پیغیبر نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عظمی ہے بھی نوازا۔ بے چنانچہ بروایت حضرت جابر جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کا فرہاتا ہے کہ میں نے خود کو دیکھا کہ میں جنت میں واخل ہوا تو اچا تک میری نظر (ابوطلحہ کی دیکھی کا فرہاتا ہے کہ میں خوا تعن اپنے اندر حضرت اسلیم رضی بودی کرمیھا پر بڑی (جو کہ اسلیم کا نام ہے ) آگر آج بھی خوا تین اپنے اندر حضرت اسلیم رضی اللہ عنہا جیسے دین میں پختی اور اپنے شو ہر کی راحت کا خیال کرنے والی بن جا کمیں تو ان شاء اللہ حضرت اسلیم کے بڑوی میں جنت کے گھا تان کہ بھی حاصل ہو سکتے ہیں .... (پرسکون کھر)

### وفت بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے

جتنائجی وقت ہے کا در کرلیں ۔۔ وقت بوئی تیزی نے ہاتھ نگل جاتا ہے۔۔۔ جس شام ۔۔۔ کو اللہ ہے کہ در نہیں جات اللہ وقت آئے گا آپ فارغ ہول کے جوانی بھی ختم ہوجائے گی۔۔ آیک وقت آئے گا آپ فارغ ہول کے جوانی بھی ختم ہوجائے گی۔۔ آیک وقت آئے گا آپ فارغ ہول کے جوانی بھی ختم ہوجائے گی۔۔ آیک وقت آئے گا کہ موت کا فرشتہ کر رائی آئے گاریہ کہتے ہوئے کہ چلئے وقت ختم ہو چکا ہے ور پھر ہواری کی لائی حیات آئے فقفالے چلی چلے ۔۔ اپنی خوشی ند آئے ندا پی خوشی چلے ۔۔۔ کا فواس وقت سال مہینوں کی صدیث میں بھی آیا ہے کہ جب قیامت قریب آجائے گی تواس وقت سال مہینوں کی طرح ۔۔۔ مہینہ ہفتہ کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرجائے گا۔۔۔ اس لیے جو وقت طلب علم میں میں ہوں کے لیے طلب علم اس کے لیے طلب ہیں جواس حقیقت پر نظر رکھتے ہوں ۔۔۔ ایک شعر تو زندگی کا ایک دن کم کرتا ہے لیکن کتے طلبہ جیں جواس حقیقت پر نظر رکھتے ہوں ۔۔۔ ایک شعر تو بہت مشہور ہے گر ہے ہوا معنی خیز اور حقیقت آ فریں ۔۔۔۔

مین ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر بیں ہی تمام ہوتی ہے خواجہ عزیز الحسن مجدد وب رحمة الله علیہ نے اس مفہوم کواپیے شعر میں بری خوبصورتی کے ساتھ ادافر مایا ہے .... وہ فر ماتے ہیں:

ہو رہی عمر مثل برف کم اور ہوت کے رفتہ رفتہ پنیا چینے دم بدم ایک برف کا تاجر تھااور وہ رور ہاتھا اور کہدر ہاتھا...اے خریدار واجلدی آ کرخرید واگر تم نے دہر کی تو میری پونجی ختم ہوجائے گی اور برف آ ہتہ آ ہتہ پھل جائے گی... پھر ہمارے ہاتھ پچھیں آئے گا۔..ای طرح اللہ نے جن طلبہ وقت عطافر مایا ہے آئیس بھی چوکنا اور ہوشیار رہنا جا ہے ...ا ہے موجائے گی ہر فرق کی طرح طالب علمی کی زندگی ہر آن اور ہر لحد پھل رہی ہوجائے گی اس کے ایک دن سے طالب علمی کی زندگی ہم ان اور ہر لحد پھل رہی ہوجائے گی اس کے پہلے کہ طالب علمی کی زندگی ختم ہوجائے گی اس کے پہلے کہ طالب علمی کی زندگی ختم ہوجائے گی اس نے پہلے کہ طالب علمی کی زندگی ختم ہوجائے گی اس کے پہلے کہ طالب علمی کی زندگی ختم ہوجائے گی اس کے پہلے کہ طالب علمی کی زندگی ختم ہوجائے گی اس کے پہلے کہ طالب علمی کی زندگی ختم ہو ۔...اس ان کو یا وکر نا اور اعمال صالح ہے اپنے وقت کو کا میاب بنا نا چاہیے ور ندا ہے قطیم نقصان اور خسر ان اُٹھا تا پڑے گا۔..اس وقت کو تیج استعمال کیجئے ...فدا کی رضا والا کا م کرتے نقصان اور خسر ان اُٹھا تا پڑے گا۔..اس وقت کو تحج استعمال کیجئے ...فدا کی رضا والا کا م کرتے نقصان اور خسر ان اُٹھا تا پڑے گا۔..اس وقت کو تحج استعمال کیجئے ...فدا کی رضا والا کا م کرتے کو تعمیل کی دیستان کی کھی کے استعمال کیجئے ...فدا کی رضا والا کا م کرتے کو تعمیل کی دیستان کی دیستان کی دیستان کا دیستان کی دیستان کے دیستان کی دیستان

رئے...ای طرح آپ حضرات قارغ ہوں گے تو بعد بی دنیا آپ کویاد کرتی رہے گی...
حضرت عمر قارد ق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تول ہے: " میں اس بات کو بہت معیوب جھتا ہوں
کہم میں کو کی لا یعنی زندگی بسر کرے .... ندوه دنیا کے لیے کوئی عمل کرے ندا ترحت کے لیے ... "
حضرت مولا نا اعز ازعلی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: "جو زمانہ گزر چکا وہ تو ختم ہو چکا اس کویا دکر تا عبث ہے اور آ کنده زمانہ کی طرف اُمیدر کھنا بس اُمید ہی ہے ... تمہارے افقیار ہیں تو وہی تھوڑ اوقت ہے جو اس وقت تم پر گزر رہا ہے ... بس اس کی قدر کر لو ... "
افتیار ہیں تو وہی تھوڑ اوقت ہے جو اس وقت تم پر گزر رہا ہے ... بس اس کی قدر کر لو ... "
مفتنم ہے "منا لغ کوئی لیحہ نہ ہونا چا ہے ... ساری عمر تخصیل کمال یا شخیل ہی ہیں بسر ہونا چا ہے ... ساری عمر تخصیل کمال یا شخیل ہی ہیں بسر ہونا چا ہے ... ساری عمر تخصیل کمال یا شخیل ہی ہیں بسر ہونا چا ہے ... ساری عمر تخصیل کمال یا شخیل ہی ہیں بسر ہونا چا ہے ... "(وقت ایک عظیم نوت)

### عافيت کي دعاء

نیک بخت وہ ہے جواللہ کے سامنے جھک گیا اور عافیت کا سال کیا کیونکہ کی کوصرف عافیت ہی نہیں وی جاتی آز مائش اور بلا پھی ضروری ہے اس لیے بچھدار آوری ہمیشہ عافیت کا سوال کرتا ہے تاکہ عام حالات میں عافیت شامل حال رہے .... پھرتھوڑی کی بلاء پرصبر آسان ہو .... بیار تھوٹ کی جزیں آسان ہو .... مطلب میہ ہے کہ انسان کو اس کا یقین رہنا جا ہے کہ صرف پسند بدہ ہی چیزیں بانے کی کوئی میں نہیں ہے کیونکہ ہر گھونٹ میں اچھو ہوتا ہے اور ہر لقمہ میں کا نئا ....

### نوحه کر نیوالوں پراللہ کی لعنت ہے

فقیدر جمته الله علی فرماتے ہیں کہ نوحہ کرنا حرام ہے... مرف رونے ہیں جرج نہیں اور صبر بہر حال افضل ہے کہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے انسابو فی الصابو ون اجر هم بغیر حساب (صبر کرنے والوں کوان کا صلہ ہے شار ہی طے گا) حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نوحہ کرنے والی اور اس کے آس پاس کے سننے والے ان سب پر الله تعالیٰ کی فرشتوں اور سب انسانوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے...

کہتے ہیں کہ حسن ہن حسن کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی فاطمہ بنت حسین سال بحر تک ان کی تیوی فاطمہ بنت حسین سال بحر تک ان کی قبر پر خیمہ لگائے بشکل اعتکاف جیٹھی رہی ....سال ختم ہوئے کو ہوا خیمہ ا کھاڑا تو ایک جانب سے جانب سے نداسنائی دی ....کیاان لوگوں نے اپنا کم شدہ پالیا ہے ....اوردوسری جانب سے جواب سنائی دیا کہ بیس بلکہ مایوس لوٹ رہے ہیں ....(بنتان العارفین)

#### امام ما لك رحمه الله خليفه وقت كه درياريس

ایک مرتبہ فلیفہ منصور عبائی کو پنة چلا کہ امام مالک بن انس بن سمعان اور ابن ائی فرنب رجمتہ اللہ علیہ موقیرہ علما واس کی حکومت سے نا راض ہیں ... اس نے ان سب کوفور آ اپنے در بار جس طلب کیا امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نہا وحوکر کفن کے گیڑے ہی کر اور عطر وحنوط وغیرہ الل کر در بار جس کہنچ فلیفہ نے در یافت کیا کہ اس سے ان لوگوں کو کیا شکایات وحنوط وغیرہ الل کر در بار جس پنچ فلیفہ نے در یافت کیا کہ اس سے ان لوگوں کو کیا شکایات بیں پھر جب اس نے ابن سمعان اور این ائی ذئب کورخصت کر دیا تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے بوجھا ... نامام صاحب آ ب کے گیڑوں سے حنوط کی خوشبو آ رہی ہے آ ب نے یہ خوشبو کیوں لگائی ہے می تو مرد سے کولگائی جاتی ہے ... نا

امام مالک رحمته الله علیه نے فرمایا''آپ کے دربار میں اس وقت بغیر کسی وجہ کے طلی ہوئی تھی ...اس بات ہے بچھے یہ خیال ہوا کہ بچھ بو چھ تا چھ ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری حق گوئی آپ کو پسند نہ آئے اور آپ میراسر قلم کرانے کا فیصلہ کرلیں اس لئے میں مرنے کے لئے یوری طرح تیار ہوکر آیا تھا...''

موت تجدید خراق زندگی کا نام ہے فولب کے پدے شی بیدائ کا اک پیفام ہے (اقالّ)

### محمر کے کاموں براجروثواب

حضرت اساء بنت ابی بحر .... حضرت ابو بحر کی بی اور عبداللہ بن زبیر کی والدہ اور حضرت عائش کی سوتیلی بہن ہیں .... تقریباً سترہ آ دمیوں کے بعد مسلمان ہوگئی تھیں .... بی بن بین ہیں .... تقریباً سترہ آ دمیوں کے بعد مسلمان ہوگئی تھیں .... بی بیل وہ بخاری ہیں ان کی طرز زندگی خودان کی زبائی تفعیل سے بیان کیا گیا ہے .... بس ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح حضرت زبیر ہے ہواتو حضوراقد س ملی الله علیہ وہ اس سے سر پر مجود طعیبہ ہیں حضوراقد س میں وہاں ہے سر پر مجود کی محفود اللہ سے سر پر مجود کی محفود اللہ سے سر پر مجود کی محفود اللہ سے سر پر مجود کی محفود کی محفود کی کہ واستہ ہی حضوراقد س ملی اللہ علیہ وہ ملی اللہ علیہ میں دواں ہے ساتھ جاتے وہ کے شرایا اور اس پر بیضے ہوئے شرم آئی اور یہ بھی خیال آیا کہ ذبیر جب نجرت مند ہیں ان کو بھی تا گوار ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وہ میں نے گھر آ کرز ہیر ہم کو ساراقصہ سایا ... حضرت زبیر نے کہا خدا کی سم صلی اللہ علیہ وہ کے میں نے گھر آ کرز ہیر ہم کو ساراقصہ سایا ... حضرت زبیر نے کہا خدا کی سم حضرت ابو بکٹر نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا تھر ہی دیا تھا میرے پاس بھیج دیا تھرت ابو بکٹر نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا جس کے بعد میرے پاس بھیج دیا جس کے بعد گوڑ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا جس کے بعد گھوڑ ہے کی خدمت ہے جھے خلاصی لگئی گویا ہوئی قیدے آزادہ وہ گی ....

فائدہ:... ال واقعہ ہے معلوم ہوا کہ کھر بلوکام کان عورتوں کو کرتا جا ہے کھانا پکانا ہویا جھاڑ ولگانا ہوو غیرہ خصوصاً گرشو ہرکا ہاتھ تگ ہوادروہ کی خادم یا خادمہ کا انظام نہ کرسے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے اور فاطمہ نے کام تقیم کئے ہوئے تھے باہر کے کام میرے ذمہ اور گھر بلوکام فاطمہ نے ذمہ تنے ...اور یہ کے ورتوں کو جا ہے کہ کچھ سینا پرونا بھی سیکھا کریں تاکہ چھوٹے کہ کچھ سینا پرونا بھی سیکھا کریں تاکہ چھوٹے موٹے موٹے مال کی ری خودہی میں منالیا کریں جیسا کہ حضرت اساہ ڈول کی ری خودہی سلائی کیا کرتی تھیں ...اس میں گھر کا بہت ساخری بھی نی جائے گااور دومروں کی احتیا تی بھی نہ ہو گئے ...اور ایک ہوت کے مزاج کی شاخت کریں اور پھران کے مزاج کی شاور ایک این کے مزاج کی دیا ور بھران کے مزاج کی شاخت کریں اور پھران کے مزاج کی دعارت اساء حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پرسوار

ہونے سے گھبرائی کدان کے شوہرز بیر جہت غیرت مند ہیں کہیں ان کو نا گوار نہ ہو آ ب نے شوہر کے مزاج کی رعایت کر کے مسلمان بہنوں کو سیق سکھلا دیا کدا چھی بیوی کو ہر جگہ شوہر کے مزاج کی رعایت کرنی چاہئے آج کل شوہر بیوی ہیں اختلاف کا ایک سبب ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہ کرنا بھی ہے اس لئے عورتوں کواس میں کوتا ہی نہ کرنا چاہئے تا کہ اختلاف اور مزجش کی نو بہت چیش نہ آئے ہے۔ اللہ تعالی ہر شم کی کوتا ہیوں سے محفوظ فر ما کمیں ... آھیں! (پرسکون کمر)

#### جنت میں محبوب کا قرب ملنا

صدیت میں ایک صحابی حضرت توبان رضی اللہ تعالیٰ عند کا داقعہ آیا ہے کہ وہ حضرت مرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یارسول اللہ! اگر ہم جنت میں گئے بھی تو ہم کو وہ درجہ تو نصیب نہیں ہوسکتا جو درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور جب ہم اس درجہ میں نہ بہنچ سکیں گئو آپ صنی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہیں گے اور جب آپ کا دیدار نصیب نہ ہوگا تو ہم جنت کو لے کر کیا کریں گئے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنت کو لے کر کیا کریں گئے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنت کو سے بیان کرسکوت فرمایا: آخر وجی نازل ہوئی کہ

من بطع الله والرسول فاولئك مع اللذين انعم الله عليهم (الآيه)

ترجمه: "جوفض الله اوراس كرسول كي اطاعت كرے كاتو يبي لوگ جي جوان
لوگول كي ساتھ بيول كي جن پر الله تعالى في انعام فرهايا ہے ...." (انبياء وصديقين و شهداء) جب حضور صلى الله عليه وسلم في ان كول كي .... (ايسناه سياس الله عليه وسلم في ان كول كي .... (ايسناه سياس الله عليه وسلم في عمل فريا كي مملل وقع عم كافر آفي عمل

قَالَ إِنَّمَآ اَشُكُوْا بَقِي وَحُزُنِيّ إِلَى اللَّهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ١٥- مِيهِده ترجمه: كها تحقيق ميں شكوه كرتا ہوں اپنے ثم كا اور بيقر ارى كا القد كي طرف اور ميں جا نتا ہوں تم نہيں جائے :...

سمی نم یا بریشانی کے وقت اس آیت کو بردھیں ان شاءاللہ نم و پریشانی ہے نجات مل جائیگی ....(قرآنی ستجابۂ مائیں)

#### وعده اوروفت

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم نے جھے بخت تکلیف دی .... بیس تین روز سے اس جگہ انتظار کرر ہا ہوں .... گرآئ کل وعدہ ایفائی کی طرف قطعاً دھیان ہی نہیں دیا جاتا جس کی وجہ ہے ہمارے معاشرتی نظام ہے یقین اوراغتما ومفقو د ہور ہا ہے .... کس سے وعدہ کر کے اسے پورانہ کرنا ایک معمولی بات بچی جاتی ہے حالا تکہ یہ خت خسارے کا سودا ہے .... اللہ اس سے انسان عندالناس .... ہا ہمان .... منافق اور وعدہ خلاف مشہور ہو جاتا ہے .... اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی نظروں میں گرجاتا ہے جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی تعالیٰ اور اس کے بندوں کی نظروں میں گرجاتا ہے جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی تعالیٰ اور اس کے بندوں کی نظروں میں گرجاتا ہے جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی قلیف کا وبال اس پر پڑتا ہے اور بعض اوقات وہ وعدہ ایفائی نہ کرنے کو جواز میں جھوٹ فریب ہے کام لے کرایک مزید گرناہ کام رسکر ہوتا ہے ....

اس لیے ہرخص پر لازم ہے کہ دعدہ کرنے ہے آب اچھی طرح سوچ کے کہ وہ اس کتے عرصے میں پورا کر سے گا...اس کے بعد دعدہ کر ہے....دعدہ کرتے وقت برکت کے لیے ان شاء اللہ کے کہ بیسنت ہے ....کام لینے والے کو بار بار آنا اور کہیدہ فاطر نہ ہونا پڑے .... جب وعدہ کر بیٹے تو اسے ہر قیمت پر پورا کر ہے اورا گراس کو پورا کرنے میں کوئی فیرا ختیاری رکا وٹ بیدا ہوجائے تو بہتر ہے جس سے وعدہ کیا تھا اسے اس مجوری کا قبل از وقت آگاہ کرد ہے تا کہ اسے عین وقت پر بیٹان نہ ہونا پڑے اورا گروہ جا ہے تو ابنا کوئی ووسرا انظام کرکے اس سے معذرت طلب کرے اوراس تکلیف کے ازالہ کے لیے اس کا کسی نہ کسی طرح ول خوش کروے تا کہ یہ معاملہ یہیں صاف ہوجائے اور آخرت میں اس کا حساب نہ وینا پڑے ....(وہت ایک ظیم نوت)

### عذاب برزخ ہے متعلق ایک حکایت

سب سے بڑا ناوان وہ مخص ہے جس نے ایسی و نیا کوآ خرت پرتر جے دیدی جس کے برےانجام سے مطمئن نہیں ہوا جا سکتا ....

ہم نے کتنے بادشاہوں اور دولت مندوں کے متعلق سنا کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کے سلسلے میں آزادروی افقیار کی .... حلال وحرام پرنظر نہیں کی پھر موت کے وقت ان لذتوں سے کہیں زیادہ نادم ہونا پڑا اور حسر توں کی ایسی تلخیاں ہرداشت کرنا پڑی جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکے درانحالیکہ کسی فتم کی کوئی لذت ان کے پاس نہیں ... اگرا ہے ہی پرمعاملہ ختم ہوجا تا تو بھی غم کے لیے کافی تھا جبکہ اس کے بعددائی سر ایسی ہوگ ....

دنیاطبیعت کومجوب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے .... الہذااس کے طلب کرنے والے اوراس کی مرغوب چیز وں کوتر نیچ دینے والے پر تکمیر نہیں کرتا البت بیکہوں گا کہ اس کواپنے طریقہ کسب پر نظر رکھنی چا ہے اور بیدد کھتارہ کے کہ اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے؟ تا کہ اس لذت کا انجام تھیک رہے ورندا کی لذت میں کوئی خیز ہیں جس کے بعد آج کے میں جانا پڑے ....

کیاابیافخص عمل مندکہلائے جس ہے کہاجائے کہا کہ سال یہ حکومت کرلو پھر تہہیں مثل کردیا جائے گا؟ ہرگز نہیں .... معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی عقل مندوہ ہے جوایک سال نہیں کئی سال مشقت کی تخیاں ہرداشت کرلے تا کہ انجام کار جمیشہ راحت میں رہے ....
''الی لذت ہے کیافا کمہ؟ جس کے بعد سز ائمی جمیلی پڑیں ....'

ہم کو بسند متصل دلف این الی دلف کا واقعہ پہنچا انہوں نے بیان کیا کہ اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد ایک دات میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا چلو حاکم شہر نے بلایا ہے میں اس کے ساتھ چل پڑا وہ جھے ایک ایسے گھر میں لے گیا جس میں ہر طرف وحشت ہی وحشت تھی ... خوف ہی خوف تھا ... دیواری سیاہ تھیں اور دروازے اکھڑے ہوئے تھے ہم اس نے مجھے ایک درجہ او پر چڑھایا اور ایک بالا خانہ میں دروازے اکھڑے ہوئے کہا اس کی دیواروں پر آگ کے اثر ات ہیں اور زمین پر راکھ کے لیے گیا ہیں نے دیکھا کہ اس کی دیواروں پر آگ کے اثر ات ہیں اور زمین پر راکھ کے

اثرات ہیں اور دیکھا کہ میرے والد نظے بدن اپنا سر گھٹنوں کے درمیان کیے بیٹے ہیں انہوں نے جھے تعجب سے دیکھتے ہوئے یو تھا....

ارے دلف تم؟ میں نے کہا تی ہاں! پھر میں نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟

تُو الْهُول في بير رُّحا: ابلغن اهلنا ولا تُخفِ عنهم مالقينا في البرزخ الخفاق قدمتلنا عن كل ماقد فعلنا فارحموا وحشتي وما قدالاتي.

"جارے خاندان والوں تک پہنچا دو ان سے کچھ چھپاٹائبیں جو کچھ حالات ہمیں برزخ میں چین آئے جی ہم سے پوچھا گیا جو کچھہم نے کیا تھا...الہذاتم لوگ میری وحشت اور میرے احوال پرترس کھاؤ....'

يوجها مجه كنا؟ بس نعرض كياجي بان! مريشعر بردها:

فلوانا اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حيى....ولكنا اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيىء....

''اگر مرنے کے بعد ہم جیوڑ دیئے جاتے تو موت زندہ کے لیے راحت کی چیز ہوتی لیکن مرنے کے بعد ہمیں پھرزندہ کیا گیا ہے اور اب ہر چیز کے متعلق یو جید ہوگی...' (مجاس جوزیہ)

#### عفت كاشحفظ

منقول ہے کہ جب آپ کو مار کے لیے کھڑا کیا گیا تو مار کے دوران آپ کی شلوار کی گھنڈی ٹوٹ گئی جس پر آپ کوشلوار کے بیچ کر جانے کا اورا پی بے پردگی کا ڈر ہوا تو ہونٹ ہلاتے ہوئے اللہ سے یوں دعا کی

يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِينَ يَا إِلَهُ الْعَالَمِيْنَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آنِي قَائِمٌ لَكَ بَخَقَ فَلاَ تَهْتِكُ لِي عَوْرَتِي

اَے فریادخواہوں کے فریادری! اے تمام جہانوں کے معبود! اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے حق پر قائم ہوں تو میری پردہ دری نہ فرمانا... بید دعا کرتے ہی آپ کی شلوارا بی اصل حالت میں لوٹ آئی! (ائدال دل)

### ز ہیر بن قبیں البلو ی رضی اللہ عنہ

حضرت زہیر قیس البلوئ کے جیٹے تھے...ان کی کئیت ابوشداد تھی...انہیں صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے وہ کمٹن ہونے کی وجہ ہے اس وقت جہاد میں حصہ نہ لے سکے...انہوں نے ہمرو بن العاص کی قیاوت میں فتح مصر میں حصہ لیا بھر فتح افریقہ میں بھی حصہ لیا ....انہوں نے ہمرو بن نافع کی جگہ افریقہ کے والی مقرر ہوئے ....انہوں نے کسیلہ کے حصہ لیا ....انہوں نے کسیلہ کے خلاف میں وہ مارا گیا اور تونس فتح ہوا اور کسیلہ کی فوج پر خلاف میں ہیں وہ مارا گیا اور تونس فتح ہوا اور کسیلہ کی فوج پر بہیت طاری ہوگئی ....اور بعد کی فتح حات براس کا بڑا خوشگوار اثریز البید

اس کے بعد زہیر قیروان آئے مگر وہاں تھبر نے بیں بلکہ یا ہر تھبر ے اور کہنے لگے بیں تو صرف جہاد ہی کے لئے نکلا ہوا ہوں اور مجھے بیدڈ رہے کہ کہیں دنیا کی طرف ماکل ہوکر ہلاک نہ ہوجاؤں....

وہ بڑے عابد و ذاہد عالم و فاضل اور پارسائخص سے ... ان میں شجاعت کی صفت بڑی زیادہ سخی ... انہوں نے بی عقبہ کے سخی ... انہوں نے بی عقبہ کے قاتل کسیلہ سے ان کے خون کا بدلہ لیا تھا ... برقہ میں رومیوں کی بڑی تعداد مسلمانوں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر کشتیوں میں سوار کر رہی تھی انہوں نے ان سے فریاد کی ... بیائے آ دمیوں کے ساتھ دیمی بر شعے ... گر برواشت نہ کر سے اور اسے آ دمیوں کے ساتھ دیمی برشوٹ پڑے اور اس کے ساتھ دیمی برقوٹ پڑے اور اس کی بر تھے ... ان کی شہادت کا س کر عبدالملک کو بہت صدمہ بوا... و خمن کے فلاف ان کی برکارروائی فوجی افظ فرسے درست نہ تھی کہ دیمن کے مقابلہ کے لئے موزوں وقت فلاف ان کی برکارروائی فوجی افظ فرسے درست نہ تھی کہ دیمن کے مقابلہ کے لئے موزوں وقت اور مناسب فوج دونوں ضروری ہوتے ہیں مگر انہوں نے دینی غیرت میں بیرقدم انھایا ....

وہ بڑے ولیم اور بہاور تھے... وشمن سے بہت قریب رو کراڑا کرتے تھے... شہاوت کی تڑپ
ہمیشدان کوتڑ پاتی رہتی تھی ...ا ہنے ماتحت آ دمیوں سے بہت پیار کیا کرتے اور وہ بھی ان سے بیار کرتے
تھے اور ایک دوسرے پر ہا بھی اختیا و کرتے تھے ... انہوں نے میدان جب ویس جان کی ہازی نگاوی گر تلوار
ہاتھ سے نہ چھوڑی ... انہوں نے ایے عقید کی خاطر اپنی جان قربان کردی ... (جرنیل سحاب)

### برائی اور بے حیائی

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ راوی ہیں کہ ایک وفعہ حضرت سعد بن عبادہ کے ایک وفعہ حضرت سعد بن عبادہ کے ایک اللہ علی سے آوی کوا بی بیوی کے پاس دیکھوں تو فوراً اس پر آلوار چلاؤں .... بید بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجی تو فر مایا کیا سعد کی غیرت تنہارے لئے تعجب کا باعث ہے .... بخدا بین اس ہے کہیں بڑھ کر غیور ہوں .... اور اللہ تعالی جمعہ ہے بھی بڑھ کر غیور ہیں اس لئے ہیں اس کے ہیں بڑھ کر غیور ہیں اس لئے ہیں ہڑھ کر کوئی معذرت کو پہندر کھنے والانہیں اس لئے اس نے بشیرونڈ برمبعوث فر مائے اور کوئی بڑھ کر کہ رسی کو پہندر کھنے والانہیں اس لئے بشیرونڈ برمبعوث فر مائے اور کوئی بھی اللہ تعالی ہے بڑھ کر کہ رسی کو پہندر کھنے والانہیں اس لئے جنت کا وعدہ فر مایا....

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک وفعہ فرمانے گئے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہماری عورتیں بازاروں میں جاتی اورنو جوانوں سے خلط ملط کرتی میں اللہ تعالی اس مومن آ دمی کا ناس کرے جسے غیرت نہیں آتی ....(بیتان العارفین)

نیک رفیق سفر کاا کرام

حضرت دباح بن ربیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غروہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں ہے ہر تین آ وہوں کو ایک اونٹ سواری کے لئے ویا سا اور ویا سے اور جنگل ہیں تو ہم میں ہے دوسوار ہو جاتے ہیں ... ایک ہیچے ہے اونٹ کو چلا تا اور پہاڑوں میں ہم سب ہی اثر جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے گزرے میں اسوقت بیدل چل رہا تھا... حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے گزرے میں اسوقت بیدل چل رہا تھا... حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوں کہ جی بیدل چل رہا تھا۔ جوز رکیا بات ہے؟ میں نے کہا میں تو ابھی اثر اہوں اس وقت میرے دونوں ساتھی سوار ہیں ... اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم (آگے جلے گئے اور آپ) کا گزرمیرے دونوں ساتھی ساتھیوں کے پاس سے ہوا جس پر انہوں نے ابنا اونٹ بھی ایا اور دونوں اس سے اثر گئے ... جب میں ان دونوں کے پاس پہنچا تو دونوں نے کہا تم اس اونٹ پر آگئے ہیں ہو جاو اور (مدینہ) واپسی سے کہا کہوں؟ ان دونوں نے کہا تم اللہ علیہ وسلم ہمیں ابھی فرما کر گئے ہیں کہ چلنا) میں نے کہا کہوں؟ ان دونوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابھی فرما کر گئے ہیں کہ چلنا) میں نے کہا کہوں کان دونوں نے کہا تھا چھی طرح رہو ... (افر جدا طرفی)

شاهمصر کی شاه مصر کا عجیب خواب

حار نوجوان اتفاق ہے مصر کی ایک جامع مسجد میں جمع ہو گئے .... جاروں طالب علم تھے ایک دومرے سے تعارف ہوا تو ان کی جیرت کی انتہانہ رہی .... چاروں کا نام محمر تھا...ایک نے اپنا نام محمد بن جرم برتایا ... دوسرے نے محمد بن اسحاق ... تیسرے نے محمد بن مزوری اور چوتھے نے محمد بن ہارون بتایا....جاروں کے مندے ایک ساتھ ٹکلا.... 'سبحان اللہ''ان کا کام بھی ایک ہی تھااور نام بھی ایک ... بتمام دن استاد صاحبان ہے حدیث کاعلم حاصل کرتے ... شام کوایئے مکان میں آ كرون بحركى ماوكى ہوئى احاديث كوايك رجسٹر ميں لكھ ليتے ... أيك دن ايك نے كہا بھا ئيو! ہمارى جع شدہ رقم ختم ہو چکی ہے...کوئی بات بیس ہم مزددی کرلیں گے...دوسرے نے کہا... مزدوری کرنے پراعتراض ہیں...ان طرح ہم احادیث کاعلم کس طرح حاصل کریں سے ...تيسرے نے کہا... ہاں!اس طرح تو ہم تاجر بن جا کمیں گے ... چو نتھے نے کہا تب پھراس کا طریقہ بیہ ہے کہ ہم میں ہے صرف ایک مزدوری کرے .... باقی تین علم حاصل کریں ... قرعدا ندازی كرلى جائے...قرعد ال دیا گیا محد بن اسحاق كا نام نكلاوہ بولے مبلے میں اینے رب سے استخارہ كر لول.... بيكم كرانهول في نماز كي نيت بانده لي ... ايس من باجرة وازآ في ... كياوه يبي كعرب؟ کسی نے کہا ہاں یہی ہے ... نشانیاں تو وہی ہیں باہر کی آ واز س کریہ چونک گئے .... گھبرا گئے ....ساراشبراس وقت نیندکی آغوش میں تھا پھر بیکون لوگ تھے جوان کے مکان ك بابرجم تقى الي ين وستك بوئى ... وازآئى ... السلام عليكم إكيابهم الدرآكة بي ....ہم بادشاہ کے قاصد ہیں....وہ ایک ساتھ بولے...

بادشاہ احمد بن طولون کل دو پہرا ہے گل جی سور ہے تھے ... انہوں نے تواب جی ایک فخص کود یکھاوہ ان سے کہدر ہاتھا محمد تام کے چار طالب علم بھوک سے پریشان ہیں اور تو میشی نیند سور ہا ہے .... بادشاہ نے اس فخص سے آپ لوگوں کا پیدنشان پو جھاا در بیتھیلیاں بطور ہدیہ بھیجی ہیں اور اس نے تسم دے کر کھا ہے کہ جب بیدقم فتم ہوجائے تو انہیں ضرور اطلاع دی جب سے تاکہ وہ مزید قم ارسال کر سکیں .... بادشاہ کے آدی تسلیاں دے کر چلے محے کیکی اس کے بعد بیدچا دوں پھر مصر میں نہ تھہر ے دہاں سے نکل گئے تاکہ دولت کے چکر میں دین کے علم سے محروم نہ ہوجائے ہیں .... (بادگار طاقائیں)

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى حيا

حضرت ابوسعیدرضی الله عند فر ماتے ہیں کہ کنواری لڑکی اپنے پردے ہیں جنتی شرم وحیا والی ہوتی ہے ۔... جضورصلی الله علیہ وسلم اس سے زیادہ حیا والے تنے اور جب حضور صلی الله علیہ وسلم کوکوئی بات نا گوار ہوتی تنی تو آپ ملی الله علیہ وسلم کوکوئی بات نا گوار ہوتی تنی تو آپ ملی الله علیہ وسلم کے چبرے ہے اس نا گواری کا صاف یہ تہ چل جا تا تھا .... (افر جبالہ ینوری کذائی المنتخب المنز ۳۱/۳)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر مائے ہیں کہ نی کر پیم صلی الله علیہ وسلم نے ایک آ دمی پر زردرنگ و یکھا جوآ پ صلی الله علیه وسلم کو برامحسوں ہوا جب وہ آ دمی اٹھ کر چلا گیا تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم لوگ اے یہ کہددو کہ وہ بیزردرنگ دھوڈ الے تو بہت اچھا ہوآ پ صلی الله علیہ وسلم کی اکثر عادت شریفہ بیتھی کہ جب کسی کی کوئی چیز تا کوار ہوتی منتی تو آ پ صلی الله علیہ وسلم اس آ دمی ہے منہ بر براہ راست نہ کہا کرتے ....

فرض نماز کے بعد کی ایک قر آئی دُ عا

ہر فرض کے بعداس آیت کو پڑھیں .... ( قر آنی ستجاب و عائیں )

#### خواتين اورزبان كااستعال

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے خواتین کے اندرجن بیار بوں میں بائے جانے کی نشا ندهی فرمائی ان میں ہے ایک باری بیھی ہے کہ زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی ....حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا كـ "احة واتين ميں نے اہل جہنم ميں سب سے زياد و تعداد ميں تم كو يايا... يعنى جہنم ميں مردوں كے مقالبے ميں خواتين كى تعداوزيادہ ہے...خواتين نے يو جھايار سول اللہ!اس كى وجه كيا ہے؟ تو اً تخضرت صلى الله عليه وسلم في جواب ديا: تكثون اللعن و تكفون العشير ( سيحيح بخارى)" تم لعن طعن بہت کرتی ہواورشو ہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو...اس وجہ ہے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے ... ویکھے اس حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے جودو باتیں بیان فر ما تعیں ان دونوں کا تعلق زبان ہے ہے ... اعنت کی کشرت اور شوہر کی ناشکری...معلوم ہوا کہ حضوراقدس سلی اللّٰدعلیه وسلم نے خواتین کے اندرجن بیار بول کی تشخیص فر مائی اس میں زبان کے بحداستعال كوبيان فرمايا... كه ميخواتين زبان كوغلط استعال كرتى بي ... مثلاً كسي كوطعة ديدويا کسی کو برا کہدویا ...کسی کی غیبت کر دی ...کسی کی چغلی کھائی پیسب اس کے اندر داخل ہیں .... ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی الله عنداور حضرت فاطمة الزهراء آتخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے ملنے کیلئے آپ کے گھر تشریف لے گئے ... حضرت علی فرماتے بیں کہ جب ہم حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی الله عليه وسلم رورہے ہيں اور آپ پر گربيرطاري ہے.... جب ميں نے آپي بيرحالت ويکھي تو عرض کیایارسول اللہ!میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپکوکس چیز نے رانا یا ہے؟ اور کس بنايرة يصلى الله عليه وسلم اتنارور بين؟ آب في جواب من فرمايا كهين في شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندرتشم تسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھااوران کو جوعذاب ہو ر ہاتھا....وہ اتناشد بداور ہولتا ک تھا کہ ان عذاب کے تصورے مجھے رونا آرہا ہے .... چٹانجے پھر آ ہے نے چندعور توں کے عذاب کی تفصیل بیان فر مائی ایک عورت کے بارے میں فر مایا کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹک رہی تھی (العیاذ باللہ) اور اس کا جرم بیٹھا کہ وہ زبان ہے اینے

شو ہر کو تکلیف دیا کرتی تھی .... فرکورہ بالذا حادیث معلوم ہونے کے بعد ہم سب مسلمانوں کواپئی اپنی زبان کی خوب حفاظت کرنی جا ہے خصوصاً خوا تین کوزیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے متعلق بہت زیادہ تاکید آئی ہے اللہ تعالی ہمیں فضول باتوں میں زبان چلانے کی بجائے اینڈ تعالی ہمیں فضول باتوں میں زبان چلانے کی بجائے اینڈ قبل عطاء فرما کمیں ... آمین! (برسکون کمر)

كوژول كى برسات اورامام احدر حمه الله كى استقامت

ال پر خلیفہ نے میرے متعلق علم دیا کہ مجھے فکلجہ کے بچیس کھڑا کر دیا جائے اورایک کری لائی گئی جس پر مجھے کھڑا کر دیا گیا.... حاضرین میں ہے کسی نے آ واز دی کہ کری کے دو بازوں میں ہے کسی ایک کو پکڑلوں ممر میں اس کی بات سمجھ نہ سکا اور میرے ہاتھ یوں ہی چھوٹے کے چھوٹے رہ گئے اور جلا دوں کو بلالیا گیا جن کے ہمراہ کوڑے تنے...ایک ایک جلادنے باری باری بجھے دو دوکوڑے مارنے شروع کیے اور خلیفہ ہرجلا دکو ہرابر تلقین کرتا جار ہاتھا کہ ' ارے! زورے مار...اللّذ تيرے ہاتھ تو رُوۓ ' (يبلاكورُ الكاتو امام احمد بن خلبلٌ نے كہا: بيشم الله ... دوسرانكاتو كَبَا : لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَمْسِرا لَوْرُانِكَانُو كَبَا: ٱلْقُرُانُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخُلُوقِ لِعِنْ قرآن ازلى كلام اللي ب... چوتھالگاتو كها: قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّامَا كَتَبَ اللهُ لَنَا آپ فرماديجي ہمیں ہرگز کوئی گزند ومصیبت نہیں بہنچ سکتی تکروی جواللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے)...ان جلادون نے مجھے اتنے درے مارے کہ مجھ پر ہے ہوشی طاری ہوگئی اور ہر دفعہ کی مار میں مجھے د یوانگی اورعقل اڑ جانے کا احساس ہوتا تھا...کیکن پھر جب مارختم ہو جاتی تو میرے ہوش وحواس بحال ہوجاتے تھے...معتصم میرے قریب کھڑا ہوا مجھےان لوگوں کے نظریہ کی دعوت دیتار ہالیکن میں نے اس کی وعوت پر لبیک نہ کہا... تیسری مرتبہ کی مار میں میری عقب ماؤنٹ ہوگئی اور جھسے مار کا احساس بالكليختم ہوگيا...ميري بيرحالت ويكي كرخليفه خوفز وه اورير ايثان ساہوگيا جس يراس نے بجھے جھوڑ دیا... پھر مجھے ہوش اس وقت آیا جب کہ میں نے اپنے آپ کوسی گھر کے ایک کمرہ میں یا یا اورمیرے یا وَل ہے بیڑیاں کھولی جا چکی تھیں ... یہ ۲۵ رمضان ۲۲۱ ہے کا دن تھا... پھر خلیفہ نے مجھے میرے اہل وعیال میں جلے جانے کی اجازت دے دی ... کل درے جو مجھ کو یزئے میں ہے پچھاویراور بقول بعض • ۸ نتھے ۔۔۔لیکن مارائسی بخت کہ کھال اکھیٹر و بینے والی ۔۔۔۔

## بلند ہمت طالب علم سے خطاب

لذتيس دوهم كي بين جسي اورعقلي

حسى لذتوں كا انتهائى مرتبہ اور اعلى ورجہ نكاح ہے اور عقلی لذتوں كی عایت و انتهاء علم ہے .... ہیں و نیا جی جے بیدونوں مر ہے حاصل ہو گئے اے سارى لذتیں حاصل ہو گئیں .... ہیں و نیا جی جے بیدونوں مر ہے حاصل ہو گئے اے سارى لذتیں حاصل ہو گئیں .... ہیں طالب لذات كوان دونوں جی ہے الخی افضل كاراسته دكھلا تا چاہتا ہوں گر بیخوب ہجے لو! كدا سے طالب كو جے اعلی مطلوب ہے نوازا جا تا ہے اس كی ایک علامت ہوہ ہدکہ اے علو ہمت بعنی بلند ہمتی ہے نوازا جا تا ہے اور بید ہمت بجبین بی سے پیدا ہو جاتی ہے .... چنا نچا ہے ہوں بی سے دوہ ہدکہ وہ ہدے كہ وہ ہدے كام پند كرتا ہے .... حدیث شریف میں مردی ہے كہ حضرت عبد المطلب كا ایک بستر مقام جمر میں بجھا ہوا تھا... حضورا كرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بجبین میں جب تشریف لا ہے اور کے کہ دوم روس كی ہمت نہ ہوتی تھی ) بید مجھ كر حضرت عبد المطلب كا ایک بستر مقام جمر میں بجھا ہوا تھا... حضورا كرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بجبین میں جب تشریف لا ہے تو ای بستر پر بیٹھے (جبکہ دوم روس كی ہمت نہ ہوتی تھی ) بید مجھ كر حضرت

عبدالمطلب فرماتے كمآ مے چل كرمير سال بينے كى ايك برى حيثيت ہوگى...

اگرکونی بو جھے کہ اگر میرے پاس ہمت موجود ہولیکن میں جس چیز کا طالب ہوں وہ جھے نہ دی جائے تو کیا تدبیرا فقیار کی جائے؟ تو اس کا جواب سیہ کہ اگرتم ایک رائے ہے محروم کردیئے گئے تو دوسری تسم کا درواز وہند نہیں ہوا ہے ....(اس کو حاصل کرد) پھر بہتو بہت بعید ہے کہ وہ ذات تہمیں ہمت سے نواز ہاور تمہاری اعانت نہ کر ہے....اپ حال پرنظر ڈالومکن ہے اس نے تہمیں کسی نعمت سے نواز ا ہواور تم نے اس کا شکر ادانہ کیا ہو یا تم کو کسی خواہم شفسانی میں آن مایا ہواور تم صبر نہ کر سکے ہو ....

یا در کھو! کہتم ہے بہت می دنیوی لذتیں اس لیے چھڑا دی جاتی ہیں تا کہتم علمی لذتوں کوتر جے دو کیونکہ تم ضعیف و کمز در ہواس لیے ممکن ہے جمع کی طاقت وقوت ندر کھتے ہو.... ('ن بیر بیجھ لوکہ ) و و ذات تمہاری مصلحتوں کوتم ہے زیادہ جانے والی ہے....

بہریں! میں تمہارے لیے جس مضمون کو بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ تو جوان جو طلب علم بی ابتداء کرنے جارہا ہے اس کو جا ہیے کہ برطرح کے علم کا ایک ایک حصد حاصل کرلے پھر علم فقد اہتمام کے ساتھ حاصل کرے ....تاریخ (اساء الرجال) کی معرفت میں بھی کوتا ہی نہ کرے کیونکہ اس کے ذریعے کا ملین کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور اگر فطری فصاحت و بلاغت سے نواز اگمیا ہواور اس کے ساتھ لغت ونحو کی مہارت بھی حاصل کرلے تو محویا اس کی زبان کی تکوار عمدہ سمان پر تیزگی گئی ہے ....

ان سب کے بعدا گرعکم اے اللہ کی معرفت اور اس کی اطاعت تک پہنچا و ہے تو اس کے لیےا یسے درواز ہے کھول دیئے جائیں گے جو دوسروں پرنہیں کھل سکے ....

پھراس کے لیے یہ محصر دری ہے کہ مہولت کے ساتھ اوقات کا ایک حصہ تجارت اورحصول معاش میں بھی لگائے کیکن خوداس میں نہ لیے بلکہ دوسر کو نائب اور وکیل بنا لے اوراپ میں نہ لیے بلکہ دوسر کو نائب اور وکیل بنا لے اوراپ میں اسراف اور نسول خرجی ہے بچتار ہے کیونکہ علمی مشاغل اوراس پراس مطرح عمل کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجہ تک پنچاد ہے .... بیچ بی خود حواس کو قید کر لیتی ہیں اور بعض اوقات اپنے مرتبہ کی لذت بھی اس کو ہر چیز ہے مشخول کر لیتی ہیں۔

'' ہائے وہ حالت! جوفتنہ ہے محفوظ رہ جاتی ہو ....''

اوراییا تخص اگر نکاح کی طرف رغبت رکھا ہوتو باند یوں ہے کرے کیونکہ آزاد عورتیں عمو ما طوق بن جاتی ہیں اور باند یوں ہے بھی اس وقت تک عزل کرتا رہے جب تک ان کے اخلاق و عادات اوران کی دنی حالت کا تجربہ نہ کرلے .... پھرا گرطبیعت آ مادہ ہوتو ان بی سے اولا دحاصل کرے ورندان کا بدلنا آسان ہے .... (بدل کر دوسری لے آوے) اور اگر حرہ لیمن آزاد عورت سے نکاح کرنا جائے تو پہلے یہ معلوم کرلے کہ وہ اپنی ساتھ دوسری سوکن کو یا باندی ہے ہمستری کو برداشت کر کمتی ہے یا نہیں ؟ اوراس ہے صرف سے نیت رکھے کہ لذت حاصل ہو انزال کی زیادہ کوشش نہ کرے کیونکہ اس سے قوت پراٹر بیات سے کہ لذت حاصل ہو انزال کی زیادہ کوشش نہ کرے کیونکہ اس سے قوت پراٹر بیات کے اور دو اینے اصل مقد سے عاجز ہو جائے گا....

ریرہ الت حسی اور عقلی افزنوں کی جامع ہے اسے میں نے اشارہ کے طور پر ذکر کیا ہے لیکن ذہبین محص کی فہم ہی سے دہ یا تھی مجھ جائے گی جن کو میں نے ذکر نہیں کیا ہے .... (مجاس جوزیہ)

### زيدبن خطاب رضى اللهءنه

ان کی شہاوت کا قصہ بھی بڑا سبق آ موز ہے .... حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ نے ابھی خلافت کی باگستھالی ہی تھی کہ مرتدین نے برطرف سے سراٹھایا... جھوٹے مرعیان بہوت نے برو پیگنڈ ہ شروع کر دیا.... زکوۃ دینے سے انکار کرنے دالوں کا فتندا لگ تھا.... مسلکی انتظام کی پریشانی تھی .... اینے لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری تھی ....

ان سب فتنوں میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ بہت بخت تھا...اس نے نبوت کا جموٹا دعوئ او کوئی کیا تھا...اس کے فائدہ کی ایک جوق در جوق اس کی تقد ہی کہ ایک مختص نبیار بن غنفو ہی یا عفوہ جو بجرت کر کے فائدہ کی ایک بات اسے یہ بھی حاصل تھی کہ ایک مختص نبیار بن غنفو ہی یا عفوہ جو بجرت کر کے فائدہ کی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یا تھا...اسی آ پ کو سلمان ظاہر کیا تھا....آ پ سلمی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی .... یہ خص مسیلمہ کذا ہ کے دام میں تھا اور دعوی علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی .... یہ خص مسیلمہ کذا ہے دام میں تھا اور دعوی اس نے یہ کیا کہ میں نے حصور صلی اللہ علیہ وسلم کو سائلہ آ پ سلمہ کو این اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو اپنی اللہ علیہ وسلم نے اور ان بوت میں شریک کیا ہے اس کی باتوں سے بہت سے لوگ مسیلمہ پر ایمان لا سے اور ان

یہ فتندروز بروزتر قی کررہا تھا اس کی سرکو بی کے لئے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور ان کے چیچے کمک کے طور پر انصار و مہا جرین کے الگ الگ کشکر بھی بھیجے ... انصار کی جماعت کاعلم حضرت ثابت بن قبیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا تو مہا جرین کاعلم حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جن کا یہ تذکر وچل رہا ہے ....

انہوں نے واقعی اس اس علم کاحق اوا کر دیا... صف بندی کے بعد مسیلہ کذاب کی طرف سے جب ' وعوت مبارزت' ( تنہا مقابلہ جنگ کی وعوت ) دی گئی اور وعوت و ہے والا وہی نہار بن غنفو ق تھا تو اس کے مقابلہ کے لئے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عند آ گے بڑھے ... نہار تجربہ کا راور آ زمود و کارجنگ کو تھا مگر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عند آ گے بڑا ہے اور دین جذبہ کے سامنے نہ تھبر سکا اور حضرت زید رضی اللہ عند نے اس کو واصل جبتم کیا... اس طرح جذبہ کے سامنے نہ تھبر سکا اور حضرت زید رضی اللہ عند نے اس کو واصل جبتم کیا... اس طرح آ سخضرت نہ یوری ہوئی جو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیش گوئی یوری ہوئی جو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بنے اس کے اس کے

متعلق فرمائی تھی .... جس کا واقعہ حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند نے یوں بیان فرمایا: 'ایک مرتبہ میں چندلوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں جیٹے ابوا تھا .... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم میں ایک آ دی ہے جس کا ایک وانت جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا .... کھرایک وقت آیا کہ اس مجلس کے سادے لوگ مرکئے سوائے میر ہے اور و جال بیخی نہار کے میں خوفر دہ تھا مبادہ وہ ختص میں نہ ہوں .... بہاں تک کہ نہار مسلمہ کے ساتھ ل گیا اور اس کی جھوٹی نبوت کی گوائی دی اور میامہ کے روز حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عند نے اس گول کیا'' .... ہوا کہ مسلمہ انوں کے پاؤں لڑ کھڑ اگئے اور وہ چیچے ہٹنے گئے یہاں تک کے تیموں تک پہنے کہ کہاں تک کے تیموں تک پہنے کے ۔... اس وقت جن بہا ور ان قوم نے مسلمہ انوں کو بھا اور وہ کو جوش دلا یا اور خود علم تھا م کر آگے بڑ جے رہ خود بھی چیش چیش تھے .... انہوں نے مسلمہ انوں کو جوش دلا یا اور خود علم تھا م کر آگے بڑ جے رہ بور ہور کا واز بلند اللہ تعالی ہوں اور معذرت کرتے رہے ... یا اللہ میں اپنے ساتھیوں اور بہ واز بلند اللہ تعالی کے استعفار اور معذرت کرتے رہے ... یا اللہ میں اپنے ساتھیوں کے رافرارا فقیار کرتے پر معذرت خواہ ہوں اور مسلمہ اور کھم جو پھے لے اور اس وقت تک شمشیر کے رافرارا فقیار کرتے ہوں اور وی میں گھتے سے کے اور اس وقت تک شمشیر کے رافت کا اظہار کرتا ہوں اور ویک مف میں گھتے سے کے اور اس وقت تک شمشیر کے برائت کا اظہار کرتا ہوں اور وی صف میں گھتے سے کے اور اس وقت تک شمشیر کے برائت کا اظہار کرتا ہوں اور ویوں کی صف میں گھتے سے کے اور اس وقت تک شمشیر

زن رہے جب تک اپنی تمنا بعنی شہادت نڈل گئی... ان کی شہادت ہے حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کو بڑا تم لاحق ہوا...فر ماتے صبح جب ہوا چلتی ہے تو اس سے زید (رضی اللّٰہ عنہ ) کی خوشبوآتی ہے ... جس سے ان کی یاد تا زہ ہو جاتی ہے ....(روثن ستارے)

#### د بوٹ کے حق میں بدوعا

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دیوٹ سے بڑھ کرکوئی مخص برانہیں ....

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم سے دعایہ منقول ہے ....الله تعالیٰ دیوث مردواور دیوث عورت پر الله تعالیٰ دیوث مردواور دیوث عورت پر لعنت ہیجتے ہیں دیوث وہ مرد ہے جواپی ہیوی کی بے حیائی پر راضی ہے .... اور دیو ٹیہ وہ عورت ہے جواپی شوہر کی بدمعاشی پر راضی ہو .... (بستان العارفین)

حصول علم كاعجيب انداز

اندلس كے علاقے سے حلنے والا ايك مسافر في بن مخلد امام احمد بن عنبل رحمد الله سے حدیث سنے کی غرض سے بغداد کارخ کرتا ہے ... اگر کوئی تیز رفتار کار برسفر کر کے اندلس ہے بغداد آتا جا ہے تو شايدمهين بحريس بيني سكے كا مكروہ علم دين كاشيدائى بيدل ياسفركرتا ہے... بغداد كانچنے كے لئے نہ جانے کتنی را تعمی تن تنها کھلے آسان کے بنچ گری مردی ہے بچاؤ کے بغیر گزاری ہوں گی .... بچ ہے کہ عزائم جن کے پختہ ہول نظر جن کی خدا پر ہو طلاطم خیز موجوں ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے اس دور دراز کے سفر کو طے کرنے کے بعد بغداد پہنچنے پر پتہ چلا کہ امام احمد بن طبل رحمہ الله مسئله خلق قرآن کے اختلاف کی یا داش میں گھر میں نظر بند ہیں کسی کو ملاقات کی اجازت نبیں ... ذراسو چنے کماس رُمشقت سفر کر کے آنے والے کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ سکین دل میں تجی تزیہ ہوتو منزل ال ہی جایا کرتی ہے...جی بن مخلدروزانہ سے وقت امام احمر بن طنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر کیڑا بچھا کر بیٹھ جاتے کہ شاید کسی وقت امام صاحب ے ملاقات ہوجائے تو کم از کم آنے کامقصدی بتلا دوں گا...ایک دن گھرسے باندی نکل... بھی ین مخلد نے اس کواپنا نعارف کرایا اور آنے کا مقصد ہٹلا کر کہا کہ ذراامام صاحب کومیرا پیغام پہنجا و بیجے ... چنانچامام صاحب نے پیغام س کر باندی ہے فرمایا کہ سی طریقے ہے اس کواندر لے آؤ.... آخراندر پہنچ کئے ملاقات کے بعدامام صاحب نے فرمایا کہ حالات تو آپ نے دیکھے لئے ...اس کئے کوئی صورت نکالیس کہ آ ہے گے آنے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور کسی کو ہماری ملاقات کاعلم بھی نہ ہو .... چنانچہ بیصورت طے ہوئی کہ بھی بن مخلد فقیرانہ بھیس میں روزانہ دروازے برآ کر بھیک مائلنے کی صدالگا تھیں گے اور امام احمد بن صبل رحمہ اللہ بذات خود بھیک وینے کے بہانے وروازے برتشریف لائیں گے اور ایک صدیث جلدی سے سنادیا کریں گے .... چنانچا کا صورت بومل شروع بوگیا اور تن سوساندن تک ده طالب علم فقیراندابال مین آ کر ایک ایک صدیث حاصل کرتار ما اور سال گزرنے کے بعد داپس طن کی راہ لی... آج بھی اس راہ کم کے مسافر کی یادگار''مسند بھی بن مخلد دنیا کوعلم وین ہے سیراب کر رہی ہے اور صاحب کتاب دنیا کی ہر تكليف عن زادي وكرجنت كي نعمتول عن التداطف الدوز بورج بول على ... (يادكارلا تاتيل)

#### شو ہر کا ایک حق

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كاكو كي ذريعيه معاش نه تعاان كي زوجه حضرت زينب بنت انی معاویة دستکاری کا کام کرتی تھیں ہیں لئے اپنے شو ہراوراولا دکی خود کفالت کرتی تھیں ... ایک دن ایے شوہرے کہنے کیس کہتم نے اور تمہاری اولا دنے مجھ کوصدقہ وخیرات ہے روک دیا ہے کیونکہ میں جو پچھ کماتی ہوں تم کو کھلا دیتی ہوں بھلا اس میں میر اکیا فائدہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے جواب دیا کهتم اینے فائدے کی صورت نکال لو مجھ کوتمہارا نقصان منظور نہیں... تو حصرت زینب جناب رسول الندسلي الله عليه وسلم كي خدمت مين آئيس اورعرض كيامين وستذكاري كرتي مون اس سے جو کھے حاصل ہوتا ہے وہ شوہراور بال بچوں برخرج ہوجاتا ہے کیونکہ میرے شوہر کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے...اس بناء پر من تحاجوں کوصدقہ وخیرات نہیں دے کتی اس حالت میں کیا جھے کو کوئی اُو اب ملائب؟ أتخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا بال تم كوان كي خبر كيرى كرنا جائية ... (مي مسلم) قا ئدہ: .... مذکورہ بالا دونوں واقعوں ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مورت کو جا ہے کہ وہ اسپے شو ہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت اینا مال بھی شوہر پرخرچ کرے بالخصوص اس وقت جبکہ شوہر نا دار اور اپنی بیوی مالدار ہو...اس لئے کہشوہر کے بیوی پر بہت سارے حقوق ہیں جیسا کہ حضرت عائشة فرماتی ہیں کہاہے مورتوں کی جماعت اگرتم اپنے او پراپنے شو ہروں کے حقوق کو جان لو توتم ان کے قدموں کے گردوغبار کوایے رخساروں ہے صاف کرو...( کتاب الکبائز) توجس کے اس قدر حقوق ہوں نواس پر مال خرج کرنے میں ذرائجی تامل نہیں ہونا جا ہے .... (برسکون کمر)

### برائے حصول رزق حلال

اَوَلَمْ نُمَكِّنُ لُهُمْ حَرَمًا امِنَا يُجُبَى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُقًا مِّنُ لَكُمْ نَهُ عَ لَدُنَا وَلَكِنَّ اَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (عرة السماءة)

ترجمہ: کیانہیں جگہ دی ہم نے اس والے حرم میں کھنچے جلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہیں ہر چیز کے درق ہے ہماری طرف میو ہیں ہر چیز کے درق ہے ہماری طرف سے اور لیکن اکثر ان میں سے نبیس جانے .... حلال درق کیلئے ۱۲۳ بارمیح کی نماز کے بعد یاعشاء کی نماز کے بعد پڑھیں ان شاعاللہ کامیابی ہوگی ...

(قرآنی متجاب دُعالمیں)

### قبولیت دعاء میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟

ایی غرض اور مقصد برآ ری میں تیراالحاح کرنانہایت قائل تعجب ہے اور جول جول اس کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تیرااصرار بڑھتا جاتا ہے .... حالانکہ تو یہ بھولا رہتا ہے کہ دو میں ہے ایک امر کی وجہ ہے تو محروم کیا جارہا ہے ... نبسرآ یا تو تیری ہی مصلحت کی وجہ ہے یہ محرومی ہے کہ بعض مرتبہ فوراً پوری ہوجانے والی چیز ممضر ہوجاتی ہے .... نبسرا اور یہ تیرے گناہوں کی وجہ ہے کہونکہ گناہ گار کی دعاء قبولیت ہے دور ہوتی ہے ....

'' حاصل ہیرکہ تیرے لیےاللہ کی تدبیرخود تیری تدبیرے بہتر ہے ....'' اور بہجی وہ خواہشات ہے اس لیے محروم کر دیتا ہے تا کہ تیراصبر آ زمائے .... پس تواس کے سامنے صبر جمیل کا مظاہر ہ کر ... جلد ہی ( ان شاءاللہ )سہولتیں دیکھے گا....

اور جب تونے قبولیت واجابت کے راستوں کو گناہوں کے بیل سے صاف کرلیا اور قضاوقدر کے فیصلوں پرصبر کرلیا تولیہ مجھ لے کہ تقدیر کا ہر فیصلہ خواہ عطا کا ہویا منع کا تیرے لیے بہتر ہی ہوگا.... (مجاس جوزیہ)

بے بروہ عورت کی ہلاکت

جوعورت بالوں کے بل لنگی ہوئی تھی ہے وہ تھی جو نظے سربے پر دہ غیرمحرم مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی (چنانچی آ جکل نظے سرگھو منے کا فیشن عام ہو گیا ہے) اور باریک دو پٹہ استعمال کرنا کہ جسمیں ہے بالوں کی رنگت فلاہر ہووہ بھی نظے سرکے تھم میں ہے ....(پر دہ ضر ورکرونگی)

#### امام احدر حمدالله نے سب کومعاف فرمادیا

جب امام احمد بن خبل ا ہے گھر والی آگئے تو جراح آگیا....اوراس نے آپ کے جسم جس سے مردہ گوشت کو کا ف دیا اور برابر علاج معالج کرتا رہا اور امیر بغداد با قاعدہ روزاند آپ کی حالت کے متعلق استفسار کرتا تھا.... وجہ اس کی بیتی کہ معتصم نے امام احمد کے ساتھ جو برتا و کیا تھا اس پراسکو بعد جس بہت زیادہ ندامت ہوئی تھی اور وہ برابرا پ کے ساتھ جو برتا و کیا تھا اس پراسکو بعد جس بہت زیادہ ندامت ہوئی تھی اور وہ برابرا پ کا موجت کی حالت دریافت کرتا تھا... اس لئے حاکم کو لامحالہ آپ کی صحت کی خبر کی فکر رہتی تھی .... جب آپ کو صحت و عافیت و تندرتی ہوگی تو معتصم کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے بے حدفر حت و خوشی ہوئی .... اور جب رب کر یم نے امام احمد کو صحت و عافیت نصیب فرما دی تو ایک مدت تک پھر بھی آپ کے دونوں انگو تھوں کو سردی کی وجہ حافیت اور ٹیس پہنچتی رہی گئی آپ نے سوائے اہل بدعت کے اپنے سب ایڈاء سے افتات اور ٹیس پہنچتی رہی گئیں آپ نے سوائے اہل بدعت کے اپنے سب ایڈاء سے اور اور کو مواف فرما دیا اور اس بارے بیل بیآ بت تلاوت فرماتے تھے ....

وَلْيَعْفُو أُوَلْيَصْفَحُوُا (اخْيراً يت تك) اورفرمات تتح...

اے احمد! اگر تیری وجہ ہے کی مسلمان کوعذاب دیا جائے گا تو تھے اس ہے کیا نقع اور فائدہ حاصل ہوگا...علاوہ ازیں ارشاد ہاری ہے فیمن عفا وَاَصْلَحَ فَاَجُوهُ عَلَی اللهِ إِنَّهُ لَا يُجِبُ الظّلِمِيْنَ... پھر جو فَحْصَ معاف کر دے اور باہمی اصلاح کر لے تو اسکا تو اب الله گذمہ ہے .... واقعی الله تعالیٰ ظالموں کو پہند نہیں فرماتے ہیں .... نیز قیامت کے دن ایک منادی ندادے گا''جس آ دی کا اجراللہ کے ذمہ ہو و کھڑ اہوجائے''اس پروہی لوگ کھڑے مناوی ندادے گا'' جس آ دی کا اجراللہ کے ذمہ ہو و کھڑ اہوجائے''اس پروہی لوگ اللہ عندی نداوے ہوں گے جنہوں نے اپنے مجرموں کو معاف کر دیا تھا اور شیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا .... تین با تیں الیہ ہیں جن پر نیس قسم اٹھا تا ہوں ایک یہ کے صد قد کی وجہ ہے کوئی مال کم نہیں ہوتا .... دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیے والے بندے کی عزت زیادہ ہی فرماتے ہیں تیسری یہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ معاف کر دیے والے بندے کی وائد اس کو بلندی عطافر مادیے ہیں تیسری یہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی ویستی اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطافر مادیے ہیں تیسری یہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی ویستی اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطافر مادیے ہیں تیسری یہ کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی ویستی اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطافر مادیے ہیں تیسری یہ کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی ویستی اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطافر مادیے ہیں تیسری یہ کی میں .... (اعمالہ دل)

### حضرت سليط بن عمرورضي اللدعنه

تام دنسب سلیط نام ....والد کانام عمر دنها...نسب نامدیه به ...سلیط بن عمر و بن عبر شخص بن عبد و دبن نضر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی قرشی .... ما ساکا نام خوله نها .... نانها لی شجر دنسب میه به به خوله بنت عمر و بن حارث بن عمر و بن عبس ....

اسلام .....وعوت اسلام کے آغاز میں مکہ میں مشرف با سلام ہوئے اور حبشہ کی ہجرت کا شرف حاصل کیا.... پھرمدینہ آئے...

غزوات ..... بدیندآنے کے بعد بدراحد .... خندق وغیرہ تمام معرکوں میں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ہمر کا ب رہے ....

شہادت .....حضرت ابو بمرصد این کے عہد خلافت میں فتندار تداد کی مشہور جنگ بمامہ میں شہید ہوئے اولا ومیں تنہا ایک لڑ کے سلیط بن سلیط تھے.... (سرمیاب)

#### ہر چیز میں صدقہ

مثل مشہور ہے کہ ہر چیز میں پکھ صدقہ ہوتا ہے اور ریاست وسر داری کا صدقہ سفارش ہے اور کر ورلوگوں ہے ہدر دی کرتا ہے ....کسی اویب کا مقولہ ہے کہ جو محف امراءو دکام کے پاس آ مدور فت رکھتا ہے اور پھر کسی کی سفارش نہیں کرتا وہ مشکوک النسب ہے .... (بستان العارفین)

### امام زین العابدین رحمه الله سے باندی کی ملاقات

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے موشین متقین کی خاص صفات وعلامات ہملائی ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے وہ خصہ کو پی لیتے ہیں اس آ سے کر بحد کی تغییر میں علامہ آلوی رحمہ اللہ نے سید الساوات حضرت المام زین العابدین کا ایک بجیب واقعہ تقل کیا ہے کہ 'المام زین العابدین رحمہ اللہ کی المبائل کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرامام زین العابدین کے اوپر گرا۔۔۔ آ پ کے تمام کپڑے بھیگ گئے ۔۔۔ فصر آناطبی امرتھا۔۔۔ کینیز کو خطرہ ہوا تو اس نے فوراً بیر آ سے کے تمام کپڑے بھیگ آلفیظ فصر آناطبی امرتھا۔۔۔ کینیز کو خطرہ ہوا تو اس نے فوراً بیر آ سے کو المناطب کی والکی خاموش ہو کئے ۔۔۔ اس کے بعد کنیز نے ہیں) یہ سنتے ہی آ پ کا سارا غصہ شوندا ہو گیا بالکل خاموش ہو گئے ۔۔۔ اس کے بعد کنیز نے آ سے کا دوسرا جملہ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النّامِسِ (لوگوں کو معاف کر دیا ۔۔۔ پھر اس کے تعمرا ہمار جملہ کی سنادیا۔۔۔ وَ فر مایا: میں نے کچھے دل سے معاف کر دیا ۔۔۔ پھر اس نے تسرا جملہ کی سنادیا۔۔۔ وَ اللّٰه یُبِعِثُ اللّٰه یُبِعِثُ اللّٰه یُبِعِثُ اللّٰه یُبِعِثُ اللّٰه یُبِعِثُ اللّٰه کُوسِنیْنَ (الله احسان کرنے والوں کو پہند نے تسرا جملہ کی سنادیا۔۔۔ وَ اللّٰه یُبِعِثُ اللّٰه حُسِنِیْنَ (الله احسان کرنے والوں کو پہند فرماتے ہیں) امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بین کرفر مایا کہ جاہیں نے کھے آن داد کردیا'' فرماتے ہیں) امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بین کرفر مایا کہ جاہیں نے کھے آن داد کردیا'' فرمان ہمان کی امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بین کرفر مایا کہ جاہیں۔۔ کے کھوٹے آن داد کردیا'' فرمان کی کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کو کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کا کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کے کو کھوٹی ک

شو ہر کی فر ما نبر داری

شوہرکے ہرجائز تھم کی تھیل کرنا عورت کیلئے لا زم ہے ....کوتکداسلام نے بیوی کو تھم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرے اوراس کا تھم مانے ....اے خاوند کے تمام جائز احکام کو مانتا ہو گا... شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفل عبادت بھی نہیں کر سکتی ... عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے کہ وہ شوہر کواپنی ذات ہے ہر طرح خوش رکھے .... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا کید فر مائی ہے کہ بیوی خاوند کا ہر جائز تھم مانے .... بیوی

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا کید فر مائی ہے کہ بیوی خاوند کا ہر جا مُز حکم مانے .... بیوی کو اجازت ہے کہ دہ اپنے عزیز وا قارب کو کسی بھی وقت اور کنٹی ہی بار ملے بشر طبیکہ شری حجات کی پاسداری رہے .... کیکن اگر اس کا شو ہر عزیز وا قارب سے ملنے کی مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا تھم ہے کہ وہ شو ہر کا تھم مانے .... (پرسکون کمر)

### اے پریشان حال! کی توبہ کر

بچو! گناہوں ہے بچو! کیونکہ اس کے نتائج برے ہیں....

کنے گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والے مسلسل پہتی ہیں گرتے رہے...ای طرح کہ ان کے قدم پیسلتے رہے ....ای طرح کہ ان کے قدم پیسلتے رہے ....ان کا فقر بڑھتا رہا... جو پچھے دنیا فوت ہوئی اس پر حسرت بڑھتی رہی جنہوں نے ونیا پالی تھی ان پر رشک ہوتا رہا اورا گراہے کیے گناہ کا بدلہ ملنے لگالیعی اغراض سے محروی ہونے گئی تو تقدیر براس کا اعتراض نے نے عذاب لا تارہا...

''کس قدرافسوں ہے اس جتلاء سزا پر! جسے سزا کا احساس نہ ہواور ہائے وہ سزا! جو اتنی تا خیرے ملے کہ اس کا سبب بھلا دیا جائے ۔۔۔''

کیا حضرت این سیرین رحمۃ الله علیہ نبیں فرماتے تھے کہ میں نے ایک آدمی کواس کے فقر پر عار دلایا تو جالیس سال کے بعد خود میں فقر میں بنتل ہوگیا؟ اور کیا حضرت ابن الخلال نبیس فرماتے تھے کہ میں نے ایک خوبصورت لڑکے کی طرف د کھے نیا تو جالیس سال کے بعد قرآن شریف بھول گیا... ہیں اس گرفتار مزار بخت افسوں ہے جسے بی فرنیس ہے کہ سب سے بڑی مزا... مزاکا احساس نہ ہونا ہے ....

سی توبہ کرو! ممکن ہے سزا کا ہاتھ دڑک جائے اور گناموں سے خصوصاً خلوت کے گناموں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کرتا بندے کواس کی نگاہ سے گراویتا ہے ....اپنے اوراس کے داز کے تعلقات کوسنوار ہے رکھو جبکہ اس نے تمہارے ظاہری احوال کوسنوارا ہے ....

اے گنہگار! اس کی ستاری سے دھوکہ میں نہ پڑ کیونکہ بھی و ؛ تیری ستر تک کھول کرر کھ دیتا ہے اور اس کے حکم و بر دباری ہے دھوکہ مت کھا کیونکہ بھی سز اا جا نک آپڑتی ہے .... گناہوں پر قاتق اور خدا ہے التجا کا اہتمام کر کیونکہ تیرے دیت میں یہی نافع ہوسکتا ہے

''حزن وثم کی غذا کھااور آنسوؤں کا پیالہ پی''

'' 'غم کی کدال ہے خواہشات کے دل کا کنوال کھود تا کہ اس ہے ایسا پائی نکلے جو تیرے جرم کی نجاست کودھود ہے۔۔۔۔' (مجانس جوزیہ)

#### اخلاص كيضرورت

قرآن کریم میں آخسنُ عَمَلا قرمایا گیا ہے .....ا کثر عملانہیں فرمایا ..... ہرعمل میں حسن عمل کو دیکھا جائے گا .....ا کثر متعمل کو بیس و یکھا جائے گا .....اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کے دن کے اعتبارے ہزاملی گل .....اعمال میں جس قدرا خلاص ہوگا .....ای قدرا عمال وزنی ہوں گے۔(ارشادات منتی اظم)

### حاراصلاحي نسخ

علم واخلاق بیں کمال پیدا کرنے کا اسلام طریقہ تو فیض صحبت ہے جہاں ہیمسر نہ ہوتو مایوں کی بات نہیں اسلام کا اور تدبیر ہے ۔۔۔۔ وہ بیہ کہ کسی آ دمی سے اللہ تعالیٰ کے لئے دوتی قائم کرے ۔۔۔۔۔ اور معاہدہ کریں کہ ہمائی لئے دوتی کرتے ہیں ۔۔۔۔ کہ بیس تمہارے دین کی حفاظت کروں گا تھے ہیں ۔۔۔۔ کہ بیستی کروں تو تو جھے حفاظت کروں گا اسلام کی خواظت کریا ۔۔۔ ایس دوتی کی وجہ سے ایک دوسرے کی دیستی کی تو جس کے جا وال گا ۔۔۔۔ ایس دوتی کی وجہ سے ایک دوسرے کی دین کی حفاظت بھی ہوجائے گی اور علم واخلاق جس کمال بھی پیدا ہوگا۔ (خطبات عیم الاسلام)

### طلبه كومطالعة كسطرح كرنا حيابيع؟

اے طلب صاحبان! ..... مطالعه دیکھا کروتواس نیت ہے دیکھا کروکہ بجھے ہے ہوگا ہے۔ ۔۔۔۔ وہ جانے جانا ہے ۔۔۔۔ پڑھے ہوگا ہے جب یہ نیت ہوگی تو مطالعہ کا طریق کچھاور ہوگا .۔۔۔۔ وہ الله الله کا کر ہے ہوگا رہ ہوگا ہے۔ ۔۔۔۔ اس کے اوپر حاشیہ پرنظر گئی تو وہاں اللہ کا کہ عبارت پر بینبر چھ کیوں پڑا ہوا ہے ۔۔۔۔۔ اس کے اوپر حاشیہ پرنظر گئی تو وہاں مجھی نمبر چھ پڑا ہے وہ سوچ گا کہ او ہواس کے متعلق حاشیہ میں پچھاکھا ہے ۔۔۔۔۔ بس وہ حاشیہ و کھنا شروع کر دے گا اور ذبین کھلنے اور چلنے لگے گا۔ (خطبات سے الامت)

#### نمائش كى حرمت

سم چیزیں ہیں ۔۔۔ ضرورت ۔۔۔۔ آسائش ۔۔۔۔ آرائش ۔۔ نمائش ۔۔۔ ضرورت وہ ہے کہاں کے بغیر ضرر ہو۔۔۔ ضرورت ۔۔۔ آسائش ۔۔۔ آرائش جا مُزہے ۔۔۔ مگر نمائش حرام ہے۔ (مجاس ابرار)

### ایک صحابی کی شہادت

'' حضرت انس رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہلے یہاں تک کہ وہ مشرکین سے پہلے بدر (مقام) پر پہنچ گئے .... مشرکین بھی آ گئے .... تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم ہیں سے کوئی مختص بھی مشرکین بھی آ گئے .... تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم ہیں کے وکئی مختص بھی مشرکین قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جنت کی طرف انھو جس کی چوڑ ائی آسان اور زہین کے برابر ہے ....

حضرت انس رضی الله عند نے کہا بیس کر عمیر بن حمام انصاری کہنے گے یارسول الله!
جنت کی چوڑ ائی آسان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس
نے کہا واہ واہ.... آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تہہیں کس چیز نے واہ .... واہ پر آ مادہ کیا؟
اس نے کہا الله کی شم یارسول الله! اس امید کے سواء اور کوئی بات نہیں کہ بیس اس جنت میں
حانے والوں میں سے ہوں ....

آ ب صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک تم بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہو۔... پس انہوں نے اپنے ترکش میں سے چند مجودین نکالیس ان کو کھانا شروع کر دیا پھر فر مایا میں انہوں نے اپنے ترکش میں سے چند مجودین نکالیس ان کو کھانا شروع کر دیا پھر فر مایا میں اپنی یہ چند مجودین ان کے فر مایا میں ان کو اس نے بھینک دیا پھران مشرکین سے جہاد کیا یہاں تک کے شہید ہو گئے''....

### مومن کی حاجت روائی

جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو وقی کے ذریعہ بتایا کہ میرا کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے جس کی بدولت ہیں اسے جنت میں داخل کر دیتا ہوں.... عرض کیایا اللہ وہ کوئی نیکی ہے ....

ارشاد ہوا جو خص کسی مومن کی پریشانی دور کرتا ہے خواہ تھجور کے ایک کھڑے کے ساتھ...

#### جنت کے خریدارے ملاقات

المام افي داؤ در حمدالله يهت بزے محدث كررے ہيں...

ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ریسمندر کے ایک کنارے پر کھڑے تھے اور سمندر میں جہازا کیک آ دھ فرلا نگ کے فاصلے پر کھڑا تھا چونکہ کنارے پر پانی کم ہوتا تھاوہ جہاز کے لئے کافی نہیں ہوتا تھااورلوگ کشتیوں میں بیٹھ کے جہاز میں جاتے اورسوار ہوتے...

جہازی کی حض کو چھینک آئی ... اس نے زور سے الحمد للد کہا تو مسئلہ بیہ کہ جب کسی کو چھینک آئے اسے الحمد للد کہتا جا ہے اور جس کے کان میں الحمد للد پڑے وہ جواب میں برجمک اللہ کے ... اس محفظ نے الحمد اللہ کے ... اس محفظ اللہ کے اللہ کہوں تا کہ محفظ البہ اللہ اللہ کا کہ اللہ کہوں تا کہ محفظ البہ اللہ کا کہ اللہ کہوں تا کہ محفظ البہ اللہ کہوں تا کہ محفظ البہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کو اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کہوں تا کہ محفظ اللہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا

تو تین درہم کرائے کی کشتی کی اور اس کشتی میں بیٹے کرسٹر کر کے جہاز میں پہنچ اور رہم کرائے کی کشتی کی اور اس کشتی میں بیٹے کر سٹر کر کے جہاز میں پہنچ اور رہم کا گئی ... ، مؤرجین لکھتے ہیں جس وفت انہوں نے جا کر برخمک اللہ کہا غیب سے ایک آ واز آئی کہنے والانظر نہیں آتا تھا ... آواز بیآ کی کہ: ... ''اے الی واؤو! آج تعیب نے تین درہم میں جنت خرید لی ... '(یادگار لا تا تیں)

ايمان اور كفر كي مثال

فر مایا! ایمان ایک آفاب ہے اگر ہزاروں بدلی کے کھڑے اس پر حائل ہوں تب مجمی اس کا نور فائض ہوکرر ہے گا اور جھلک جھلک کرروشنی پڑے گی اور کفر کی خوش اخلاقی آئینہ کی سی چیک ہے جو بالکل عارضی ہے ....

دوسری مثال: اگرایک گلاب کی شاخیس کسی گملاییس لگادی جائیں اوراس کے مقابل
کاغذ کے ویسے ہی پھول بنا کر رکھ دیئے جائیس تو اگر چہاں وقت کاغذ کے پھولوں ہیں
زیادہ رونق اور شادانی ہے اصل گلاب کی وہ حالت نہیں لیکن ایک چینشا بارش ہوجائے پھر
دیکھئے کہ گلاب کیا رنگ لاتا ہے اور کاغذ کے پھول کسے بدرنگ ہوتے ہیں پس مسلمان
اگر چہد نیا ہیں کسی حالت ہیں ہولیکن قیامت ہیں جب ابر رحمت برے گا تو و یکھنا کہ اس کا
اسکی رنگ کسے بچھ کھرتا ہے اور کافر کی زرق برق حالت پر کیا یا نی پڑتا ہے ... (امثال مبرت)

### شوہر کی اطاعت پر والد کی مغفرت

ام غزالی رحمدالله کی کتاب احیا والعلوم باب نکاح میں فدکور ہے کہ ایک محف سفر پرگیا....

روائلی ہے قبل اپنی بیوی ہے کہ گیا کہ وہ بالا خانہ ہے ندائر ہے.... نچلے جھے میں اس عورت کل باپ رہتا تھا... اتفا قا وہ بیار جوا تو اس عورت نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت لینے کیلئے آ دمی جیجا کہ وہ نیچ اثر کراپ والدی عیادت کر سکے... آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کر .... اس کا باپ فن جو کہا اس نے پھرائر نے کی اجازت کر ایسی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر ہے... اس کا باپ فن بھی کردیا گیا مگروہ ندائری .... اس کا باپ فن بھی شوہر کی اطاعت کر ہے .... اس کا باپ فن بھی شوہر کی اطاعت کر ہے .... اس کا باپ فن بھی شوہر کی اطاعت کر دیا گیا مگروہ ندائری .... تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس مورت کو کہنا بھیجا کہ تو نے جوا پ شوہر کی اطاعت کی اس کے وض میں اللہ تعالی نے تیرے باپ کی مغفرت فرمادی ....

عورت کی اپنی خواہش شو ہرکی مرضی کے تابع ہے .... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آگاہ کیا ہے کہ ان کے خاد ندیا تو ان کی جنت ہیں یا جہنم ....

شوہر کی اطاعت عورت کیلئے جنت میں ہیں تی کی مسرت وشاد مانی کی منانت ہے اور شوہر کے احکام کی خلاف ورزی اللہ کی تاراضگی کا سبب بن سکتی ہے مسلمان بیوی کو خاوند کی اطاعت وفر مانبر داری کی اہمیت کواچھی طرح سمجھ لینا جا ہے ۔۔۔۔(پرسکون کمر)

### غافل اولا دكي اصلاح كانسخه

وَمَا لَكُمُهُ مِّنُ دُوُنِ اللَّهِ مِنُ وَّلِي وَّلَا نَصِيْرِ ۞ (١٦/١٤ - ١١) ترجمہ: اور نبیس تمہارے لئے سوائے اللہ کے دوست اور شددگار ہر کام کی مدد کیلئے اس کو پکارواور پھر قدرت کا کرشمہ و کچھو....

فُلُ إِنَّنِي هَلاَئِي رَبِّي إِلَى صِوَاطِ مُسْتَقِيَّهِ .... (١٥٠ العَام ١٧٠) ترجمہ: کہتی قیل مجھ کو ہدایت وی میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف .... جواولا دائیے رب ہے اپنے والدین سے غافل ہواور آپ چاہی کہ دوفر مانبردارہ وجا کیں تواس آیت کو کثرت ہے پڑھ کر پنی میں وم کرکے بلاکیں ...ان شاعالاندکا میابی ہوگ .... (قرآنی ستجاب ذعاکیں)

## باطن کی در تنگی ہی مقبولیت کی اصل ہے

جب عالم کی نیت درست ہوتی ہے تو وہ تکلفات کی مشقت سے نئے جاتا ہے .... جب کہ بہت سے علماء "لا احدی" (جمجھے یہ معلوم نہیں) کہنے سے گھبراتے ہیں اس لیے وہ فنو کی و سے کرا ہے مرتبہ کی حفاظت کرتے ہیں تا کہ بینہ کہا جائے کہ آئییں جواب معلوم نہ تھا...اگر چہ آئییں خودا ہے فنو کی پریقین واطمینان نہ ہواور بیا نہائی بے تو فیق ہے ....

چنانچاه مهالک این انس رخمة الله علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آدمی نے ان سے
کوئی مسئلہ پوچھا...انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ...اس نے عرض کیا میں آپ کے پاس
بہت لمباسفر طے کر کے آیا ہول .... آپ نے فرمایا .... وطن واپس جاؤاور وہاں لوگوں
ہے کہد دینا میں نے مالک سے بید مسئلہ پوچھا تھا اور انہوں نے کہد دیا تھا مجھے معلوم نہیں ....
ملاحظہ کیا تم نے اس امام کی دیا نت وظفندی کو! انہوں نے کلفت سے کیسی راحت یائی
اور الله عزوجل کے فرد کی مجمی محفوظ رہے ....

پھراگر مقصودلوگوں کے نزدیک جاہ اور مرتبہ ہے تو خیال کرنا جاہے کہ لوگوں کے دل تو دوسرول کے قبصہ میں ہیں... واللّٰہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جونماز روزہ کا بڑا اہتمام کرتے تھے.... بکثر ت خاموش رہا کرتے تھے اور اپنی ذات اور لہاس سے خشوع کا اظہار کرتے تھے لیکن لوگوں کے دل ان سے نفرت کرتے تھے اور دلوں میں ان کا مرتبہ کچھی نہ تھا....

اورایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جولباس فاخرہ پہنا کرتے تھے زیادہ نفل وغیرہ بھی نہیں پڑھتے ہے۔... اظہار خشوع بھی نہ کرتے تھے لیکن دل ان کی محبت پرٹوٹے ہے تھے ۔... میں نے اس کے سبب پرغور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا سبب باطن ہے .... جبیبا کہ حضرت انس میں مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی نمازیں اور ان کے روز ہے زیادہ نہ تھے ہاں! باطن ان کا بہت اجھا تھا ....

لہٰذا جس نے اپنا باطن درست کرلیا اس کے فضل کی خوشبو پھوٹے گی اورلوگوں کے دل اس کی خوشبو بھوٹے گی اورلوگوں کے دل اس کی خوشبو سے معطر ہوجا نمیں گے .... باطن کے سلسلے میں اللہ سے ڈرواوراس کا لخاظ رکھو کیونکہ فساویاطن کے ہوتے ہوئے اصلاح فلا ہر پچھ مفید نہیں .... (مجالس جوزیہ)

### طلحه بن عبيدالتُدرضي التُّدتعاليُ عنه

ہے حضرت طلحہ بن عبیداللہ چھاصحاب شور کی میں سے اور آٹھ سالقین الی الاسلام میں ہے اورعشر ہبشرہ میں ہے ایک ہیں ....

ﷺ جَنِّے متعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما ياطلحة نے واجب کرلی (جنت اپ اوپر)
ﷺ آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کوان مبارک القاب سے نواز ا.... طلحه خير .... طلحه فياض .... طلحة خوبصورت نوجوان شے ....

اوران کی جن کی شرافت .... سخاوت .... متانت .... بنجیدگی کی حکایتیں مشہور تھیں اوران کی فایتیں مشہور تھیں اوران کی فایت کے حکیماندا قوال بھی مشہور ہیں ....

ان ہے ۳۸ روایتی مروی ہیں.... جنگ جمل میں ایک تیرآ کرنگا جس سے شہید ہو گئے اس وقت آپ کی عر۱۲ سال تھی... (مثابیرعالم)

#### شیطان کی نا کامی

# عالمگیررحمہ اللہ کا دشمن کے ساتھ حسن سلوک

عالمگیررحمداللد تعالی کی جنگ شیواجی ہے ہورہی ہے کداس کا راش حتم ہوگیا۔امان سے مشورہ کیا۔اماں نے کہاعالمگیررحمداللہ تعالیٰ سے مشورہ کر۔اس نے کہاوہی تو وشمن ہے۔ کہا وحمن ضرور ہے مگر دین کا مابند ہے۔مسلمانوں کے دین میں ہے: "المستشار موتمن" (مفكوة شريف) "مشوره محج ديا جائے۔"اس كے مشوره سحج دے گا۔ چنانچه مشورہ کیاراش ختم ہوگیا کیا کروں؟ فرمایا صلح کرلو پھر تیاری کرو۔ جب تیاری ہوجائے اس كے بعد جنگ كرنا \_ كہا كيا آ پ سلح كرليں مے؟ فرمايا بال \_ كہا كب تك كے لئے؟ جواب دیاوس برس تک کے لئے اور عالمگیررحمہ اللہ تعالی نے لشکر کو واپسی کا علم دیا۔ وزیروں نے اوچھاایا کیوں؟ فرمایا قرآن شریف میں ہے "الصلح خیو"کہا چروس برس کی مہلت کیوں دی؟ جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدید بیر پرس کے لئے ہی سلح فرمائی تھی۔اور تی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے انتاع ہی میں کا میابی ہے۔

تين چيز ين مجھے (حضرت عثان رضي الله عنه )محبوب ہيں (۱) بحوكول كو كهانا كھلانا (٢) نتگول كوكيڑے يہنانا (٣) قرآن ياك كى تلاوت كرنا۔

### حادوكا أيك اورمؤثر علاح

مٹی کا نیا کوزہ لے کراس میں بیآ بہت مبار کہ تھیں اور سات دن تک صبح یا ک وصاف موكرتهار منداس كوحياثيس

وَمَنْ يُغَرِّجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا لِلَى اللهِ وَرَسُوْ لِهِ ثُمَّرُيُ لِلهُ الْمُوتَ فَقَلْ وَقَعْ إَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا فَ

توفيق کی ناقدری

خبردار!ائے کی عمل خیر کی ناقدری نہ کرو کیونکہ دراصل بیاتو فیق عمل خیراد هر ہے ہوتی ہے اس لئے توفیق کی ناقدری ہوگی۔البتہ عمل میں نقص وکوتا ہی پر کیونکہ وہ تمہاری طرف سے ہاستغفار کرتے رہو۔ (عرب عارق)

#### لطيفه جوايك حقيقت ب

دو بھائیوں بیں کسی زمین کے سلسلہ میں تنازع ہوا۔ان بیں سے ایک خاصے دیندار سے انہوں نے پریشان ہوکراورلوگوں کے کہنے ہے اپنے دوسرے بھائی پر مقدمہ کر دیا۔اور وکیل کے پاس جاکر دعوی کی کرویا وکیل نے برخی مبالغہ آمیز تحریک (جیسا کہ اُن کا طریقہ کار ہے) یہ تحریرین کروہ وعویٰ کئے بغیر واپس آگئے کہ الی با تنس تو میں نے نہیں لکھوائیں بہتو فلاف واقعہ ہیں ویک سے بغیر واپس آگئے کہ ایک با تنس تو میں انہیں ہوسکتا یہ من کرواپس آگئے کہ ایک بغیر مقدمہ ذائر کر دیا۔اب یہ بھائی ویک سے اٹھ کرسید ھے اپنے بھائی کے پاس گے اور اسے پر مقدمہ دائر کر دیا۔اب یہ بھائی ویک سے اٹھ کرسید ھے اپنے بھائی کے پاس گے اور اسے کہا کہ اس طرح میں نے مقدمہ کردیا ہے اور میرے کے بغیر ویک نے مبالغہ آمیز تحریک تھی کہا کہ اس طرح میں نے مقدمہ کردیا ہے اور میرے کے بغیر ویک نے مبالغہ آمیز تحریک کھی ایکھے ویک کو گڑا کرو۔

اس داقعہ سے حالات کی مجبوری ادر خداتری عیاں ہے۔ کر امید دار کا تنگ کرنا

کرایددارشرارت کررہا ہوتو ندکورہ وظیفہ پڑھا جاسکتا ہے تمام مشکلات کے طل کیلئے حسبنا اللہ و نعم الو کیل ایک سوگیارہ مرتباول آخراا باردرودشریف کے ساتھ پڑھ کردعا کرلیا کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کی بہت تعریف کھی ہے۔

